

اس میں ہے کوئی بھی موتی آپ کے دل کی دنیابدل سکتا ہے

مجهوعة افادات حكيم الأمة مُجددُ والملّة نها نوى رحمه الله عكيم الاسلام قارى محموطيب صاحب رحمالله حضرت مولانا محمد يوسف كاندهلوى رحمالله شهيداسلام مولانا محمد يوسف لدهيانوى رحمالله شيخ الاسلام مفتى محمد تقى عثمانى مظله العالى مُنِعَ إسلام مولانا محمد يوس بإلن يورى مظلالعالى وديكر اكابرين أمّت رحمهم الله



اِدَارَهٔ تَالِيُفَاتِ اَشَرَفِيَهُ چوک فواره ستان پَائِتَان

(061-4540513-4519240

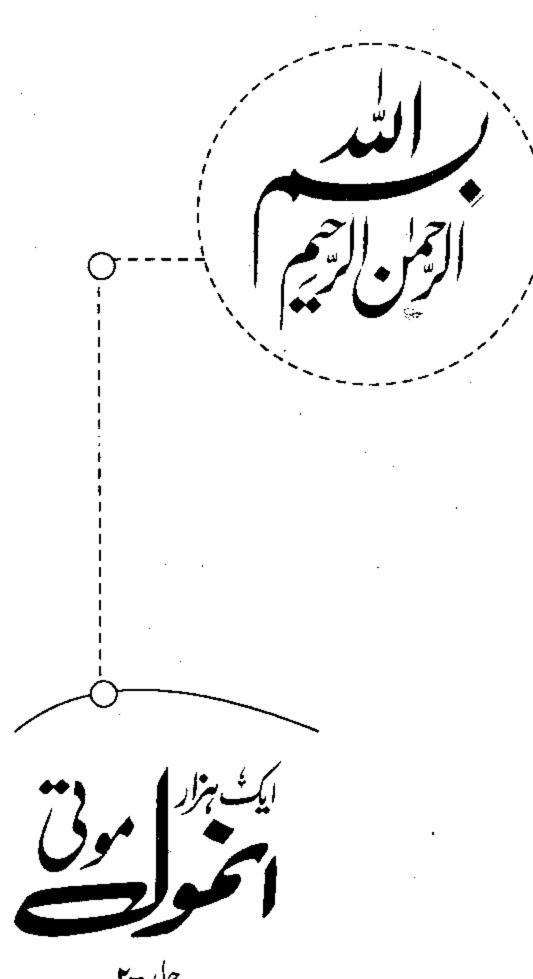

|   |   |   |   | • |
|---|---|---|---|---|
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   | • |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | • |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   | • |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

#### مجهوعه افادات

کیم الامت مجد دالملت حضرت تفانوی رحمه الله کیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمه الله حضرت می الاسلام حضرت می مولا نامحمه بوسف کا ندهلوی رحمه الله حضرت شیخ الحدیث مولا ناز کریا کا ندهلوی رحمه الله شهبید اسلام مولا نامحمه بوسف لدهیا نوی رحمه الله و دیگرا کا برین رحمهم الله

ایک ہزارانمول موتی اس میں سے کوئی بھی موتی آ ہے کے دل کی دنیابدل سکتا ہے



جلد-۲

مرب مُصمّداسطق مُلتانی

اِدَارَهُ تَالِيُفَاتِ اَشَرَفِي مُ پوک فواره متان پَارِتْ مَان پوک فواره متان پَارِتْ مَان 4540513-4519240

### المنظر الموق المنمولي

تاریخ اشاعت ......داری الاولی ۱۳۲۹ ه ناشر .....داره تالیفات اشر فیدمتان طباعت ......سلامت اقبال پریس ملتان

### انتباه

اس کتاب کی کا بی را نئ کے جملاحقوق محفوظ میں سس بھی طریقہ ہے اس کی اشاعت غیر قانونی ہے

قأنونى مشير

قیصراحمدخان (ایدوکیٹ اِلْاکورٹ مثان)

### قارنین سے گذارش

ادارہ کی حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد مقدات کام کیلئے ادارہ میں بغا وکی ایک جماعت موجود رہتی ہے۔ پھر بھی کو کی تلطی نظراً ہے تو ہرائے مہر پانی مطلع فرما کرممنون فرما کئیں تاکہ آئند واشاعت میں درست ہوسکے۔ جزا کم اللہ

اواروتالیفات اشرفی ... چوک تواره ... باتاری کمتیدرشید به ... را به بازار ...... داولیندی اواروتالیفات اشرفی ... باتاری ... دوجود ایو تورش بک انجنی آنیم بازار ... باتاری به به به اوروتارش این انجنی آنیم به کمتی ایرون اواروتارش ایرون کمتیا انتخارات با با موصیتی ای به کمتیا انتخارات با با موصیتی ای به الای ایرون کمتیا انتخارات با با موصیتی ای به الای ایرون کمتیا انتخارات با با موصیتی ای به الایرون کمتیا انتخارات ایرون کمتیا کمتیا



### عرض مرتهب

### بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد

بررگان سلف کے حالات وواقعات انسان کی اصلاح کیلئے انتہائی مفید اور مؤثر ہوتے ہیں۔ کیونکدان سے اسلامی احکام کی عملی شکل سامنے ہی ہے اور اپنے اسلاف کا وہ مزاج و فداق واضح ہوتا ہے جو آنخضرت مسلی الله علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام سے لے کر آخری دور تک عملی طور برنسل درنسل شقل ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لمبی چوڑی تھیجت آموز تقریبیں ایک طرف اور کسی بزرگ کا کوئی واقعہ دوسری طرف رکھا جائے تو بسا اوقات یہ واقعہ ان طویل تقریروں سے کہیں زیادہ ول پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے ہر دور کے مصنفین نے برزگوں کے متقرق واقعات جمع کر کے آئیس امت کیلئے محفوظ کیا۔

اللہ کے نفل وکرم سے بندہ کی زندگی اکا برعاء کی متند کتب کی نشر واشاعت میں بسر ہو رہی ہے۔ جس کی بر کمت سے کچھ ورق گر دانی کا موقع میسر آ جاتا ہے۔ دوران مطالعہ جو بھی ایسا واقعہ نظر سے گزرے جس میں اصلاحی پہلو ہوا سے محفوظ کر دیا جاتا۔ اس طرح واقعات کا ایک ذخیرہ جمع ہوگیا۔ ان واقعات میں اسلامی تاریخ کے نشیب وفراز بھی جیں اور امت مسلمہ کے عروج وزوال کی داستان بھی۔ رلانے والے پر در دسانحات بھی جیں اور ہنسانے والے ظرائف بھی ان میں فکرانگیز مضامین بھی جیں اور علمی جواہریارے بھی۔

بندہ کے پاس ایسے اصلاحی واقعات امثال لطائف اور عجیب وغریب جواہرات پرمشمل بیاض جمع ہوگئی جس کی اشاعت اس نیت سے کی جارہی ہے کہان ہزار واقعات میں سے پڑھنے

والكوكسى ايك بات سعدين فاكده بوجائة ويدبنده كيلئ ان شاءاللهذ خيرة آخرت ثابت بوكار آج کی مصروف ترین زندگی میں جبکہ کی طرف زیاد ہ رجحان نہیں ر مااورالیکٹرا تک میڈیا نے کتب بنی کا ذوق بری طرح متاثر کردیا ہے ایسے حالات میں صحیم کتب اور بے شاررسائل سے ماخوذ بید کچیسی مجموعہ ان شاءاللہ قارئین کے قیمتی وقت کا بہترین مصرف ثابت ہوگا۔ ز رِنظر کتاب میں اکثر جگہ آ ب کو' قلیونی' کے حوالہ سے متعدد واقعات ملیں سے جو ك يشخ شهاب الدين قليوني رحمه الله كي ناياب عربي تصنيف كأردوتر جمه ي اورموتي يخ مکئے ہیں۔ ماشاءائندیہ واقعات جہاں معلو مات افزا ہیں و ہاں اصلاح افر وزبھی ہیں۔ دوران ترتیب اس بات کی پوری کوشش رہی کہ کوئی بھی واقعہ غیرمتند نہ ہواس لیے ہر تقریباً ہرواقعہ کے آخر میں حوالہ دینے کی کوشش کی گئی ہے تا کہ اصل کتاب دیکھی جاسکے۔ تاہم علاء کرام سے گذارش ہے کہ کسی بات میں سقم محسوں کریں تو مرتب کو مطلع فرمادیں تا کہ آئندہ ایڈیشن میں در تکلی کر دی جائے جو یقینا آپ کیلئے صد فنہ جاریہ ہوگا۔ نیکن ہے بات ذہن میں رہے کہان واقعات میں کوئی خاص تر تبیب نہیں رکھی گئی جیسے کوئی موتی سامنے آیاوہ لے لیا عمیاہ۔مبضوع کی مناسبت سے اس مجموعہ کا نام 'ایک ہزارانمول و تی ''رکھا گیا ہے۔ الله کے فضل سے اسکی پہلی جلد کافی مقبول عام ہوئی جس سے دبسری جلد مرتب کرنے کا داعيه پيدا مواسان شاءاللدان متندموتوں سے آپ كى دنياخوشكور اور آخر ت كامياب بن سكتى ہے۔ قارئين محترم! دوران مطالعه بيه بات ذهن مين رب كه بيدوا قعات اصلاح وترتيب اعمال کیلئے ہیںان سے فقہی مسائل کا اغذ کرنا درست نہیں ۔کسی بھی اشکال کی صورت میں قریبی علاء کرام سے رجوع فر ما کمیں اور غیرمتنند کتب اینے اورا سینے بچوں کی پہنچ سے دوررتھیں ۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعاہے کہ اس مجموعہ کو مرتب وقار تمین کی و نیوی اصلاح واخروی فلاح کاؤر بعد بنائیس اورجم سب کواین آسلاف کے نقش قدم پر جلنے كى توقيق عطا فرماكس ـ وما توفيقى الا بالله وصلى الله تعالىٰ على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم الى يوم الدين ورانعلا) محمد الحق عفي عنه جهادي الأولى ١٣٢٩هـ برخاق جون 2008م



( حکمت کی جڑبنیا داللہ کا خوف ہے)

# جن کتب سے بیانمول موتی چنے گئے ہیں

| ترندي شريف                 | ابوداؤ دشريف                 | بخاری شریف             | تغيير درمغثور        |
|----------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|
| منداحر                     | مؤطا                         | ستنزالعمال             | ابن ملجبه            |
| وارقطنی                    | معجم كبيروا وسط              | كتاب الرقائق           | مكتكوة المصابيح      |
| حتماب الشفاء               | الاصاب                       | شعب الايمان            | متندرك حائم          |
| اسدالغاب                   | تزغيب وترهيب                 | قرةالعون               | منجع ابن خزيمه       |
| جزاالاعمال                 | جمع الفوائد                  | حلبية الاولياء         | سيرة ابن ہشام        |
| مشائخ كاندحله              | تذكره مشائخ                  | خدام الدين             | انوارالتظر           |
| وفيات ماجدى                | نعيائح عزيزيه                | يقمع رسالت             | حيات امير شمر نعت    |
| الخطبيب                    | للصحيح ابنء حبان             | نغوش رفتكان            | اشرف التئبيه         |
| سکون <b>ق</b> لب           | مراح العراح                  | <del>ن</del> ارخ نداہب | تصوير يح شرى احكام   |
| سيرت مصطفئ                 | منا قب المام عظم             | خطبات لحيب             | سيرة انعياد          |
| طبرانی                     | ۳۱۳ روش ستار ہے              | حيات انور              | مجمع الزوائد         |
| تكتوبات يشخ الاسلام        | انفاس قدسيه                  | امداوالمشتاق           | اصبهانى              |
| مثالی چین                  | تذكرهٔ كاندهلويٌ             | الكلام أنحسن           | فيوش الخالق          |
| حتماب الأزكيا              | حيات الحيوان                 | ا كابر كا تعوى         | القول الجليل         |
| احمد بزار                  | فطبات والمفوطات عكيم الامت   | تليوبي                 | حسن العزيز           |
| جواهر حكمت                 | ميرت مهاجرين                 | البدابي                | فقنص الاكابر         |
| میں بڑے <i>مسلم</i> ان     | این عسا کر                   | سوانح رائے بوری        | حياة الصحاب          |
| حكايات كاانسأنيكو بيذيا    | حكاميات اسلاف                | معارف سليمان           | تذكره فضل رحمن       |
| کتابوں کی درسگاہ           | مجالس مفتى اعظم              | ثمرات الاوراق          | كأروان جنت           |
| فضاكل قرآن                 | جواہر پارے                   | حقوق العباد            | وفيات الاعيان        |
| مقالات حكمت                | احيا والعلوم<br>ظفر المحصلين | شرف الهناقب            | الاستيعاب            |
| دكايات محاب                |                              | بائبل ہے قرآن تک       | بلوغ العماني         |
| ماهنامهٔ 'ا <i>کرشید</i> ' | مامنامه "البلاغ"             | ما منامه 'الحق''       | ما منامه ' الفرقان'' |
| ما بهنامه "الهدى"          | ما مِنامه " وارالعلوم"       | ما مِنامه ' الاعداد''  | ما منامهٔ ' مینات'   |
|                            |                              |                        |                      |

# فعجرست عنوانات

|     | فضائل اصحاب بدريين              | ٣٢   | 14         | ایک وسوسها وراس کاحل                                                  | ٣2  |
|-----|---------------------------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|
| -1  | لا كه درجم اورجمافت             | ام   | IA         | حكايت حضرت فينخ عبدالبارى رحمهالله                                    | M   |
| ۲   | ای نے مجھے خطرہ میں ڈالا ہے     | ۳۱   | 19         | حضرت على بن اني طالب كلودعوت                                          | ۴٩  |
| ٣   | ایمان کی تازگی پرمرنے والا      | M    | r•         | سعادت مندى                                                            | 4   |
| ۴   | تقدير پرايمان                   | m    | rı         | وعانه كرنے پراللدكى ناراضكى                                           | ۵۰  |
| ۵   | حضرت ابن عباس كونفيحت           | ٣٢   | 77         | حصرت ابوقحا فهروعوت دينا                                              | ۵۰  |
| ч   | رؤسا سے احتیاط                  | ٣٢ - | 22         | یہودی لڑ کے کودعوت                                                    | ۵٠. |
| 4   | مقبول عبادت                     | ۳۳   | **         | ایک جیمی کودعوت                                                       | ۵۱  |
| ٨   | حكايت حضرت جلال الدين ياني ي يي | ۳۳   | ro         | وہی ہوگا جومنظور خداہے                                                | ۵۱  |
| 9   | تلقين صبر                       | `~~  | 24         | دواعلاج -                                                             | ۵۱  |
| 10  | حضرت عثمان بن عفان كودعوت       | WM   | 12         | ا کابر کی با ہمی محبت                                                 | ٥٢  |
| 11  | د نیابری سے دورر ہنے کی نصیحت   | uh   | M          | حاتم کی نماز                                                          | ٥٢  |
| 11  | مچھلی پررحم کرنے کاانعام        | ra   | <b>r</b> 9 | حكايت شاه عبدالرحيم صاحب رحمه الله                                    | ٥٣  |
| 11- | پانچ چیزوں سے فراغت             | ra   | ۳.         | بلاكت كاخطره كب؟                                                      | ٥٣  |
| 10  | جومقدر میں ہے وہی ملے گا        | ro   | m          | انسانیت کی تلچمٹ                                                      | ٥٣  |
| 10  | تواضع اورز بد                   | ٣٧   | rr         | ان مشرکول کو فردا فردا دعوت دینا جو<br>مسلمان نہیں ہوئے ابوجہل کودعوت | ٥٣  |
| 14  | ایک صاحب حال بزرگ               | ٣٩   |            | مسلمان نبيس ہوئے ابوجہل کو دعوت                                       |     |

| ٣٣             | دعا کی قدر                            | ۵۳ | ۵۷  | وعا کے تین درج                       | 40 |
|----------------|---------------------------------------|----|-----|--------------------------------------|----|
| 77             | عبديت                                 | ۵۵ | ۵۸  | خاوندکی تابعداری کی عجیب مثال        | 40 |
| ro             | توکل میں کا مرانی ہے                  | ۵۵ | ۵۹  | سيح جھو ٹے كى بہجان                  | 40 |
| ٣٩             | ا کاٹر کی باہمی بے تکلفی              | PG | 4.  | زبارت قبور منع كى حكمت               | 40 |
| 72             | حكايات حضرت شاه عبدالعزيزٌ            | PG | 41  | قار یوں کی بہتات                     | 77 |
| r <sub>A</sub> | اولا درسول صلى الله عليه وسلم كاكروار | ۵۷ | 45  | دوآ دميون كودعوت دينا                | 77 |
| 79             | بدكارى عقلندى كانشان                  | 02 | 42  | زاہدانہ زندگی                        | 42 |
| ۴.             | مردوں اور عورتوں کی آ وارگی           | ۵۷ | 414 | ماں کی بدوعا                         | 44 |
| m              | حضرت عثمان اور حضرت طلحه كودعوت       | ۵۸ | 40  | وعا كولازم كرلو                      | ٧٨ |
| m              | الله تعالی کے ہو کررہو                | ۵۸ | 77  | شاه عبدالعزيز رحمه الله كى فراست     | ۸۲ |
| m              | كيميا بركز ندسيكصنا                   | ۵۸ | 44  | وجالى فتنهاورن يخ نخ نظريات          | ۸۲ |
| المال          | ايك عادل بإدشاه اورشيطان              | ۵٩ | AF  | بنونجار كےايك فخض كودعوت             | 49 |
| 2              | حكايات حضزت شاه ولى اللَّهُ           | 4. | 44. | اسلامی اقدار کی حفاظت                | 49 |
| ٣              | مثالى شجاعت                           | ٧٠ | ۷٠  | ایک اورآ دمی کودعوت                  | 44 |
| <b>r</b> z     | دوجہنمی گروہ                          | 4. | 41  | قبوليت كاليقين ركهو                  | 44 |
| m              | جابل عابداور فاسق قارى                | 4. | 41  | ہر چیز اللہ ہے ماتکو                 | ۷٠ |
| 79             | موت پر بیعت ہونا                      | 41 | 25  | جم کا بھی تق ہے                      | ۷٠ |
| ۵٠             | جلدی نه مچاؤ                          | 41 | 20  | الله کی بیاد                         | ۷٠ |
| ۵۱             | علمی مقام                             | 71 | ۷۵  | شاه عبدالعزيز كي ايك اور كرامت       | ۷٠ |
| or             | حفزت رائبوري كاغيرمسلم كوجواب         | 77 | 24  | عالم إسلام كى زبول حالى اوراسكا سباب | ۷۱ |
| ٥٣             | خوف خدا                               | 45 | 44  | حضرت سعد بن الي وقاص ما كى بھوك      | ۷۱ |
| ٥٢             | ايكةول جميل                           | 75 | ۷۸  | حضرت عبدالله بن عمرها کی ججرت        | 41 |
| ۵۵             | مكروفريب كادوردوره                    | 45 | 49  | دوا بم نعتیں                         | 28 |
| 24             | حضرت بشيربن خصاصية كودعوت             | 41 | ۸٠  | مال کی فرما نیرداری                  | 4  |

| ۸۱  | پانچ چیزول کوغنیمت سمجھو          | 4  | 14   | وین کے لئے مشکلات کا پیش آنا        | Al |
|-----|-----------------------------------|----|------|-------------------------------------|----|
| ٨٢  | حضرت عيسى عليه السلام كى بددعا    | 20 | 1    | چھوٹی ی مجد کا جر                   | ۸۱ |
| ۸۳  | استحضارعكم                        | ۷٣ | 14   | <i>حديث</i> اورفقه <sup>خ</sup> في  | ΛI |
| ۸۴  | قرب قيامت اوررؤيت ہلال            | 20 | 1    | عجيب حافظه                          | ΛI |
| ۸۵  | قيامت كي خاص نشانيان              | 20 | 1    | علمائے و کا فتنہ                    | ۸۲ |
| ٨٢  | حضرات انصارهم كاويني عزت رفخركرنا | 20 | 1    | حضور عليقة كي خاطراذيت المحانا      | Ar |
| ٨٧  | ورزش                              | 20 | +    | بھوک سے پناہ                        | ۸٢ |
| ۸۸  | بچین کی تعلیم کے اثرات            | 40 | 1    | حن مزاح                             | 15 |
| 19  | عيب دارچيز کي فروخت پرصدمه        | 20 | 11   | لومڑی دھو کہ کھا گئی                | ۸۳ |
| 9+  | شاه صاحب کی ایک ملفوظ             | 40 | "    | تين احكام                           | ۸۳ |
| 91  | كرائے كے كواہ اور پييوں كے حلف    | 44 | - 11 | شاه ولى الله كامقام على             | ۸۳ |
| 95  | حضرات انصارهم كي صفات             | 24 | 1 1  | الل حق اورعلماء وكدر ميان حدفاصل    | ۸۳ |
| 917 | دوا کیا کرو                       | 24 | 1 11 | ابوبكر وعرطا صدقه دينے كا انداز     | ۸۳ |
| 91" | ديني غيرت وحميت                   | 44 | - 11 | ساری دنیا کی نعمتوں کے برابر        | ۸۵ |
| 90  | زوال سلطنت كي وجه                 | 44 | 1    | ترک دنیا                            | ۸۵ |
| 94  | ذ کر کی فضیلت                     | ۷٨ | - 1  | جانور بھی تجربہ سے فائدہ اٹھا تا ہے | ۸۵ |
| 94  | ناخلف اور نالائق امتى             | ۷۸ | 1    | چندامامول کی وجهشمیه                | 44 |
| 9/  | ونياطلب كرنے كامقصد               | 44 | 1 11 | ابل حق كاغير منقطع سلسله            | ۲A |
| 99  | اخلاص كى قوت وبركت                | 49 | 11   | رفت قلب کی فکر                      | ٨٢ |
| 100 | يوم حساب كاخوف                    | 49 | 11   | مىجدول كوبدبوے بچاؤ                 | YA |
| 1+1 | فراست شاه عبدالعزيز رحمه الله     | ۸٠ | 11   | كمال اوب                            | 14 |
| 1+1 | نیک لوگوں ہے محرومی کا نقصان      | ۸٠ | 1 11 | الله کے حکم سے نجات                 | 14 |
| 1.1 | معالج نے مجھے دیکھ لیاہے          | ۸٠ | . 11 | مقام تقوية الإيمان                  | 14 |
| 1-1 | اینے بدلے دوسرے کو بھیجنا         | ۸٠ | 11   | ہم جنس پرستی کار جحان               | ۸۸ |

|        |                                 | 1   | T    |                                 |     |
|--------|---------------------------------|-----|------|---------------------------------|-----|
| 119    | كهال بيس؟ كهال بين؟             | ۸۸  | IST  | ميز بان اورمهمان                | 90  |
| 114    | لومژی اور بھیٹریا               | ۸۸  | 100  | حجاب کی ایک وجہ                 | 90  |
| ım     | مىجدىيں جھاڑو دينے والی         | 19  | 100  | ناچ کانے کی محفلیں              | 94  |
| IFF    | ایک کرامت                       | ٨٩  | 100  | عوام الناس سے خطاب صدیقی        | 44  |
| 122    | مردقلندركاايك جمله              | 19  | 107  | شان استغناء                     | 94  |
| المالا | گنا ہوں کا احساس                | 9+  | 102  | مختاط غذا كهانا                 | 92  |
| 100    | قیامت کب ہوگی                   | .9+ | IOA  | سب سے بہتر تکہان                | 92  |
| ١٣٧    | حضور علیہ نے حضرت ابو بکرہ      | 9.  | 109  | دعا کی برکت وکرامت              | 92  |
|        | کے مال سے فج کیا                | -   | 14.  | تين جرم اورتين سزائيں           | 91  |
| 12     | ايمان كاذا كقه ويكصفه والا      | 9+  | IYI  | پانچ چودينارچيور كرمرنے پرافسوس | 91  |
| IFA    | ذ کرالله کا فائده               | 91  | 144  | جنت كا گھر                      | 91  |
| 11-9   | الله تعالی کے دیدار کا شوق      | 91  | 141- | شان توكل                        | 9.4 |
| ٠٠١١   | امراء سے استغفار کا بہانہ       | 95  | 140  | انسان كابندراورسور بن جانا      | 99  |
| IM     | حرام چیزوں میں خانہ ساز تاویلیں | 91  | IYO  | الل خاندے حسن سلوک              | 99  |
| IM     | حضرت عرشكارعب ودبدبه            | 95  | IYY  | اختلاف دانتشار                  | 99  |
| سوما   | اسلام کابل                      | 95  | 174  | تین معاملات میں فیصلہ ربانی سے  | 100 |
| البالد | جامع علوم وفنون                 | 91" |      | رائے کی موافقت                  |     |
| ira    | ز ہر بے اثر ہوگیا               | 91  | MA   | مال کی پاکیزگی                  | 100 |
| IMA    | دندان شمكن جواب                 | 92  | 144  | ا تباع شریعت                    | 1++ |
| 102    | بدكارى اوربي حيائى كانام ثقافت  | 912 | 14.  | حضرت موئ عليه السلام كاعصا      | 100 |
| inv    | عاليسوال مسلمان                 | 90  | 121  | عجیب شان کے لوگ                 | 1+1 |
| 1179   | گتاخی کاانجام                   | 90" | 128  | الیی زندگی ہے موت بہتر          | 1+1 |
| 10.    | معده كودرست ركھو                | 90  | 121  | حقيقت شناى                      | 1+1 |
| 101    | كمال اوب                        | 90  | 121  | تمام گنا ہوں کی مغفرت           | 1-1 |

.

| 120 | معاملات                            | 199 1+1    | حضرت اسود کے تاثرات            | 1+9  |
|-----|------------------------------------|------------|--------------------------------|------|
| KY  | علماءكوا حتياط كى زياده ضرورت      | r. 1.r     | مىجدىين حلال مال لگاؤ          | 1-9  |
| 144 | اعوذ بالله كى بركت                 | 101 101    | تقوى ا                         | 1+9  |
| 141 | ونیا کے لئے دین فروثی              | ror 100    | دل وزبان پرحق کاجاری ہوتا      | 1+9  |
| 149 | بوژھیا کے گھر کام                  | rom 10m    | عیب کود مکھناعیب ہے            | 11•  |
| 1/4 | تعليم كيليخ متجدجانا               | 40 10 H    | خالق کی مخلوق سے محبت          | 11+  |
| IAI | بالهمى محبت                        | r.a   1.m. | دعاؤں کے تبول نہ ہونے کا دور   | 111  |
| IAT | احتياط كاكمال                      | r+4 1+1"   | میں کل کے اندیشہیں آج اللہ کی  | 111  |
| IAP | حلال وحرام کی تمیز اٹھ جانے کا دور | 1014       | نا فرمانی نہیں کروں گا         |      |
| IAM | ماجدرفخ                            | r. 1.1     | ز كوة نددين كاعذاب             | 111  |
| IAO | بیتهاری دنیاب                      | r+A 1+0    | اعمال باطنه كى اصلاح فرض ب     | IIr  |
| YAI | نافرمانی کی سزا                    | r+9 1+0    | طاعت كى لذت                    | 111  |
| IAZ | غريبول كى بھوك كاعلاج              | ri+ 1+0    | ايك خواب كي تعبير              | 111  |
| IAA | ابل بدر کود نیامیس ملوث نبیس کرتا  | PII 1+4    | تحرير تقرير تقوي               | 111  |
| 1/4 | جنت كا كمر مجدے برا ہوگا           | rir 104    | الله تعالیٰ کی ناراضکی کا دور  | 111  |
| 19+ | اخلاق                              | rir: 1.4   | میں ابو بکرے بھی نہیں بڑھ سکتا | IJ٣  |
| 191 | آ دی مجھلی اور گدھ                 | rim 1+4    | مسجد کی صفائی کاانعام          | ll r |
| 195 | شاه صاحب کی ایک کرامت              | ria 1.2    | انداز تبليغ                    | 110  |
| 191 | سودخوری کےسیلاب کا دور             | MA 1.7     | بسم الله الرحمن الرحيم كى بركت | 110  |
| 191 | خيركا بيمثال جذبه                  | r12 1.2    | سيداحه شهيدكي صحبت برتا ثير    | 110  |
| 190 | حورول كامم                         | MA 1.4     | آخری زمانه کاسب سے بڑا فتنہ    | 110  |
| 194 | كمال استغفار                       | r19 1.A    | حضرت عا رَشْهُ كُونْفِيحت      | 117  |
| 194 | أيك عورت كابغيرتوش كسفربيت الله    | rr. 1.A    | مسجدول كوخوشبودار ركهنا        | III  |
| 191 | مالى فتنول كا دور                  | 11         | د نیاوی با تیں                 | III  |

|       |                                   |     | /1    |                                   |     |
|-------|-----------------------------------|-----|-------|-----------------------------------|-----|
| Irr   | دلوں کوزم کرنے کانسخہ             | rry | 114   | ايك لطيف واقعه                    | rrr |
| Irr   | عجيب لفيحت                        | rr2 | 112   | يبودي مسلمان موگيا                | rrr |
| ira   | جماعت كيليح مسجدجانا              | rea | IIA   | اخلاص كامظا هره                   | rrr |
| Ira   | نواب کوجواب                       | rra | IIA   | آ مريسة اور جرواستبداد كادور      | rra |
| ۱۲۵   | انا نبيت اورخود پسندي کا دور      | 10. | fiA   | فصلے آسان پر ہوتے ہیں             | rry |
| Ira   | عرب کی جادی                       | roi | 119   | تجارت اوراعلان كمشدكى             | 112 |
| Iry   | آزمائش مين صبراورعافيت ين فتكوكرو | ror | 119   | ايك لطيف امتحان                   | PPA |
| ira   | درويشي دهندا                      | ror | 119   | ايک عجيب جانور                    | 779 |
| Iry   | ایک لڑ کے کی ذہانت                | ror | 110   | تواضع شاه اساعيل شهبيدر حمدالله   | 11- |
| iry   | ملفوظ حكيم الامت                  | raa | 15.   | ظاہر داری اور جاپلوی کا دور       | rm  |
| 11/2  | الله كاسابيه پانے والا            | רמז | Ir.   | عورت اور تجارت                    | rrr |
| 112   | ووسروں کی دلداری ودلجوئی          | raz | 114   | حضرت عمر حي آه و بكا              | rrr |
| 11/2  | حسن قراءت کے مقابلوں کا فتنہ      | ran | IFI   | مخباسانپ                          | 227 |
| 11/2  | اند هيرے ميں محدجانا              | 109 | Iri . | عدم تواضع كاموقع                  | rro |
| IFA   | قوت برداشت                        | 240 | ıri   | تخليق انسان                       | rry |
| IFA   | ايمان كا تقاضا                    | 141 | ırr   | متانت اورزمی                      | rr2 |
| IFA . | دانشمند بچه                       | 777 | ITT   | بلندوبالاعمارتون مين ديگليس مارنا | rra |
| IFA   | شيطان اوراس كاتكبر                | 242 | irr   | ونیاسے دوری اور آخرت سے محبت      | rra |
| 179   | دوزخی آ دی                        | ۳۲۳ | ırr   | مبرمیں بھلائی ہے                  | rr. |
| ira   | محبت رسول صلى الله عليه وسلم      | 240 | 155   | مجدكے نامناسب امور                | rm  |
| 179   | عذاب البي كاسباب                  | 777 | 122   | بالهمى محبت                       | rrr |
| 179   | خداكى لعنت وغضب ميں صبح وشام      | 142 | ırm   | درودشريف كى بركات                 | rm  |
| 11    | صدقه مردول تک پنچاہ               | MYA | ITIT  | ضد کاا یک قصہ                     | rm  |
| 11-   | نمازوز کو ة                       | 749 | 150   | امت کے زوال کی علامتیں            | rra |

| 12.  | تفنع ہے پاک                       | 100  | 791         | حضرت کی دعا ئیں                  | 12    |
|------|-----------------------------------|------|-------------|----------------------------------|-------|
| 121  | عجيب جوان                         | اسرا | 190         | ترقی پندانه تفاث باٹ             | IFA   |
| 121  | تلاوت كركے رونا                   | 1111 | 794         | اسلام کی دی ہوئی عزت             | 124   |
| 120  | فتنه وفساد كادور                  | 1111 | 192         | نماز'ز كوة'رمضان اورج            | IFA   |
| 120  | تین صفوں تک رونے کی آواز          | 11-1 | 191         | جذبه مهمان نوازي                 | 129   |
| 120  | منافق لوگ                         | 111  | 199         | كوه قاف ك فرشة                   | 119   |
| 124  | ایک دینی قرض کی ادائیگی           | 127  | ۳           | سوزش واحتياط                     | 1179  |
| 144  | دوعذاب                            | IFF  | P+1         | ارباب افتدار کی غلط روش کے       | 100   |
| 141  | ايك ملفوظ                         | IPT. |             | خلاف جہاد کے تین درجے            |       |
| 129  | عالمكيراورلاعلاج فتنه             | 122  | r•r         | عوام الناس كي خاطر مشقتين جھيلنا | 100   |
| 1/4. | كلمهاسلام كااقراركرنا             | 122  | <b>**</b>   | ونیا کی مثال                     | 100   |
| MI   | اچھی چیز                          | 127  | <b>r.</b> r | تنك حالى ميں خوشی                | ım    |
| MY   | ايك سوال كاحل                     | ١٣٣  | r.a         | عبديت وخدمت                      | IM    |
| M    | یاحی یا قیوم کی برکتیں            | 150  | <b>7</b> -4 | متن کی شرح                       | ۱۳۱   |
| M    | مولوی گر شخصیت                    | ira  | r.∠         | عورتوں کی فرما نبرداری           | ırr   |
| MA   | خیرے بہرہ لوگوں کی بھیڑ           | ira  | ۳۰۸         | قحط ميس مبتلا هونا               | ١٣٢   |
| MY   | سنت نبوی کی مثالی اطاعت           | ira  | <b>749</b>  | عبادت كى حقيقت                   | ١٣٢   |
| MA   | تدبيروتو كل                       | 100  | <b>M</b> •  | كثا موا ماتھ جڑ گيا              | ۳۳۱   |
| MA   | بالهمى محبت                       | 124  | <b>M</b> 11 | فنېم د ين                        | ۳۳۱   |
| 1/19 | ا پناخلیفه مقررنه کرنے کی وجہ     | 124  | mr          | جيب اورپيٺ كا دور                | ۳۳    |
| r9+  | ملفوظ حكيم الامت حضرت تعانويٌ     | 124  | mm          | مال کی بربادی                    | الداد |
| 191  | فتنه كے دور میں عبادت كا اجروثواب | 12   | mm          | شان اجتماعیت                     | الدلد |
| rar  | عارفين كاطريقه                    | 12   | ma          | اخلاص نيت                        | الداد |
| 191  | ہرقوم کی اصطلاح الگ ہے            | 12   | MA          | جيسى كرنى ويسى بعرنى             | ira   |

|     |                                |      | _ |      |                                       |           |
|-----|--------------------------------|------|---|------|---------------------------------------|-----------|
| ıar | نیکی کابدلہ نیک ہے             | rm   |   | 100  | حسن ظن اور تواضع                      | MZ        |
| 100 | مجسمه رحمت                     | rrr  |   | Iro  | حالات میں روز افزوں شدت               | MA        |
| 100 | كيااييا بهى موكا؟              | -    |   | IMA  | ہمانی آخرت کیلئے باقی چھوڑتے ہیں      | 119       |
| 100 | لا چمحتا جی ہے                 | -    |   | ILA  | وقت بدلتے درنہیں لگتی                 | <b>**</b> |
| 100 | دوزخ سے آڑ                     | rro  |   | 102  | حق گوئی                               | mm        |
| 100 | عيم الامت كقواعد كي حقيقت      | mmy  |   | 102  | ز يور کې ز کو ة                       | rrr       |
| IDM | مسائل کےمطابق جواب             | rrz  |   | 102  | بندگ                                  | rrr       |
| 100 | د ممن کے ذریعہ نجات<br>۔       | rm   |   | 102  | مساجد کی بےحرمتی                      | mm        |
| 100 | تغظيم بارى تعالى               | rrq  |   | IM   | لطف کی دوصور تیں                      |           |
| 100 | دین کی باتوں کوالٹ دیا جائے گا | ro.  |   | IM   | مضاء كما يدين من سبرار موجائكا        | rry       |
| rai | دل کی نرمی اور شختی            | roi  |   | IM   | وس ذى الحجه كا خاص عمل                | mz        |
| 101 | قربانی کااجر                   | ror  |   | IM   | بالهمى محبت                           | MA        |
| 107 | قربانی نه کرنے والا            | ror  |   | IM   | مواكرنا                               | 779       |
| 101 | اصاغرنوازي                     | ror  |   | 164  | مثالی استادوشا گرد                    | ۳۳.       |
| 104 | پندرهوی شب کی فضیلت            | raa  |   | 16.4 | امير مماره كى سخاوت                   | m         |
| 104 | زندگی کی تنین نعشیں            | roy  |   | 1179 | مناظره سےاحتراز                       |           |
| 101 | سلامت قلب                      | roz  |   | 10+  | کھوٹے درہم                            |           |
| 101 | بزرگول کی محبت کے الوان        | ron  |   | 10+  | خوش بخت وبدبخت حكمران                 | ساسا      |
| 101 | ىتابى كى اصل بنياد             | 109  |   | 101  | فانی کانقصان کرے باقی کانفع حاصل کرو  | ٣٣٥       |
| 109 | وقت سے پہلے اپنامحاسبہ کرلو    | ۳4.  |   | 101  | الله تعالى كي حفاظت كيا ثه جانے كادور | rry       |
| 109 | یہودونصاریٰ کی نقالی           | 11   |   | 101  | يانچ چيزون کاحساب                     | rr2       |
| 109 | بیوی کی طرف سے قربانی          | 242  |   | 101  | سياتا جر                              | rra       |
| 109 | امت کی طرف سے قربانی           | ۳۲۳  |   | 101  | اقتدار                                | 779       |
| 14+ | بانى تبليغ رحمه الله كااخلاص   | سالم |   | 101  | رحمت خداوندی کی وسعت                  | PT-       |

| AFI | اشرف المخلوقات                | <b>MA9</b>  | 14+ | عصمت انبياء ليهم السلام                  | 240         |
|-----|-------------------------------|-------------|-----|------------------------------------------|-------------|
| AFI | ضرورت کی چیز                  | <b>r9</b> • | ודו | ابل بصيرت كي نظر مين مقام                | ryy         |
| AFI | نیکی کاصیح معیار              | m91         | 171 | جابل مفتى                                | <b>٣</b> 42 |
| AFI | ايك خواب كاتعبير              | rgr         | 141 | امارت کےمعاملہ کی نزاکت                  | FYA         |
| 149 | اندهادهندقل                   | rar         | 141 | قربانيوں كوموٹا كرو                      | <b>٣</b> 49 |
| 149 | ظاہروباطن کی عمد گی           | ۳۹۳         | 145 | ا تباع شریعت                             | rz.         |
| 149 | عمل بالحديث كے مدى كاحال      | m90         | ואר | اكايركااحرام                             | 121         |
| 179 | خطبئه فاروقي                  | <b>797</b>  | 145 | رمضان اور شش عيد كے چيدوزول كى بركت      | 727         |
| 14. | علامهانورشاه تشميري كااستغناء | <b>m9</b> ∠ | 145 | اميرالمونين كاپيوندگل قيص بهن كرخطبيدينا |             |
| 14+ | سائل کو مایوس کرنے کا انجام   | rán         | 17m | ايك مئله كي تحقيق                        | 720         |
| 141 | د نیااوراس کی ذلت             | <b>799</b>  | 140 | بدے بدر دور                              | 720         |
| 141 | ایک حکایت کی وضاحت            | r***        | arı | رسول الله علية كاطرف عقرباني             | 724         |
| 141 | اختلاف كانحوست                | ١٠٠١        | arı | ایک مرض کاعلاج                           | 722         |
| 128 | مچھر کے پاسے بھی کم           | r+r         | ۱۲۵ | اكرام مبمان                              | <b>72</b> A |
| 128 | احباس مروت                    | 4.4         | arı | تباه کن گنا ہوں پر جراًت                 | r29         |
| 128 | صدقہ دوزخ سے برات ہے          | <b>L+L</b>  | rri | احباس ذمه داري                           | r           |
| 121 | مدار فیض مناسبت ہے            | r+0         | PFI | حلال كما كي                              | PAI         |
| 124 | مسلمانون كي خيرخوا بي         | ۲۰۹         | rrı | ونیا چار مخصول کیلئے ہے                  | TAT         |
| 121 | خدا کی زمین تنگ ہوجائے گی     | M-L         | ואא | رحت خداوندی کی امید                      | mr          |
| 120 | اقتداروالے                    | <b>۴•</b> ۸ | 144 | بچین کی کرامت                            | ۳۸۳         |
| 120 | دجالى فرقه                    | P+9         | 142 | علماءاورحكام                             | MA          |
| 120 | ونيا كامال ومتاع              | M+          | 142 | خوف واميد                                | PAY         |
| 120 | گنا ہوں کی جڑ                 | MI          | 142 | مال کی آمدوخرچ                           | <b>T</b> 1  |
| 120 | انو کھی تمنا                  | mr          | 144 | معاملات                                  | MAA         |

| 15.    |                                       |     |         |                                       | _   |
|--------|---------------------------------------|-----|---------|---------------------------------------|-----|
| mr     | حضرت عثمان كي بلندي ورجات             | 140 | MEZ     | ابل مقام کی شان                       | IAM |
| MIC    | أيك پېلوان كى اصلاح                   | 140 | MA      | الله کے خاص بندوے                     | IAM |
| ma     | یچ لوگ                                | 124 | mma     | قرآن سے شبہات                         | inr |
| MY     | ضروريات دين كاا نكار                  | 124 | المالمة | مومن كانتحفه                          | IAM |
| MZ     | اميرالمونين كي عجيب عاجزي اوردعاء     | 124 | ויויו   | حضرت على كاحضرت عثمان كامزاج          | IAO |
| MA     | ونیاوآ خرت کے فرزند                   | 144 | יאייו   | ایک غیرسلم ہے گفتگو                   | ۱۸۵ |
| Ma     | علامهانورشاه کشمیریٌ ڈانجیل میں       | 144 | ساماما  | الله پر بھروسہ                        | IAY |
| mr.    | موت کوکٹر ت سے یاد کر و               | 144 | المالما | جمله علوم کی جڑ                       | IAY |
| ا۲۳    | نفيحت                                 | 141 | rrs     | دين مسائل مين غلط قياس آرائي          | ١٨٧ |
| mrr    | قرآن اورنمازے محبت وشغف               | IZA | LLA     | احرامعكم                              | ١٨٧ |
| mrr    | بدعملی کے نتائج                       | ۱۷۸ | MMZ     | آخرت كےمقابله میں دنیا كی حیثیت       | IAZ |
| רוצורי | ابن عمر کا خواب                       | 129 | MM      | قائم الليل وصائم النھار               | IAA |
| rra    | سينه کا نور                           | 149 | mr4     | قناعت                                 | ۱۸۸ |
| mry    | حقوق العباد كى اہميت                  | 149 | ra.     | بربادى                                | IAA |
| MZ     | الف ليلل كى خرافات                    | 14+ | rai     | دین کے بدلے دنیا کمانا                | 119 |
| MYA    | ملفوظات حضرت مخنخ مرادآ بادگ          | 14+ | rar     | ايك ركعت مين ختم قرآن                 | 149 |
| mr9    | قرآنی دعوت کا دعویٰ                   | IAI | ror     | تكلفات سے آزادزندگی                   | 19+ |
| m.     | خطبه کی دعا                           | IAI | rar     | قرآن کے محکمات سے اعراض               | 19+ |
| mi     | پر دیسیول کی طرح رہو                  | IAI |         | اور منشا بہات کی تلاش                 | _   |
| ٣٣٢    | مرض اورعلاج                           | IAI | raa     | گناه کا دل پراثر                      | 19+ |
| mm     | حضرت ابن عباس كاخواب                  | IAT | רמין    | الله كاغضب                            | 19+ |
| ماسل   | نعمت کی قدروانی                       | IAF | raz     | آ زمائشۇل پرصبر كرنے والے             | 191 |
| rro    | والدين كيلئے بينے كى دعائيں اور صدقات | IAT | ۳۵۸     |                                       | 191 |
| my     | زندگی کے لئے سنبری اصول               | IAT | 709     | امام ابوحنيفه رحمه الله كاكمال احتياط | 191 |

| r+1         | خدا كابنده بنو                     | mar | 195  | انسان كوہرشے كاعلم نہيں       | 4.    |
|-------------|------------------------------------|-----|------|-------------------------------|-------|
| r•r         | ظالموں كا تسلط                     | ma  | 195  | ز کو ة کوئیس قرار دیا جائے گا | ודיח  |
| r+r         | اندازتر بيت                        | MY  | 195  | د لول کا زنگ                  |       |
| r+r         | حضرت ذ والنون مصريٌ كي توبه        | MAZ | 191  | استاد کااوب                   | ۳۲۳   |
| r.m         | بندگان خدا کی شان                  | MA  | 191" | بلی کے ذریعہ پیام رسانی       | L-4L- |
| r•m         | آخرت کور جے دو                     | MA9 | 191  | نظام رزق                      | ۵۲۳   |
| ۲۰۳         | تخصيل علم كاشوق                    | mq. | 191  | شير وشكر كامظاهره             | ٣٧٧   |
| r.m         | شكايات متعلقين مين معمول           | 791 | 190  | لگا تار فتنے                  | MYZ   |
| 4+14        | يانج خطرناك چيزيں                  | rar | 190  | رزق ہے محروی                  | MYA   |
| 4.14        | وقت کی قدر                         | 797 | 190  | فتنهز ده قلوب                 | P79   |
| 4.14        | خطرات مين قدرت البي كامشابده       | Mah | 190  | حاجی صاحب کی تواضع            | rz.   |
| r•0         | مسلمانوں کی بے قعتی کاسب           | ۵۹۳ | 190  | انتقام الهي                   | 121   |
| r•0         | لطف مجددم بدم                      | ۳۹۲ | 197  | ا کابر کے عجیب حالات          | 12r   |
| r•0         | جہم کے کتے                         | ~9Z | 194  | دلول سے امانت نکل جائے گ      | rzr   |
| r+4         | جنت کی بشارت                       | 791 | 194  | نا اہلوں کی حکومت             | 12r   |
| r+4         | نعم الامير                         | 799 | 194  | شا گرواستاد کامختاج ہے        | 720   |
| r+4         | قرض چھوڑ کر مرنا                   | ۵۰۰ | 194  | غلبهاخلاق                     | 12Y   |
| r•4         | بغيرا جازت مال لينا                | ۵۰۱ | 19.4 | سنت كيمفهوم مين مغالطها ندازي | 744   |
| r•∠         | اینے اعمال کی ناشکری سے بچو        | ۵٠٢ | 199  | جدت طرازی کا سبب شهرت طلی     | 12A   |
| r•2         | مال سے زیادہ مشفق                  | ۵۰۳ | 199  | لعنت کے اسباب                 | rz9   |
| r•A         | ایک واقعد کی مثال سے وضاحت         | ۵٠٣ | r    | دین کےمعاملے میں رشوت         | m.    |
| <b>r</b> •A | آیت قرآنی کامصداق                  | ۵۰۵ | ***  | يه اخلاص                      | MI    |
| <b>r</b> •A | شراب اورجوا                        | ۵٠٦ | 141  | انگریزی سےنفرت                | MAT   |
| r+9         | عكيم الامت رحمه الله كي شان اعتدال | ۵٠۷ | 1-1  | حضرت قيس بن سعد كى سخاوت      | MAT   |

| -           |                                    |      |
|-------------|------------------------------------|------|
| 112         | قطب العالم                         | ما   |
| 112         | حضرت حاجي صاحب كامحققانةول         | ٥٣٢  |
| 112         | قرآن كريم بهترين وظيفه             | ٥٣٢  |
| rız         | بے گناہ کو حاکم کے پاس لے جانا     | ٥٣٥  |
| MA          | قبوليت دعاء                        | ٥٣٠  |
| ria         | انوكھاخرىدار                       | ٥٣٨  |
| 119         | يشخ كى خدمت اورادب واحترام         | ۵۳۸  |
| 119         | قرآن کی سند متصل                   | ٥٣٩  |
| ***         | حضرت عثمان كي دوخصوصيتين           | ۵۳۰  |
| <b>rr</b> + | منافقانه صلتين                     | am   |
| 11.         | حبوين                              | orr  |
| ***         | ذكراللدروح كائنات                  | ممره |
| 771         | جنت کی خریداری                     | ٥٣٣  |
| rrı         | حقوق کی صفائی                      | مره  |
| rrı         | شوق شهادت                          | ۲۳۵  |
| rrı         | غصه پرقابو پانا                    | ٥٣٤  |
| rrr         | حفرت حاجي صاحب كى ايك يفيخ كوتنبيه | arx  |
| rrr         | ہدایت کے دوطریقے                   | ۵۳۹  |
| rrr         | جيش العسر ة کی مدو                 | ۵۵۰  |
| rrr         | اسلام کی بنیادیں پانچ چیزیں        | ا۵۵  |
| rrr         | مدينة منوره كاادب                  | aar  |
| rrr         | سب سے بہتر م اور سب سے بدر         | ٥٥٣  |
| rrr         | كمال ايمان                         | ممم  |
| 220         | علمی وملی قر آن                    | ۵۵۵  |

| ۵۰۸ | انبیاء کے وارث                    | 1+9  |
|-----|-----------------------------------|------|
| ۵٠٩ | امت محديد كسب سيذياده حياداراوركي | 11+  |
| ۵۱۰ | لطا فت طبع                        | 110  |
| ۵۱۱ | نشه والی چیزیں                    | 110  |
| ٥١٢ | ز مین غصب کرنا                    | 110  |
| ماد | حيا داري كاعالم                   | rII  |
| ماه | رشوت                              | rii  |
| ۵۱۵ | مرزاشهيدر حمدالله كىظرافت         | rII  |
| ۲۱۵ | دعائس کی قبول ہوتی ہے             | rır  |
| ۵۱۷ | بزرگی کی ایک شان                  | rır  |
| ۵۱۸ | قانون خداوندي                     | rır  |
| ۵۱۹ | قريش خيتين آ دي                   | 711  |
| ٥٢٠ | گانا بجانا                        | rım  |
| ٥٢١ | خوف خدارضائے حق                   | *11* |
| ٥٢٢ | لطيفه                             | rır  |
| ٥٢٣ | تقوى القوى                        | rır  |
| ٥٢٢ | لطافت ونزاكت                      | rir  |
| ۵۲۵ | وانش مندی                         | rır  |
| ۲۲۵ | آ ز مائش پرصبر کی دعا             | 110  |
| ۵۲۷ | زنا كاوسيع مفهوم                  | ria  |
| ۵۲۸ | غيرت ايمانى                       | ۵۱۲  |
| ٥٢٩ | جىم كى ز كو ة                     | ria  |
| ٥٣٠ | درندول کے ذریعہ نیک بندول کی مدد  | riy  |
| ٥٣١ | حضورصلی الله علیه وسلم کی حضرت    | riy  |
|     | عثان سے خصوصی بات                 |      |

| ۲۵۵  | جب كايالمك كئ                          | 220 | ۵   | نیت کے اثرات وبرکات             | rrr          |
|------|----------------------------------------|-----|-----|---------------------------------|--------------|
| ۵۵۷  | اسلاف كاادب واحترام                    | rra | ۵   | ترقی اللہ کے نام میں ہے         | ***          |
| ۵۵۸  | ہزاراونٹ اور پچاس گھوڑوں کاعطیہ        | rra | ۵   | الله كالماتھ                    | ***          |
| ۵۵۹  | جانوروں کو بھی اپنی زندگی عزیز ہوتی ہے | rra | ۵/  | مخالفت ہے برتاؤ                 | ***          |
| ۵۲۰  | بزرگی کامعیار                          | rra | ۵/  | حياء وعفت محصى ميں ملی          | ۲۳۳          |
| الاه | كمالات كامنشاء                         | 444 | ۵   | گناه گاربندے                    | rrr          |
| ٥٩٢  | ایمان کی بخمیل                         | 774 | ۵   | ايك عامل بالحديث كي اصلاح       | ۲۳۵          |
| ٦٢٢  | دورخلافت میں سادگی                     | 774 | ,0/ | عظمت وجلالت خداوندي             | rra          |
| חדם  | شاه جی کاظریفانه جواب                  | 774 | ۵   | آپ کی بعثت پر نبوت کی تعمیل     | ۲۳۹          |
| ۵۲۵  | تمام صفات كالعلق اخلاق سے ہے           | 112 | ۵   | تنمیں دھوکے باز                 | ۲۳۹          |
| ۲۲۵  | غيرا ختيارى امورسے احتراز              | 112 | ۵   | عجيب جوال                       | ۲۳۹          |
| ۵۲۷  | بیت الله کی مرکزیت                     | 772 | ۵   | آ خرت کے کام                    | rr2          |
| AFG  | دوپېر کا قیلوله چثائی پر               | TTA | ۵   | حفرت حاجی صاحب کی معاشرت        | 22           |
| ۹۲۵  | جان ومال كى حفاظت كامدار               | rra | ۵   | قبر کاخوف                       | rr2          |
| ۵۷۰  | تواضع                                  | TTA | ۵   | رو کھی روٹی' پانی اور سادہ مکان | rra          |
| ۵۷۱  | ساربانوں کی خوش حالی                   | 779 | L   | کےعلاوہ سب فالتوہے              |              |
| 121  | بےاد بی کی ایک قتم                     | 779 | ۵   | ضرورت تزكيه                     | ۲۲۸          |
| ٥٢٣  | قرآن خير كانقلاب كاداعي                | 14. | +   | ایمان کی حلاوت                  | ۲۳۸          |
| ٥٢٣  | مسلمان مجامداورمها جر                  | 14. | ۵   | فن تصوف كى خدمت                 | r=9          |
| ۵۷۵  | کرامت                                  | ۲۳۰ | ۵۹  | گنا ہوں کوجلانے والاکلمیہ       | r <b>r</b> 9 |
| ۵۷۲  | کھانے میں سادگی                        | 14. | ۵   | اک مردقلندر                     | rra          |
| ۵۷۷  | معاملات اور حقوق العباد                | 771 | +   | الله ہر چیز پر قادر ہے          | ۲۳۰          |
| ۵۷۸  | الله كي طرف صدق ول سے رجوع كرنا        | 171 | +   | ایک شیخ کاابے مریدے معاملہ      | rr*          |
| 049  | خوف آخرت                               | rrr | 7.  | ضرورت معلمين                    | ١٣١          |

|      |                                      | -   | _    |                               |     |
|------|--------------------------------------|-----|------|-------------------------------|-----|
| 4.1  | سوا دِاعظم                           | rm  | 412  | قرآن کی وسعت اعجاز            | rai |
| 4+1~ | امراء سے معاملہ                      | ١٣١ | MA   | گناموں کا خاتمہ               | rai |
| Y+0  | احبان كاانعام                        | 200 | 419  | پر حکمت دعوت                  | rai |
| 4+4  | تواضع كى حالت                        | rrr | 41-  | حكمت كي نوحصول كاما لك        | rar |
| 4.4  | جامعيت انسان                         | 700 | 4111 | علم كاايك حصه                 | rar |
| Y+A  | قرآن کی معجزانه شان                  | 200 | 444  | اے ابوالحن تنہیں علم مبارک ہو | ror |
| 4.9  | شیطان کاشکار ہونے بچو                | +~~ | 444  | نفس برقابو                    | rom |
| 41+  | بالهمى محبت                          | *** | YPTP | سادگی کے نفوش                 | ror |
| 411  | حضرت علی عرب کے سروار ہیں            | 444 | 450  | رزق حلال کی برکت              | ror |
| YIF  | حضرت خضر کی زندگی کا عجیب ترین واقعه | rrr | 424  | ایمان کامزه یانے والا         | ror |
| TIF  | حفزت كامعمول                         | rra | 42   | علم کی خاطر مجاہدات           | ror |
| AIL  | اميرالمونين اورسيدالمسلمين           | rra | YPA  | ظرافت                         | ror |
| alr  | علم نبوت اورعلم حقيقت                | rry | 414  | حضرت نا نوتوى كاجواب          | raa |
| YIY  | ایک لا که درجم اورایک درجم           | rry | 414  | قرآني لفظ علماء كي وسعت       | raa |
| YiZ  | انداز تبليغ                          | rry | YM!  | نیکی وبرائی کا حساس           | ۲۵۵ |
| AIF  | ونیاہے بدنبتی بہترین نیک سیرتی ہے    | rrz | 444  | قرآن کےعلوم میں مہارت         | ray |
| 419  | ایمان والوں کے سروار                 | rrz | 400  | جہالت کے کرشم                 | roy |
| 44.  | حقيقت كعبه                           | rm  | ALL  | د نیاوی ساز وسامان            | ray |
| 411  | عالم مخلوقات ومشروعات                | rm  | מחץ  | ایک نزاع کا تصفیہ             | 104 |
| 777  | حق بات كهنا                          | rm  | 4124 | آيات قرآنيد كالقسيم           | 102 |
| 422  | عشق مدينة منوره                      | rra | YMZ  | گنا ہوں کا کفارہ              | 102 |
| 444  | جسم انسانی اور قدرت                  | rra | MA   | حضرت حسن كاخطاب               | ran |
| 410  | حضرت علي كل خلافت كالشاره            | 10. | 414  | كمالعزيمت                     | ran |
| 777  | 1 0 . 16                             | 10. | 40+  | ایک خوبصورت لڑکی              | ran |

| 101 | علم اورمعلومات                 | 109  | 420 | بهترين قول وعمل                         | 247 |
|-----|--------------------------------|------|-----|-----------------------------------------|-----|
| 401 | قرآنی اسلوب بیان               | 109  | 424 | صبروقل ا                                | 247 |
| 400 | بڑے گناہ                       | 109  | 422 | كمال كى ايك دليل                        | 142 |
| YOF | ناراض رشته دارول كوصدقه دينا   | 109  | YZA | سهيل بن عبدالله كي عظمت                 | 741 |
| 100 | صلەرى پراللدى مدد              | 14+  | 429 | مر بینفس کی ضرورت                       | 244 |
| YOY | تقویٰ کی برکات                 | 444  | 44+ | تين چيزول کا تاخيرنه کرو                | 744 |
| 402 | مزاج سے متعلق ایک اور حکایت    | 14+  | IAF | خداری                                   | 749 |
| YOA | سب سے بڑے قاضی                 | 141  | 444 | حاجی صاحب کی مقبولیت                    | 749 |
| 709 | ایک عابداورایک بادشاه          | 141  | 415 | شیخ عیسیٰ ہتان کی بزرگ                  | 12. |
| 44. | معتدل اورحق راسته              | וציו | 446 | تقاضائے فطرت                            | 12. |
| 141 | داستهصاف کرنا                  | 747  | MAG | يحميل ايمان كى شرط                      | 121 |
| 444 | خدمت خلق                       | 747  | YAY | اخلاص وتفتوكي                           | 121 |
| 444 | حیااور بے حیائی                | 777  | YAZ | كرامات حفرت حاجي صاحب دحماللد           | 121 |
| 775 | حكمت كأكحر اور دروازه          | 747  | AAF | معرفت بارى تعالى كامدار عقل ودلأل رنبيس | 121 |
| arr | ا کا بر کی نظر                 | 242  | PAF | الله كافضل                              | 121 |
| 777 | بيان سيرت كالمقصد              | 242  | 49+ | ممرابی ہے حفاظت                         | 24  |
| 442 | هر جوڙ کا صدقه                 | ryr  | 191 | مهمان کا اکرام                          | 25  |
| AFF | حضرت على كى سات خصوصيتين       | ۲۲۳  | 797 | غيبت كااشد ہونا                         | 24  |
| 779 | درگز رکا عجیب واقعه            | ۲۲۳  | 490 | الله بندے کے گمان کے مطابق              | 24  |
| 44. | تو حیدالهی کی بهترین دلیل      | 240  | 491 | شان بيت الله                            | 24  |
| 441 | كمال تواضع                     | 240  | 490 | وضوكى بركت                              | 120 |
| 721 | شكرخداوندى                     | 240  | rpr | خوش خطی کا معیار                        | 120 |
| 424 | برتخليق مين الله كي مصلحت      | 777  | 492 | واواجان کے جوتے                         | 20  |
| 420 | كتاب اور شخصيت دونو ل كي ضرورت | 777  | APF | زيارت البي كاطريقه                      | 20  |

| الله ك محكمت اورانسانى عقل 174 الله كالمياء كيام المبياء كيام السلام الله كالمام كالما  | 201<br>201<br>201<br>201<br>201<br>201 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| جواب کے مختلف جواب 172 میں اسب سے پہلاحساب 172 جواب کے مختلف جواب 172 میں 173 میں وہو کل کے بینار 174 میں 174 میں است بھی کرامت بھی 172 میں 172 میں است کی تعلیمات 174 میں 174 میں اسلامی میں 174 میں اسلامی میں 174  | 2.1<br>2.4<br>2.4<br>2.4<br>2.4        |
| قرآن مجزه بھی کرامت بھی 1724 1724 صبروتوکل کے بینار 1748 1740 میں اور توکل کے بینار 1740 1740 1740 اللہ میں اور توکل کے بینار 1744 1744 1744 1744 1744 1744 1744 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20r<br>20r<br>20r                      |
| کمال وینداری ۲۷۷ مفرت کی تعلیمات ۲۸۵ مال وینداری ۲۸۵ مال دینداری احداد کا ۲۸۵ نصاری نے صرف شخصیات کولازم پکڑا ۲۸۵ مالی صدقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۷۰۳<br>۷۰۳                             |
| اعلى صدقه المحال الماري في صرف شخصيات كولازم پكرا الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۷٠٣                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| عادل حكر انول كيساتھ زمين كاسلوك ٢٨٦ ادان كے بعد سجد سے لكانا ٢٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <del></del>                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۷+۵                                    |
| رمضان اورمغفرت ۱۲۵۸ مضان اورمغفرت ۱۲۵۸ مضان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۷+۲                                    |
| ایک زاہدہ کچی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4.4                                    |
| يبود نے صرف كتاب كوتھاما 149 الاك تونيق ذكر كي نعمت الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۷•۸                                    |
| سفارش کرنا ۱۲۷۹ نخداوندی کی وسعت ۱۲۷۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ∠+9                                    |
| انداز بلخ ۱۲۵۹ صدقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>∠</b>  +                            |
| ورووک فضیات ۲۸۰ مومن اور کا فرک نیکی کا فرق ۲۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>∠</b> II                            |
| ایک زاہدہ بچی ۲۸۰ ۲۸۰ مثالی اتباع سنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 211                                    |
| نجات کاراسته ۱۸۱ کاک اید خط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حااك                                   |
| مسلمان کی حاجت روانی کرنا ۲۸۱ حضور عالمگیر شخصیت ۲۸۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ∠الا                                   |
| حلم وحمل المما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۵۱۵                                    |
| ال محمصلی الله علیه وسلم کی شان ۱۸۱ مهم کا اکرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>∠</b>  Y                            |
| ول کی گلی ۲۸۲ انداز تبلیغ ۲۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ےاے                                    |
| اصلاح قلب كانسخ ٢٨٢ ماحب حال بزرگ ١٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۷۱۸                                    |
| محرول مین نماز ۲۸۲ د کرالله کی نهیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <u> ۱۹</u>                             |
| عنا بول كاحبرنا ٢٨٣ منيات كي دوچيزي ٢٩١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ∠ <b>r</b> •                           |
| الماكت سينجات ١٩٢ حضرت جيلاتي كي ايك كرامت ١٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ∠ri                                    |
| ذكرالله كانفع المهما ال | <b>Z</b> YY                            |

|            | -                                    |     |             |                             |            |
|------------|--------------------------------------|-----|-------------|-----------------------------|------------|
| 202        | قرآن روح زندگی                       | rar | 441         | ایک کے بدلے تمیں            | ۳.۴        |
| 2m         | رشته دار كوصدقه دينا                 | 191 | 228         | صبر کی دس قشمیں             | 4+4        |
| 2009       | داڑھی کی نورانیت                     | 191 | 22          | الل الله اورابل دنيا كافرق  | ۳۰۲۳       |
| 20.        | الله تعالی ہرجگہ موجود ہے            | rar | 220         | متوكل كى سات نشانيان        | r-0        |
| 201        | حضرت حاجي صاحب كافيض                 | 191 | 220         | غايت تواضع                  | r.0        |
|            | حیوانوں کی دعوت                      | 190 | 224         | قرآن كاآغاز وانتهاباعث فرحت | r.0        |
| _          | بےلوث خادم ملت                       | 190 | 444         | ہر مرض سے شفا               | ۳.۵        |
|            | ا پناشعر باعث موت بنا                | 194 | 221         | سيرت كاايك پېلو             | <b>m.y</b> |
| _          | برکت قرآن                            | 194 | 229         | لطيفه                       | ۳+4        |
|            | سيائي کي جيتي جاگتي تصوري            | 192 | ۷۸۰         | تعزيت وتسلى                 | ۳•4        |
| _          | صدقه کی مختلف نوعیتیں                | 192 | <b>ZAI</b>  | شاه جی کاایک عجیب واقعه     | r.∠        |
| 201        | آ دی نبیں جانتا کہ اسکا حشر کیا ہوگا | 191 | ۷ <b>۸۲</b> | باطنى نفع                   | ٣٠٧        |
|            | اندازتبلغ                            | ran | ۷۸۳         | صدقه كالمستحق               | ٣.۷        |
|            | بيعت كامشوره                         | 199 | ۷۸۳         | بغيرسوال كےرزق              | r+A        |
| 241        | قرآن ہدایت                           | 199 | ۷۸۵         | تعليم وتربيت كي ضرورت       | ۳+۸        |
|            | ہر مسلمان صدقہ کرے                   | r99 |             | الله كاسابيهلنا             | ۳•۸        |
| 245        | بےعیب ذات اللہ کی                    | ۳   | ۷۸۷         | بدبي كاحترام                | ۳٠٩        |
| ۲۲۳        | شان نبوت كاغلبه                      | ۳   | ۷۸۸         | پرخلوص بیعت کا ایک واقعه    | r+9        |
| 240        | قرآن حبل خداوندی                     | P+1 | ۷۸۹         | بنده عقل وبنده خدا          | r.9        |
| ۷۲۷        | اصلاحنفس                             | P+! | 49.         | الله تعالیٰ کی اطاعت        | mi÷        |
|            | ماں کی تمنا                          | r.r | ۷91         | علم مبارک ہو .              | ۳۱۰        |
| _          | ایک ذاکر کی اصلاح                    | r.r | 29r         | الفاظ ومعانى                | ۱۰         |
| <b>449</b> | آ دی کاعلم محدود ہے                  | r.r | ۷9٣         | اذان وينا                   | ۱۱۳        |
|            | تحريف قرآن پوشيده نېيں روعتی         | m.m | ۷9٣         | الله کی رحمت                | ااس        |

| 490 | انسان کی حالتیں            | 111  | AIG | معززنو جوان                     | ۳۲۰         |
|-----|----------------------------|------|-----|---------------------------------|-------------|
| ۷۹۲ | معلم قرآن كي فضيلت         | rir  | 14  | شراب خوری کی سزا                | 241         |
| 494 | الله ظالم كويسنة نبيس كرتا | rir  | Ari | ایک لطیفه                       | 21          |
| ۷9۸ | بے شارفوا کد               | rir  | Arr | اصول تضوف کے امام               | rrr         |
| ۷99 | معاملات                    | MIM  | Arm | الفاظ قرآن كى بركت واجميت       | rrr         |
| ۸++ | ایک شعر کی تشریح           | 111  | Arr | ستر گنازیاده ثواب               | rrr         |
| A+1 | التقريدين                  | rir  | Ara | ذ کر کاثمره                     | rrr         |
| A+r | ایک لڑ کے کی ذکاوت         | rir  | AFY | بزرگوں کاخون ناحق               | ~~~         |
| ۸٠٣ | قرآن درس انقلاب            | MILL | A12 | قرآن کریم کی عجیب شان           | ٣٢٣         |
| ۸٠٣ | مجنؤن كي ظرافت             | ۳۱۵  | ATA | حضرت بلال كأعمل                 | ٣٢٢         |
| ۸+۵ | برتكليف يراجرملنا          | Ma   | 119 | غنی ہونے کاراز                  | ٣٢٣         |
| ۲•۸ | تواضع                      | 110  | 15. | جذبه ايماني                     | ٣٢٢         |
| ۸٠۷ | وفا دارغورتني              | MIA  | ٨٣١ | اختلاف مزاج                     | ٣٢٢         |
| ۸•۸ | قديم وجديد مشائخ كاطرزعمل  | MIA  | ٨٣٢ | صدقه كالمستحق                   | rrr         |
| A+9 | سسى كى آبروكا دفاع         | 111  | ٨٣٣ | حضرت عبدالله بن زبير كالجيبين   | rro         |
| Ai+ | بركات الزكوة               | 112  | ٨٣٣ | بهاور بچه                       | rro         |
| ΛII | اسا جلاليه كاظهور          | 11/  | Ara | ایک مجذوب کی پیشین گوئی         | rro         |
| AIr | ابل جنت                    | MIA  | ٨٣٦ | وعا کی برکت                     | ۳۲۹         |
| ۸۱۳ | كلام سے يتكلم پراستدلال    | MIA  | Arz | حضرت حسن كالجبين                | rry         |
| ۸۱۳ | حضرت الوبّ كي قشم          | 119  | AFA | قلب انسانی بادشاه اور دیگراعضاء | <b>r</b> 12 |
| ۸۱۵ | <u>کمال اوب</u>            | 119  |     | اس کےخادم ہیں                   |             |
| ria | لوگوں کو بھلائی سکھا تا    | rr.  | 159 | حفرت مصعب بن زبير كاعشق رسول    | mr2         |
| ۸۱۷ | نمازعظيم دولت              | rr.  | Ar. | حجموثا مدعی نبوت                | ۳۲۸         |
| ۸۱۸ | حفاظت قرآن اورخلفاءرباني   | mr.  | ۸M  | طلسمى شمعدان                    | ۳۲۸         |

|     |                                       | _           |     |                                      |        |
|-----|---------------------------------------|-------------|-----|--------------------------------------|--------|
| ٨٣٢ | ایک معصوم لڑکی کی دیانت اورا کی برکت  | <b>mr</b> 9 | PYA | حکایت                                | ۳۳۱    |
| AM  | ہرشے کی حقیقت اس کا اندرونی جوہر ہے   | 779         | AYZ | ہرحال میں اللّٰد کاشکر               | ١٣٢١   |
| ۸۳۳ | بولنے والا آبخورہ                     | mm.         | AYA | انسان میں دوشم کے جہان پائے جاتے ہیں | rrr    |
| ٨٢٥ | حضرت عبدالله بن رواحه كأعشق رسول      | ٣٣٠         | PYA | دوبچول کی غزوهٔ احزاب میں شرکت       | rrr    |
| ٨٣٩ | اولاً قلب كى اصلاح ہوتى ہے            | p-p         | 14. | كايت                                 | ٣٣٣    |
| ٨٣٨ | سوله ساله شهيد                        | ۳۳۱         | 141 | اصلاح قلب كيلئے وقت نكا لنكا طريقه   | 444    |
| ۸۳۸ | حفرت عبيرة بن الحارث كاعشق رسول       | ٣٣١         | ٨٢٢ | حضرت عمروبن ثابت كاعشق رسول          | ساماسا |
| ÀM  | يجيٰ بن خالد بر کمي کا دلچيپ فيصله    | ٣٣٢         | ٨٢٣ | ازالها وراماله                       | ساماس  |
| 10. | ايمان كامحل قلب اوراسلام كامحل اعضاء  | ٣٣٢         | ۸۲۳ | وليدبن مغيره كودعوت                  | rra    |
| ۸۵۱ | مروقت جمعيت قلب كافكريس بندمو         |             | ۸۷۵ | ایمانداری کاصله                      | ٢٣٢    |
| Apr | آخری وقت کی کیفیت                     |             | ٨٧  | بینے کی فراست                        | ۲۳۲    |
| ۸۵۳ | كرامت حفرت ابراجيم اجريٌ              |             | ٨٧٧ | معنوی حسی کرامت                      | rrz    |
| ۸۵۳ | حضرت حسن اور حضرت حسين كى داناكى      |             | ۸۷۸ | حفرت عمارا ورحضرت صهيب كودعوت        | rrz    |
| ۸۵۵ | انسان میں اصل چیز روح ہے              |             | 149 | عورت کی عیاری                        | ۳۳۸    |
| ADY | عبدالله بن عبدالله كاعشق رسول         | rro         | ۸۸۰ | طالب علمي ميں فقروفاقه پرصبر         | ۳۳۸    |
| ۸۵۷ | نادره                                 | ٣٣٩         | ΛΛΙ | نفس کے حلیے بہانے                    | rra    |
| ۸۵۸ | سات مجاہدوں کی ماں                    | ٣٣٩         | AAr | چغل خور کی وعا                       | ra.    |
| ۸۵۹ | ولاورروح                              | 22          | ۸۸۳ | حضرت عرفه بن حارث كاعشق              | ra+    |
| A4+ | تعداور اورح كاليك ثال سے وضاحت        | ۳۳۸         | _   | رسول صلى الله على وسلم               |        |
| AYI | حضرت عثمان بن عفان كا زيد             | ٣٣٨         | ۸۸۳ | ا بومحذ ورةً كاعشق رسول              | ra.    |
| AYE | حضرت الوباشم بن عتب بن رسعة قرقى كاذر | 9           | ۸۸۵ | مخلوق پر شفقت                        | ۲۵۱    |
| ۸۲۳ | حضرت ابوعبيده بن جراح كازېد           | 229         | YAA | صحبت كااثر                           | roi.   |
| AYM | <i>کایت</i>                           | 1-h.        |     | معمولی بچه برداانسان بن گیا          | ror    |
| AYA | حضرت عبدالله بن زبير کی نماز          | h-14.0      | ۸۸۸ | پتلهٔ آ دم كيماته الليس كاسلوك       | ror    |

| 240         | صاحب علم بچہ                   | 911  | ror         | حضرت ربيعة كاعشق رسول               | ۸۸۹  |
|-------------|--------------------------------|------|-------------|-------------------------------------|------|
| ۲۲۳         | حكايت حضرت فريدالدين عطارٌ     | 910  | ror         | ایک مجذوب کی پیشین گوئی             | 190  |
| ۲۲۳         | ا دراک واحساس                  | 910  | ror         | نانی جان سوتانگل گئی                | 191  |
| <b>-4</b> 2 | حفرت ابوطلحه إنصاري كأعشق رسول | 914  | raa         | ول اور د ماغ كا فرق                 | 195  |
| <b>74</b> 2 | وضوكے بعد وعا برا هنا          | 914  | roo         | شكرخداوندي                          | 190  |
| <b>~</b> 4A | بچی کی حاضر جوابی              | 914  | roy         | عظيم باپعظيم بيثا                   | ۸۹۳  |
| <b>PYA</b>  | شوق وسکون کی دوحالتیں          | 919  | roy         | اطباءاورڈ اکٹروں کاباہم اختلاف رائے |      |
| <b>٣</b> 49 | حضرت انس بن ابي مرثد الغنويٌ   | 950  | 102         | حضرت عبدالله بن زبير فاعشق رسول     | 194  |
|             | كاعشق رسول                     |      | FOL         | لطيف المزاج كااكرام                 | 194  |
| ٣٧٩         | تمناموت کی دوشمیں              | 911  | FOA         | ایک تھجوریاایک گھوٹ سے افطار کرانا  | ۸۹۸  |
| ٣٧٠         | بادشاه کی رحم د لی             | 977  | FOA         | تین اڑ کے                           | 199  |
| ۳۷.         | الله والول كى راحت كاراز       | 922  | 109         | اسلام کا ہمہ گیرنظام                | 9++  |
| 121         | حضرت حظله كاعشق رسول           | 950  | 109         | حضرت ما لك بن سنان كاعشق رسول       | 9+1  |
| 121         | تفكاوك كي قشمين                | 910  | <b>r</b> 09 | رحمت خداوندي يرنظر                  | 9+1  |
| r2r         | پیا ہے کو یانی ملانا           | 977  | <b>F4</b> • | عظيم مال غنيمت                      | 900  |
| 727         | خداے ڈرنے والا بیٹا            | 912  | P4.         | مُر ده لڑکا                         | 9+1" |
| <b>72</b> F | شرارت کی تاویل                 | 91%  | ryı         | دل کی اصلاح کا تیر بهدف نسخه        | 9+2  |
| <b>72</b> P | مومن کو پریشان کرنے والی چیز   | 979  | 14.1        | حضرت گنگوہی کی ظرافت                | 9+4  |
| r2r         | مغفرت ومعاضى بإنا              | 900  | ٣٩٢         | باادب شنراده                        | 9.4  |
| <b>7</b> 26 | قيصرروم كااكلوتا بيثا          | 9171 | -4-         | حضرت عمر فاروق رضى الله عنه كأعمل   | 9+1  |
| ٣٧٥         | قلب بہترین مفتی ہے             | 922  | -4-         | عجيب حالت                           | 9+9  |
| 220         | توبه يافقير                    | 9~~  | m41r        | امانت                               | 91+  |
| <b>7</b> 24 | حضرت أبي بن كعب كاعشق رسول     | 987  | male        | شيرين بات كرنا                      | 911  |
| 724         | حضرت گنگوہی کی متانت           | 900  | ۳۲۵         | معافی نامه                          | 915  |

| 244          | حضرت ثابت بن قيس كاعشق رسول     | 901 | <b>r</b> ∠∠         | الله كى رحمتوں كے پانے والے         | 924  |
|--------------|---------------------------------|-----|---------------------|-------------------------------------|------|
| <b>17</b> 09 | درخواست بيعت كاجواب             | 909 | <b>7</b> 22         | ابل علم كااحترام                    | 922  |
| <b>17</b> 19 | قابل رشك مرتبه واليالوك         | 94+ | 72A                 | جسم اورروح                          | 91%  |
| <b>17</b> 19 | بزرگوں کے مزاج                  | 971 | <b>7</b> 2A         | ز کو ة وخيرات                       | 9179 |
| ۳9٠          | قابل رحم بچياور ظالم بإدشاه     | 945 | r29                 | پریشانی کااصلی علاج                 | 90%  |
| <b>r</b> 9+  | حضرت انس بن نضر مخاعشق رسول     | 941 | ۳۸۰                 | شنرادے کی ذہانت اوراستاد کی خودداری | 901  |
| <b>791</b>   | محبت شيخ                        | 946 | ۳۸.                 | فضل خداوندی اساس ہے                 | 904  |
| <b>m91</b>   | مناہوں سے پاکی کا ذریعہ         | are | MAI                 | حضرت جُليب انصاري كاعشق رسول        | 900  |
| 1791         | كمال كي نفي كامطلب              | PPP | MAI                 | زنده گھر                            | ٩٣٣  |
| rar          | بيثا! بميشه سيح بولنا           | 942 | MAY                 | مظلوم كي حمايت                      | 900  |
| rar          | بيك وفتت حج وعمره كرنا          | AFP | MAT                 | گناہوں سےدل کمزورہوجاتاہے           | 964  |
| ۳۹۳          | ايك مفته مي بوراقرآن حفظ كرنا   | 979 | <b>7</b> A <b>7</b> | حضرت عباس كاعشق رسول                | 912  |
| ۳۹۳          | حصرت ابوذ رغفاري كاعشق رسول     | 94. | MAT                 | شان عبديت                           | 90%  |
| ۳۹۳          | تقویٰ کی اعلیٰ مثال             | 921 | ۳۸۳                 | خاص الخاص عمل                       | 9179 |
| 290          | زبان کی حفاظت                   | 921 | ۳۸۳                 | ينتم ہے محبت کا فائدہ               | 900  |
| 290          | ایک انگریز کے تأثرات            | 924 | 710                 | بمارااصلی گھر                       | 901  |
| 190          | صحبت فنفس کے فوائد              | 921 | MAD                 | احرّام استاذ                        | 901  |
| <b>294</b>   | مجتهدين كاادب                   | 940 | PAY                 | حضرت عباس بن عبادة كاعشق رسول       | 900  |
| ۳۹۲          | مرب ہوئے لقمہ کوا تھا نا        | 924 | PAY                 | مثالى حكم وتواضع                    | 900  |
| <b>797</b>   | خواجه بإقى بالله كاواقعه        | 922 | MAZ                 | جہادو حج کا ثواب ملنا               | 900  |
| <b>r9</b> ∠  | حصرت عبدالله بن عباس كاعشق رسول | 941 | MAZ                 | صاحب كمال بچه                       | 904  |
| <b>r9</b> ∠  | فضول کاموں سے پر ہیز            | 929 | <b>r</b> 12         | پریشانیاں دورکرنے کی تدبیر          | 904  |

|      |                                   |             | _    |                                    |       |
|------|-----------------------------------|-------------|------|------------------------------------|-------|
| 94.  | قرآن شريف پڑھنے والاايك بچه       | <b>29</b> A | 99   | حضرت عمروبن عاص كاعشق رسول         | M+m   |
| 9/1  | سائل کےمطابق جواب                 | <b>m9</b> A | 991  | ايك فتوى                           | ۳.۳   |
| 9/1  | بیوه کی مدوکرنا                   | 199         | 991  | حفرت ابن عباس كالجبين ميس هفإ قرآن | ۱۰۰۱۳ |
| 91   | حضرت عبدالله بن عبدتهم كاعشق رسول | r-99        | 990  | والدكے دوستول سے محبت              | ۳-۵   |
| 940  | اہتمام نماز                       | 140         | 99   | حضرت مهيل بن حظليه كماعشق رسول     | ۳+۵   |
| 900  | آ سانی کروختی نه کرو              | r           | 994  | شان تقوي                           | ۳+۵   |
| 944  | نوسال کی عمر میں حافظِ قرآن ہونا  | r           | 99/  | كفرميس صغرستى بيس قرآن ياوكرنا     | r•4   |
| 91/2 | حضرت اسامه بن زيد كاعشق رسول      | ا•٠٠        | 99   | حضرت عقبه بن عامر جهني كاعشق رسول  | r•4   |
| 911  | حضرت اسلع بن شريك كاعشق رسول      | P*-1        | 100  | ملفوظ حضرت نا نوتوي                | r•4   |
| 9/19 | ا کابر کے مزاج کا فرق             | M+L         | 100  | اسلام اورقرآن سے عشق               | r.L   |
| 99+  | مياندوى اوراستقامت اختيار كرو     | r+r         | 100  | جھکڑا حچھوڑ دیتا                   | r.L   |
| 991  | ساسسال كاعريس ساتول قرأت كاحافظ   | r++         | 1001 | حضرت طليب بن عميرهاعشق رسول        | r.    |





## فضائل اصحاب بدريين

حضرت علی کرم اللہ و جہدے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن الی بلتعہ کے قصہ میں حضرت عمرؓ ہے نخاطب ہو کر فر مایا تھا جیسا کہ بخاری و دیگر کتب احادیث میں روایت ے کہ وضحقین اللہ تعالی نے وال بدر کی طرف نظر فر مائی اور یہ کہددیا جوجا ہے کرو۔ جنت تمہارے لئے واجب ہو چکی ہے'۔ یہاں اس موقع برمحدثین ومفسرین نے لکھا ہے کہ اصحاب بدر کے متعلق حق تعالیٰ کا بیفر ما دینا که جو حیایب کرواس ہے معاذ الله ۔ اہل بدر کو گنا ہوں کی اجازت دینامقصور نہیں بلكهان كيصدق واخلاص كوظا هركرنامقصودتها كهباركاه خداوندي بيسابل بدركي مخلصانه حانبازي اور محبانداوروالهاندسرفروشي مسلم موچكى بيعنى مرتے دم تكان اصحاب بدركا قدم جاده محبت ووفاست مجھی ڈیکم کانے والانہیں۔ان کے قلوب اللہ اوراس کے رسول کی محبت واطاعت سے لبریز ہیں۔اگر بمقتصائے بشریت کسی وقت کوئی لغزش صاور ہوجائے گی تو فوراً توبہ واستغفار کی طرف رجوع کریں سے۔بہرحال اہل بدرجو کچھ بھی کریں جنت ان کے لئے واجب ہے۔اطاعت کریں مے تب جنت واجب ہےاور اگر بالفرض بمقتصائے بشریت معصیت کر بینصیں سے تو فور آتو بہواستغفار اور تضرع وابتہال کریں سے جس ہان کے لئے مغفرت و جنت واجب ہوجائے کی بلکہ عجب نہیں کہ اور درج بلند ہوجا ئمیں جیسا کہ حضرت آ دم علیہ السلام کے توبہ سے اور درجہ بلند ہوئے۔اصحاب بدر کواس عظیم الثان کارنامہ کےصلہ میں بارگاہ خداوندی سے د صبی الملہ عنہم و رضوا عنہ اور او لئک کتب فی قلوبھم الایعان کے زرین طمغے ان کوعطا ہوئے لہذا بدر میں شرکت کرنے والصحابي سے بمقتصائے بشریت كوئى غلطى يا فروگذاشت بوجائے تو وه رضى الله عنهم اس ملیم وجبیری خبرے کہ جس میں کذب کاا مکان نہیں۔

### اصحاب بدريين

# صحابہ کرام رضی الله عنهم کے اسمائے گرامی حضرات مہاجرین رضی الله عنهم

سيدالمهاجرين وامام البدريين واشرف الخلائق اجمعين خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا ومولينا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وشرف وكرم الى يوم الدين

| <b>-</b>   | 1 -2-                     |                              | , ,                  | _                        | 5         | -          | 3           |    |
|------------|---------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------|------------|-------------|----|
| 10         | بنم ينسخن                 | يوف بن ا ثا ثه               | سَيِّدُنَا مسطح َ    | نابأبد عند               | ر بق      | بوبكرص     | ستيدناا     | I  |
| ۱۵         | مِن كُلِيدُ عَدَهُ        | يفة بن عتبه                  | سَيِّدُنَا ابوحذ     | مِنا بِدُونِهِ           |           |            | ستيدناء     |    |
| 14         | مِنْ إِلْعُهُ عَنْدُ      |                              | سَيِّدُنَا سالم      | بنه والله عند.           | باعقا ن   | فثان بر    | سَيِدُنَاء  | ۳  |
| 14         | بمنجانك عمذه              |                              | سَيِدُنَا صَبِيح     | مِنْ لِمُدُورُ           | ی         | لمى المرتض | سَيِدْنَاء  | ۴  |
| IA         | مِنْ إِنْدُعُنْ.          | ندين جح <b>ث</b><br>ندين جحش | سَيِّدُنَا عبدا ل    | بني مُنفذ                | فبدالمطلب | مزه بن     | سَيِيُنَاه  | ۵  |
| 19         | مِنْ كِيْلِينَا وَمَا     | : بن محصن                    | سَيِّدُنَا عِكاشِة   | مَا يَعْدُهُ:            | عارثه     | يد بن.     | سَيِدُنَا ذ | 4  |
| <b>*</b> * | مِنْهِ لِللَّهُ عَدْدِ    | ين و هب                      | سَيِّدُنَا شجاع      | مِنْ مُعَدِّ             | ,         | نسهجثى     | ستيدناا     | ۷  |
| M          | مِنْ لِلْكُنْءُ مُنْ      | بن و هب                      | سَيِّدُنَاعقبة       | بنيالأرغة.<br>بنيالأرغة. | فا رسي    | بوكبشة     | ستيدناا     | ٨  |
| ۲۲         | مِنْ إِنْكُ مُعَدُّهُ     | ن رقيش                       | سَيِّدُنَا يِزيدٍ بِ | بنتي تأسفته              | بخصيين    | کنا زبر    | ستيذنا      | 9  |
| ۳۳         | منجعند                    | ن بن محصن                    | سَيِّدُنَا ابوسنا    | منی تعدد                 | ابي مرحمه | ر شد بن    | سيدنام      | 1• |
| rr         | مِنْ إِلَّهُ عَدْ.        | بن ا بي سنا ن                | سَيِّدُنَا سنان      | رمنها بأرغفه             | ) حارث    | بيدة بر    | سَيِّدُنِكَ | 11 |
| ra         | مِنْ مِي مِنْ وَ          | ن نصله                       | سَيِّدُنَا محرد ب    | بنبالأسفته               | يا حارث   | لفيل برز   | ستينأ ط     | 11 |
| 44         | بنراليدغند.<br>بنراليدغند | بن انتم                      | سَيِّدُنَا رسِعِه    | بنبايته نمنز             | ن حارث    | تصين پر    | ستِيُدنَا ﴿ | 11 |
|            |                           |                              |                      |                          |           |            |             |    |

-

| ۳۹ سَيِّدُنَا عَدِرِ بِن الِي وقاص فِي لِمُنْفَظِفَ سَيِّدُنَا عَلَى بِن الِي حَولَى فِي لِمُنْفِظُ ١٩ سَيِّدُنَا عَدِر بِن الِي وقاص فِي لِمُنْفِظُ سَيِّدُنَا عامر بِن ربيع فَي الله فَعْلَى الله عَلَى الله فَعْلَى الله فَعْلِي الله فَعْلَى الله فَعْلَى الله فَعْلَى الله فَعْلَى الله فَعْلِي الله فَعْلَى الله فَعْلِي الله فَعْلَى الله فَعْلَى الله فَعْلَى الله فَعْلَى الله فَعْل |     |                                   | r                             | 7                              | •                             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
| الم سَيْدُنَا مد في بن عمره المُنْهُ الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | የለ  | ض بالكرعن                         | سَبِيْدُنَا صهيب رومي         | رِّمْ إِلْكُمْ عُنْهُ:         | مسّيِّدُنَا مُقف بن عمر و     | <b>†</b> ∠   |
| ٣٠ سَيُّونَا مَدِين فَوْنَ الْهِ الْهُوْنَ الْهُونَ الْهُوْنَ الْهُونَ الْهُوْنَ الْهُونَ الْهُونَ الْهُونَ الْهُونَ الْهُونَ الْهُونَ الْهُونَ الْهُونَ اللهُونَ الل  | 79  | زمبل للمعند                       | سَيِّدُنَا طلحه بن عبيدالله   | بِمْ إِنْدِينَا                | سَيِّدُنَا ما لک بن عمر و     | ۲۸           |
| استيدُنا عديد بن غزوان المنطقة التيد بن غزوان المنطقة التيد المنطقة ا | ۵٠  | لريغي لمنعنز                      | سَيِّدُنَا عبدالله بن عبدالاس | رضي للسفية.                    | سَيِّدُنَا مد لج بن عمرو      | 79           |
| ٣٣ سَيِّدُنَا معد بن ابي بلته فَيْلُونَ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۵  | يا<br>ضريعه عندا                  | سَبِيْدُنَا شَاس بن عثمان     | خِنْ لِلْهُ عُنْهُ .           | سَتِيُدُنَا سويد بن مخشى      | ۳.           |
| ٣٣ سَيِّدُنَا مِدِينِ بِنَ عِوامِ فَيْ الْمُنْ الْمِينِ الْمِينِ الْمُنْ الْمِينِ الْمُنْ الْمِينِ الْمُنْ الْمِينِ الْمُنْ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۵۲  | مِسْ إِنْكُ عَنْدُ                | سَيُّدُنَا ارقم بن ابي الارقم | خ کی کنده خد                   | سَيُّدُنَا عتبه بن غز وان     | ri           |
| ٣٣ سَيِّدُنَا مِدِينِ بِنَ عِوامِ فَيْ الْمُنْ الْمِينِ الْمِينِ الْمُنْ الْمِينِ الْمُنْ الْمِينِ الْمُنْ الْمِينِ الْمُنْ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۵۳  | يضلي لمندعن.                      | سَبُدُنَا عمارين بإمر         | رِّضْ إِللَّهُ عَنْدُ:         | سَيُّدُنَا سعَد               | ٣٢           |
| ٣٦ سَيْدُنَا معركلِي فِي الْمُنْفِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ  | ۵۳  | بنراً المدعن.<br>بنراً معند.      | سَبِيدُنَا معتب بن عوف        | رِضِيْ لِنْدَعَنْهُ .          | سَیَدُنَا زبیر بنعوام         | سوس          |
| ۳۷ سَيِّدُنَا عبد الله بن معيو بن المُنفِ المَيْدُنَا عبد الله بن سراقه المُنفِ الله الله بن سراقه المُنفِ الله الله بن سوي المُنفِق الله الله بن الله وقاص المِنفِينَا عبد الله الله بن الله وقاص المِنفِينَا عبد الله بن الله وقاص المِنفِينَا عام بن الله الله الله بن الله الله الله بن الله الله الله بن الله الله الله بن الله الله الله بن الله الله الله الله الله بن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۵۵  | ضْ لِللَّهُ عَنْدُ                | سَبِّدُنَا زيد بن خطا ب       | ضِيْلِينْ غَنْهُ .             | ,                             |              |
| ۳۷ سَيِّدُنَا عبدالله بن اسعد في في في في الله بن الله بن الله بن الله في اله | ra  | مِنْ إِنْكُسْمَتْ                 | سَيِّدُنَا مَجِعِ             | مِنْ بِاللَّهُ عَنْدُ .        | سَبِّدُنَا سعدکلبی            | ۳۵           |
| ۳۸ سَيِّدُنَا عبد الرحل بن عوف فَبِلْ عَنْ الله بن البي خولی فِبِلْ عَنْ الله بن البي بن الله بن البي فولی فَبِلْ عَنْ الله بن البي فولی بن الله بن البی الله بن البی الله بن البی بن الله بن البی بن الله بن البی بن الله بن البی بن الله بن الله بن البی بن الله بن البی بن الله بن البی بن الله بن البی بن الله بن ا | ۵۷  | ض بي لم عند.<br>رض بي للسمند.     | سَيِّدُنَا عمرو بن سراقه      | مِنْ إِنَّهُ عُنْدُ.           | سُبِيُّدُ فَامصعب بن عمير     | ۳٦           |
| ام سَيِّدُنَا عبد الله بن اب وقاص فِي لِمُنْ فَ الله الله بن الي خولى فِي لِمُنْ فَ الله سَيِّدُنَا عالم بن ابي خولى فِي لِمُنْ فَ الله سَيِّدُنَا عالم بن ربيعه فِي لِمُنْ فَ الله سَيِّدُنَا عالم بن ربيعه فِي لِمُنْ فَ الله سَيِّدُنَا عالم بن بير في الله فَلَى الله الله فَلَى الله فَلَى الله فَلَى الله فَلَى الله فَلَى الله فَلَا الله فَلَى الله فَلَى الله فَلْمُ الله فَلَا الله فَلْمُ الله ف | ۵۸  | بِمْ إِلْكُمْ عُنْهُ              | سَيِّدُنَا عبدالله بن سراقه   | مِنْ إِنْكُسْعُدُ.             | سَبِّدُنَا سويبط بن سعد       | <b>r</b> z   |
| مِن سَيِّدُنَا عَيْرِبِنِ ابِي وقاص مِنْ لِلْمُنْ اللّهِ بِنِ ابِي خُولَى فِيْلُمُونَ اللّهِ اللّهِ عَلَى الْجَالِمُولَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّه | 49  | مِنسان المرود.<br>رمنسان لمستعند. | سَيِّدُنَا وا قد بن عبدالله   | مِن لِمُنافِقة ا               | سَبِّدُنَا عبدالرحمٰن بنعوف   | ۳۸           |
| الم سَيِّدُنَا عقد اوبن عمر و فِيلِنْ فَ سَيِّدُنَا عامر بن ربيع وَفِلْهُ فَ ١٦ سَيِّدُنَا عامر بن بكير وَفِلْهُ فَ ١٦ سَيِّدُنَا عالم بن بكير وَفِلْهُ فَ ١٦ سَيِّدُنَا عاقل بن بكير وَفِلْهُ فَ ١٦ سَيِّدُنَا عاقل بن بكير وَفِلْهُ فَ ١٦ سَيِّدُنَا والعمالين وَفِلْهُ فَ ١٩ سَيِّدُنَا والعمالين وَفِلْهُ فَا العمالين وَفِلْهُ فَالعَالِمُ وَفِلْهُ فَالعَالِمُ وَفَالِمُ وَفَالعُولُولُ وَالعُمُ العَلَمُ وَالعُمْلِيْنَ وَالعُمْلِينَ وَالعُمْلِينَ وَلَهُ وَالعُمْلِينَ وَالعُمْلِينَ وَلَهُ وَالعُمْلِينَ وَلَالعُمْلِينَ وَلَهُ وَلَالعُمُ وَالعُمْلِينَ وَلَالعُمُ وَلَالعُمُ وَلَالعُمُ وَالعُمُلِينَ وَلِهُ وَلَالعُمُ وَلَالعُمُ وَلَالِهُ وَلَالعُمُ وَلَالعُمُ وَلَالِهُ وَلَالعُمُ وَلَالعُمُ وَلَالعُمُ وَلَالْعُلِمُ وَلَالعُمُ وَلَالعُمُ وَلَالِهُ وَلَالعُمُ وَلَالعُمُ وَلَالِمُ وَلَالعُمُ وَلِمُ وَلِمُ وَلَالِمُ وَلَالعُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ                           | 4+  | رض للنسعند.                       | سَيِّدُنَا خوبن ا بي خو لي    | مِن كِلْدَعَدُ.                | سَيِّدُنَا سعد بن الى وقاص    | ٣٩           |
| ۳۲ سَيِّدُنَا عبدالله بن مسعود وَ الْمِنْدُنَا الله بن بكير وَ الْمُنْدُنَا الله الله بن بكير وَ الْمُنْدُنَا الله الله بن بكير والله نقط ١٦٠ سَيِّدُنَا عاقل بن بكير والله نقط ١٦٠ سَيِّدُنَا والله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A!  | خِبِي لِلْهُ عُنْهِ.              | سَيِّدُنَا ما لک بن الى خولى  | مِن الله عُدُ.<br>زم بالكسفية. | سَيِّدُنَا عمير بن الي وقاص   | (Ye '        |
| سهم سَتِيدُنَا معود بن ربيعه مِنْ لِمُنْ مَنْ الله سَيْدُنَا عاقل بن بكير مِنْ اللهُ مَنْ ١٥ من الله من بكير مِنْ الله من الل | 44  | يغيالليغن                         | سَبِيُدنَا عا مربن رسِعِه     | مِعْ لِللَّهِ عَدْرُ           | سَبِّدُنَا مقدا دبن عمر و     | اس،          |
| ٣٣ سَيِّدُنَا وَ وَالشَّمَالِينَ وَمِنْ لَمُنَّ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَمِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ | 44  | بغرابك عند                        | سَیِّدُنَا عا مربن بکیر       | رمنان مند.<br>زمنان مند.       | سَتَيُدُنَا عبدالله بن مسعود  | ۲۳           |
| <ul> <li>٢٥ سَيِّدُنَا خباب بن ارت مِنْ لَمَنْ الله الله الله الله الله الله الله الل</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 714 | ض بالكري                          | سَيِّدُنَا عاقل بن بكير       | نه<br>رضایاند عنه              | سَیّنُدُنَا مسعود بن ربیعه    | سويرا        |
| ٣٦ سَيِّدُنَا بِلا لِ بن رباح فِي لِنَدَنَا سَيْدُنَا سَعِيدَ بن زيد فِي لِنَهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۵۲  | يغر لينسطن                        | سَيِّدُنَا خالد بن بكير       | رضي لأم توز.<br>رضي لم توزر    | سَيَّدُنَا وْ وَالْعُمَا لِين | <b>/</b> */* |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | YY  | مِن لِلْهُ عَدْدِ.                | سَيِّدُنَا اياس بن بكير       | وضي للسفان                     | سَيِّدُنَا خباب بن ارت        | ra           |
| يه سَتَدُنَا عامر بن فهيره إن الله عنه استيدُنَا عنان بن مظعون إن الله عنه ١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 74  | خ لِينْ مُعَدّ                    | سَیِّدُنَا سعیدبن زید         | بنبالنسفنه                     |                               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۸۲  | مِن لِمُدَّعِدُ                   | سَبِيدُنَا عَمَّان بن مطعون   | بنيالة عند                     | سَتِيدُنَا عا مربن فهير ه     | 74           |

.

| <b>A9</b>     | وْمَالِيْكُمْ عُنْهُ * | سَيِّدُنَا حارث بن اوس        | مِنها لِمَدَد.       | ٦٩ سَيِّدُنَا سائب بن عثان                   |
|---------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|
| 9+            | رْمْنِي لْسَعْدُ.      | سَبِيُدنَا حارث بن انس        | إِنْ إِلْمُدُونَ     | <ul> <li>سَیِدُنَا قدامه بن مظعون</li> </ul> |
| 91            | مِنْ اللَّهِ عَدْ.     | سَيِّدُنَا سعد بن زيد         | مِنْ اللَّهُ عَنْهُ  | ا سَيِدُنَا عبدالله بن مظعون                 |
| 92            | مِنْ إِنْكُ عَنْدُ     | سَيِّدُنَا سلمہ بن سلا مہ     | بنريني               | ۷۲ سَیِبُدُنَا معمر بن حارث                  |
| 92            | مِبْرِيلًا مُحْدِد     | سَبِيْدُنَا عبا دبن بشر       | مِنْ لِلْسَعْدَ.     | 2۳ سَیِدُنَا خیس بن حذا فہ                   |
| 91"           | مِنْ فِي مُعَدِّ       | سَيِّدُنَا سَلَمَهُ بِن قابت  | بِمْ بِالْعُدَّعَدُ  | مهم ستبيرنا ابوسبره                          |
| 94            | رِمْنِي مِنْ عُدْ.     | سَيِّدُنَا رافع بن بزيد       | رَفْتِي كُمْ عَنْدُ. | 20 سَیِدُنَا عبداللہ بن مخرمہ                |
| 44            | مِنْ إِنْكُورِ.        | سَيِّدُنَا حارث بن خزمه       | مِنْ كِلْمُعَدُ      | 27 سَیِّدُنَا عبدالله بن سهیل                |
| 44            | مِنْ بِالْمِدُونِ      | سَيِّدُنَا حَمَّهُ بن مسلمه   | مِّ إِللَّهُ عَدْ.   | 22 سَيِّدُنَا عمير بن عوف                    |
| 44            | بنبايل عند             | سَيِّدُنَا سلمه بن اسلم       |                      | ۵۸ سَیِدُنَا سعد بن خوله                     |
| 99            | رمنج ينسخنه            | سَيِّدُنَا ابوالهفيم بن تيهان | رضي للسفة.           | 29 سَیِدُنَاعامر بن جراح                     |
| 100           | بِمْنِ لِلْدَعْدُ      | سَيِّدُنَا عبيد بن تيهان      |                      | ۸۰ سَیِدُنَا عمرو بن حارث                    |
| 1+1           |                        | سَيِّدُنَا عبدالله بن مهل     |                      | ۸۱ سَیِدُنَا سهیل بن و هب                    |
| 1+ <b>r</b> - | بنبالله عند            | سَبِيدُنَا قمّا ده بن نعمان   | ومنابل عند           | ۸۲ سَبِیُدُنَا صفوان بن وہب                  |
| 1+1"          | رضي للسفية             | سَبِيدُنَا عبيد بن اوس        | أمني لمنعند          | ۸۳ سَیْدُنَا عمرو بن ابی سرح                 |
| ٠ ١٠١٠        | بِمْ بِي لِمُدْعَدُ    | سَيِّدُنَا نَصر بن حارث       |                      | ۸۴ سَیِدُنَا وہب بن سعد                      |
| 1•Δ           | بغني أيخه              | سَيِّدُنَا معنب بن عبيد       | مِن لِمُعَدِّدُ      | ۸۵ سَیِدُنَا حاطب بن عمر و                   |
| 1•¥ -;        | بنبي فمستعند           | سَيِّدُنَا عبدالله بن طارق    | بنبئ يمنو            | ٨٦ سَيِّدُنَا عياض بن الي زمير               |
| l•4 ·         | بنسج بكناء             | سَيِّدُنَا مسعود بن سعد       | بار                  | حضرات انص                                    |
| I• <b>A</b> → |                        | سَبِيُدْنَا ا بوعيس بن جبير   | رِمْنِي لَمْ عَنْد.  | ٨٧ سَيْدُنَا سعد بنَ معا ذ                   |
| 1+9 .         | منبل معنا<br>منبل معنا | سَنِيدُنَا مِانَى بن نيار     | (منبئ تسفنه          | ۸۸ سَتِیدُنَا عمرو بن معا ذ                  |

|       |                                            | r                             | <b>.</b> 4                                        | •                                     |
|-------|--------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| IMI   | خ بالكساعة                                 | سَيِّدُنَا عاصم بن قيس        | رِمْ بِيَكِيدِ عَنْهِ ا                           | ١١٠ سَيِّدُنَا عاصم بن ثابت           |
| IPT   | رَمْ إِلَّهُ عَمْدُ                        | سَيِّدُنَا ابوضياح بن ثابت    | رِضِيْ لِلْهِ عَلَدُ                              | الا سَيِّدُنَا معنب بن قشير           |
| ١٣٣   | مِنْ لِلْهِ عَنْهُ .                       | سَبِّدُنَا ابوحنه بن ثابت     | إضائيتُ عَنْدُ.                                   | ۱۱۲ - سَبُرُنَا عمر و بن معبد         |
| ١٣٣   | مِنْ بِي لِمُدَّانِدُ                      | سَيِّدُنَا سالم بن عمير       | بِمْ إِلْكُمْ عُدُ                                | ۱۱۳ سَيِّيُهُ نَاسَهِل بن حنيف        |
| 100   | ضائل عند<br>دُضم الكريمية                  | سَيِّدُنَا حارث بن نعمان      | بِنْ إِنْكُ عَنْدُ .                              | ١١٣٠ سَبِّدُنَا مبشر بن عبدالمنذر     |
| IFY   | مِنْ إِلَّهُ عَدْ.<br>دُمْ إِلَّهُ مُعَدُّ | سَيِّدُنَا خوات بن جبير       | مِنْ إِنْكُ عَدْ                                  | ١١٥ سَبِّيُهُ نَا رِفاعه بن عبدالمنذر |
| 12    | فِي لِمُعَدِّ                              | سَيِّدُنَا منذرجح             | يَعْنِي لِمُسْعَنَدُ                              | ١١٦ سَيِّدُنَا سعد بن عبيد            |
| IM    | ندانگرغذ.<br>زُندني لمديخذ.                | سَيِّدُنَا ابوعقيل بن عبدالله | ضِيْ لِينْ عَنْهُ<br>رَضِيْ لِينْ عَنْهُ          | ڪاا سَتِيْدُنَا عويم بن ساعده         |
| وحزا  | منبالله عند                                | ستيدنا سعدبن خيثمه            | مِنهِ اللَّهِ عَنْدِهِ<br>دَمْنِي لِلْمُعَنَّدِهِ | ۱۱۸ سَیِّدُنَا را فع بن عنجه ه        |
| 100+  | رضي لسعنه                                  | سَيِّدُنَا منذربن قدامہ       | ضِيلِ لِمُعَدِّدُ<br>رَضِيلِ لِمُعَدِّدُ          | ۱۱۹ سَیِّدُنَا عبید بن ابی عبید       |
| fff   | رمني للمستعند                              | سَبِيدُنَا ما لك بن قدامه     | بغني لمرعنه                                       | ١٢٠ سَيِّدُنَا تَعْلِيهِ بِن حاطب     |
| irr   | فضلج للمنفذ                                | سَتِيُدُنَا حارث بن عرفجه     | بِمْ إِلَّهُ عَدْ.                                | ا١٢ سَيِّدُنَا حارث بن حاطب           |
| ساماا | مِنْ إِنْكُ عَنْدُ                         | سَيِدُنا حميم                 | ضِيْلِينْ عَدْ.                                   | ۱۲۲ سَیِّدُنَا حاطب بن عمرو           |
| 100   | يضي لمسعند                                 | سَبِيدُنَا هِم بن عيتك        | مِنْ إِنْكُ عَدْ.                                 | ۱۲۳ سَیِدْنَا عاصم بن عدی             |
| 100   | رِصْ إِلَيْكُ عَنْدُ                       | سَتِيدُنَا ما لک بن نميله     | ضائله عُدِّ<br>رَضِي للمُعَدِّرِ                  | ۱۲۴ سَیِّدُنَا انیس بن قماره          |
| IMY   | وملي تلسفندا                               | سَيِّدُنَا نعمان بنعصر        | ضائلي عنه.                                        | ۱۲۵ سَیِّدُنَامعن بن عدی              |
| IM    | مِنْ لِللَّهُ عَدْ.                        | سَيِّدُنَا خارجہ بن زید       | ض <sup>ائ</sup> لىكى<br>رضائلىسىنى                | ١٢٦ سَيِّدُنَا ثابت بن اقرم           |
|       | ومنبي للمعندا                              | سَبِيدُنَا سعد بن ربيع        | رضي لأسعنه                                        | ١٢٧ سَيِّدُنَا عبدالله بن سلمه        |
|       | رضي لمدعنه                                 | سَتِيدُنَا عبدالله بن رواحه   | خِبْلِيْدُعُدْ.                                   | ۱۲۸ سَیِدُنَا زیدبن اسلم              |
|       | بِنْ إِلْكُ عَدْ.                          | سَيِّدُنَا خلا دبن سويد       | يضايلت عمذ                                        | ۱۲۹ سَیِیُنَا ربعی بن رافع            |
| اها   | رَمْنِيْ عُنْهُ.                           | سَيِدُنَا بشير بن سعد         | خىرى ئىلىغىد.<br>خىرى ئىلىغىد.                    | ١٣٠٠ سَبِيدُنَا عبدالله بن جبير       |
|       |                                            |                               |                                                   |                                       |

|              |                                                                                                       | r                          | 4                     |                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 144          | مني معند                                                                                              | سَيِّدُنَا نوفل بن عبدالله | بنزلمن                | ۱۵۲ سَیِدُنَا ساک بن سعد          |
|              | بنباية عند                                                                                            | سَيِّدُنَا عبا د ہ بن صامت | إنسائي أعند           | ١٥٣ سَيِّدُنَا سَبِيع بن قيس      |
| الا          | مبالينس تفته                                                                                          | سَيِّدُنَا اوس بن صامت     | بنائية غذه            | ۱۵۴ سَیِّدُنَا عبا د بن قیس       |
| 124          | منابعت                                                                                                | سَيِيُدُنَا نعمان بن ما لک | بغيضعف                | ١٥٥ سَيِّدُنَا عبدالله بن عبس     |
| 144          | بنجالك عند                                                                                            | سَيِّدُنَا ثابت بن ہزال    | مِنبِينَةُ عَنْدُ     | ١٥٦ سَيِّدُنَا يزيد بن حارث       |
| IZA          | بِمَنِي لِمُعَدِّ                                                                                     | سَيِّدُنَا ما لک بن وعشم   | من عند                | ١٥٧ سَيِّدُنَا خبيب بن اساف       |
| 129          | بِعْرِيكُ عُنْهُ                                                                                      | سَيِّدُنَا ربيع بن اياس    | مِن بِي لِلْمُعَدِّدِ | ۱۵۸ سَیِدُنَا عبداللہ بن زید      |
|              | مِنْ كِلْمُ عَدْدَ                                                                                    | سَيِّدُنَا ورقه بن اياس    | مِنْ يَكْمَاعِيدُ     | ۱۵۹ سَیِدُنَا حریث بن زید         |
| IAI          | يْضِيْنِ لَمْنَاهُ مُنْهُ وَ وَمُنْ وَالْمُنْفُونِهِ وَالْمُنْفُونِهِ وَالْمُنْفُونِهِ وَالْمُنْفُونِ | سَتِيدُنَا عمرو بن اياس    | مِنْ اللَّهُ عَدْ     | ١٢٠ سَيِّدُنَا سَفيان بن بشر      |
|              | بنى كِنْسُعْدُ                                                                                        | سَيِّدُنَا مجذر بن زياو    | مِنْ لِمُعَدَ         | ١٦١ سَيِّدُنَا حَمِيم بن يعار     |
| iam          | مِنْ كِلْمُ عَدْ                                                                                      | سَيِّدُنَا عبا دبن خشخاش   |                       | ١٦٢ سَيِّدُنَا عبدالله بن عمير    |
| IAM          | (مُنْ إِنْكُ مُعَدِّدُ                                                                                | سَيِبُنَا نعاب بن تعلبه    | رشني تعسقند           | ١٦٣ سَيِّدُنَا زيد بن مز          |
| IAQ          | منجتمعة                                                                                               | سَيِبُنَا عبدالله بن نظبه  | بنبئ يمغنه            | ١٦٣ سَيِّدُنَا عبدالله بن عرفط    |
| YAI          | بنبي تسعد                                                                                             | سَيِّدُنَا عشبه بن ربیعه   | يغرض لمنسعنه          | ١٦٥ سَيِّدُنَا عبدالله بن ربيج    |
| I۸∠          | مِنْ كُنْتُ مُنْدُ                                                                                    | سَيِّدُنَا ابود جانه       | مَنْ أَعَدُ.          | ١٦٦ سَيِّدُنَا عبدالله بن عبدالله |
| IAA          | مِنْسِ كِلْمُعْمِدُ                                                                                   | سَيِّدُنَا منذر بن عمرو    | أض للرعز              | ١٦٧ سَيِّدُنَا اوس بن خو لي       |
| 1/4          | خ الليعظ                                                                                              | سَيِّدُنَّا ابواسيد        | منىدىر                | ۱۶۸ سَیْدنا زید بن وولعه          |
| . 19+        | منائي تمنافذ                                                                                          | سَيِّدُنَا ما لك بن مسعود  | منياسعة               | ١٦٩ سَيِدُنَا عقبه بن وهب         |
| 1 <b>P</b> 1 | منج لأرعنه                                                                                            | سَيِدُنَا عبدر به بن حق    | من سين                | • ڪا سَتِيدُنَا رفاعه بن عمر و    |
| 191          | بِنسْ فَاتِمَاءُ.<br>ا                                                                                | سَيِّدُنَا كعب بن جماز     | مِنْ إِنَّا مِنْ      | ا ڪا سَيِدُنَا عامر بن سلمہ       |
| 191          | رِمْ بِإِنْكُمْ مُعَدِّدُ                                                                             | استِیُرناضم ہ بن عمرو      | بنبرانا عند           | ُ ۱۵۲ سَیِدُنَا معبد بن عبا د     |
|              |                                                                                                       |                            |                       |                                   |

|             |                        | FA                               |              |                              |                      |
|-------------|------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------|----------------------|
| ۵۱۲         | مراسن                  | ف سَیِدْنَا جبار بن صحر          | مويد         | ستپُدنا زیا د بن عمرو        | 1917                 |
| rit         | بندو با<br>رنسي مستحنه | لأ ستِيْدِنَا خارجه بن حمير      | من عدء       | سَيِّدُنَا بسبس بن عمر و     | 190                  |
| <b>11</b> 4 | ينبي مستعند            | ن مُنبِيُدُنَا عبدالله بن حمير   | ر بنياند،    | سَيِّدُنَا عبدالله بن عام    | PPI                  |
| ria         | بنبي تستغن             | ف سُتِیْدُنَا بِن بِدِمنذ ر      | بنبايك       | ا سَبِّدُنَا قراش بن صمه     | 192                  |
| 719         | مِنهِ لَكُدُخَذَ.      | هٔ سَیِدُنَا معقل بن منذری       | بشابلت       | ا سَيِّدُنَا حباب بن منذ د   | IAN                  |
| rr•         | بنريدعه                | مذ سَيِّدُنَا عبدالله بن غمان    | منايله       | سَيُدُنَا عمير بن حمام       | 199                  |
| 771         | ينسل أعند              | هُ سُتِيدُنَا ضحاك بن حارثه      | منزلي        | سَيِّدُنَا حَمِيم            | <b>***</b>           |
| 777         | دِمْنِ لِمُدْعِدُ.     | مُذَ اسْتِيدُنَا سعا دبن زريق    | مِنبِينًا وَ | سَيِّدُنَا عبدالله بن عمرو   | <b>*</b> 1           |
| 777         | بضلالك عشد             | لا سَيْدُنَا معبد بن قيس         | مِنْ لِلَّهُ | ا سَبِيدُنَا معا ذبن عمر و   | r•r                  |
| rrr         | ومعليقه غنذ            | هُ اسْتِدُنَا عبدالله بن قيس     | مِسْرِلِيدٍ. | ا سَبِيُدُنَامعو ذين عمرو    | <b>′• ۲</b> ″        |
| tra         | مِنْ لِمُعْدِدُ        | ن سَیِدُنَا عبدالله بن مناف      | ض ليند       | الستبيُّه نَا خلاد بن عمرو   | <b>^•</b> [ <b>*</b> |
| rry         | مِنْ إِلَّهُ مِنْهُ    | ﴿ اسْبِيدُنَا جابر بن عبدالله    | بنسابلد      | ا سَیِّدْنَا عقبہ بن عامر    | <b>*</b> ۵           |
| , rrz       | مناتات                 | عَنْهُ كَسَيِّدُنَا خليد بن قيس  | مناليه       | السَيِّدُنَّا حبيب بن اسود   | <b>*</b> *           |
| MA          | إضرابط نحذ             | عَدُ اسْتِيدُنَا نعمان بن سنان   | مِنْ إِلَيْد | ا سَيِّدُنَا ثابت بن تعلبه   | <b>•</b> ∠           |
| rrq         | بنسني تسعند            | مَنْ اسْتِيْدُنَا بِزيدِ بن عامر | وشبخاته      | و سَیِّدُنَا عمیر بن حارث    | <b>*</b> A           |
| rr•         | بغبابك عند             | هَ أَسَيِّدُنَا سَلِيم بن عمرو   | ومنايغه      | السيدنا بشربن سيراء          | <b>* 9</b>           |
| rm          | مِنْ إِنْ مُدِينَةٍ ا  | مَنْ اسْتِيدُنَا قطبہ بن عامر    | ، رښوند      | ا سَیْدِناطفیل بن ما لک      |                      |
| rrr         | ٢                      | ينه استِيدنا عنتر ه              | ا مِنْهَا    | استيدنا طفيل بن نعمان        | rii                  |
| rmm         | رمناق معانية           | رن سَیُرناعیس بن ۱۰ مر           |              | ا سَيْدُنَا سَانِ بِنَ صَغِي | 'I <b>r</b>          |
| المالية     | بغن تمانية             | رزا شيدنا تغليدين عنمد           |              | ۲ سَیْدُنَا عبداللہ بن جد    |                      |
| rro         | منتي سدر               | سيرنا كعب بن عمرو                |              | ۲ سیدنا عتبه بن جد بن        |                      |
|             |                        | •                                |              | •                            |                      |

.

| <b>r</b> ∆∠ | رضلي لمستعقر                                   | سَيِّدُنَا جبلہ بن ثغلبہ                                           | رَمْنِي لُدُعَةٍ.                        | ۲۳۷ سَبِيُرْنَاسَهِل بن قيس                                |
|-------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|             | مِنْ إِلَّهُ عَدْ.                             | سَبِيرُنَا عطيه بن نويره                                           | Ι,                                       | ٢٣٧ سَبِّدُنَا عمر و بن طلق                                |
|             | زمني لمنتفذ                                    | سَبِيرُنَا خليفه بن عدى                                            | i ,                                      | ۲۳۸ سَبِّدُنَا معاذ بن جبل                                 |
|             | ب<br>رضالِلْمُعَدْ.                            | سَبِيدُنَا عماره بن حزم                                            | 1 .                                      | ۲۳۹ سَیِّدُنَا قبیس بن محصن                                |
|             | مِعْنِي اللهِ<br>وَعِمْ إِلَيْهِ عَلَدُ،       | ئىيد.<br>ئىرىئاسراقە بن كىب                                        |                                          | ۲۲۰۰ سَیِدُنَا حارث بن قبس                                 |
|             | ر بن<br>رضراتگرعند.                            | ئىيىگە ئارىشەبن <b>نعم</b> ان<br>ئىنىپىدىكا ھارىشەبن <b>نعم</b> ان | ,                                        | ۳۳۱ سَبِيدُنَا جبير بن اياس<br>۲۳۱ سَبِيدُنَا جبير بن اياس |
|             | ر بي بحقه<br>رَمْنِ لِلْمُعْمَدُ.              | پیرهٔ مارید بن<br>سَیِدُنَا سلیم بن قیس                            |                                          | ۲۴۴ سَیِدُنَا سعد بن عثان                                  |
|             |                                                | • '                                                                |                                          | •                                                          |
|             | رضي للسفنة                                     | سَيِّدُنَا سَهِيل بن قيس                                           |                                          | ۲۸۳۳ سَیِدُنَا عقبه بنعثان                                 |
| ۵۲۲         | رضي للسعند.                                    | سَيِّدُنَا عدى بن الى زغباء                                        | رْضَجِي لَسْعَنْهُ                       | ۲۴۴ سَیِدُنَا ذکوان بن عبدقیس                              |
| 777         | رضائيل عند                                     | سَیِیُرنَا مسعود بن اوس                                            | زمني لمنعقد                              | ۲۴۵ سَیِدُنَا مسعود بن خلده                                |
| <b>74</b> 2 | بنه بالله عند.<br>رضبي للمعند                  | سَيِّدُنَا ا بوخزيمة                                               | مِن الله عَنْد.<br>رُمْ بِاللَّهِ عَنْد. | ۲۴۷ سَیِدُنَا اسعد بن بزید                                 |
| rya         | ضائع رغنه.<br>رضائع معند                       | سَيِّدُنَا رافع بن حارث                                            | يغ بالعدعنه.<br>زمنج لعدعنه              | ٢٣٧ سَيِّدُنَا فاكه بن بشر                                 |
| 749         | رِمْ إِلَيْكُ عَنْهُ :                         | سُبِّيُرُنَا عوف بن حارث                                           | مِعْمَ لِلْمُعْمَرُ                      | ۲۴۸ سَیِّدُنَا معاذبن ماعص                                 |
|             | يْنْتِي لِمُدْعَدُهُ                           | سَيِّدُنَامعو ذين حارث                                             |                                          | ۲۴۶ سَبِيدُنَا عائذ بن ماعص                                |
|             | ضل ليستعند.<br>رضل ليستعند                     | سَيَّدُنَا معا ذين حارث                                            |                                          | ۲۵۰ سَبُدُنَا مسعود بن سعد                                 |
|             | ض للمعتد                                       | سَبِّدُنَا نعمان بن عمر                                            | ن المارة<br>دُمْرِيْنَ لِمُعْمَدُهُ      | ۲۵۱ سَیِّدُنَا رِفَاعہ بن رافع                             |
| 12 M        | رضر بالميانية.<br>رضر بالعسر عملة.             | سَبَيُدِنَا عا مربن مخلد                                           |                                          | ۲۵۲ سَیَٰدُنَا خلا د بن را فع                              |
| 72°         | نِهُ إِللَّهُ عِنْدٍ ا<br>رِضْإِللْهُ عَنْدُ ا | سَيِّدُنَا عصيمه المُجعى                                           |                                          | ۲۵۳ سَیِّدُنَا عبید بن زید                                 |
| <b>1</b> 44 | مِنْ إِلَيْهِ عَنْدُ                           | اسَیِّدُنَا و د بعه بن عمر و                                       |                                          | ۲۵۴ سَیِّدُنَا زیاوین لبید                                 |
| 124         | خ الأرو.<br>زم بي أم تحته                      | سَيَّيُدُنَا ابوالحمراء                                            |                                          | ۲۵۵ سَتِيدُنَا فروة بن عمرو                                |
|             | فِنْ كِينَا مِعْدُ:                            | سَيِّدُنَا ثَعْلِيهِ بن عمر و                                      |                                          | ۲۵۲ سَیِدُنَا خالد بن قیس                                  |
|             | ₹, `                                           | ) <del> </del>                                                     | · •, ·                                   | — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                      |

١٤٨ سُتِدُنَا سهيل بن عليك مِنهِ اللَّهُ عَذَ اسْتِيدُنَا حرام بن طحان بِنِهِ لِمُنْ السِّيَّدُ مَا قيس بن الي صعصعه بِمَا لِللَّهُ اللَّهِ ٢٩٧ ١٤٩ سَيْدُنَا حارث بن صمه ۲۸۰ سَیْدُنَا الی بن کعب إِنْهِ لِمَا مِنْ أَسَيْدُنَا عبدالله بن كعب إِنْهِ فَوْ ٢٩٨ ا٨٨ سَيِّدُنَا انس بن معا ذ بِمْ يُعْدُونُ اسْتِيدُنَا عصيمه اسدى ﴿ وَاللَّهُ عَنْهُ ٢٩٩ رَمْنِيَتُمْ عَنْ اسْتِيدُيًّا ابودا وُ وعمير بن عامر بِمَايْدُعُوْ ١٠٠٠ ۲۸۲ سَیّدُنَا اوس بن ثابت ٣٨٣ سَيَّدُنَا ابوشِيخ ابي بن ثابت مِبْلِنَهُ أَسَيَّدُنَا سِرَاقه بن عمر و مِبْلِنُهُ أَسَ رَمْنُ لِمُنْ السِّيدُنَا قَيْس بن مخلد ۲۸۴ سَیّدُنَا زید بن صراسهل إِنْهِ لِللَّهِ عَنْهِ ١٣٠٢ رَ مِنْ لِلْهُ عَلَىٰ اسْتِيدُنَا نعمان بن عبد عمر و ۲۸۵ سَیْدُنَا حارثه بن سراقه إِضْالِتُهُ عَنْهُ. ٣٠٠٣ بْنِيْلُمُونُهُ اسْتِيْدُنَا حِماك بن عبد عمرو ۲۸۶ سَیّدُنَا عمرو بن نغلبه وْمُعَالِكُهُ عَوْدٍ. ١٩٠٧ ٢٨٤ سَيْدُنَا سليط بن قيس مِنْ اللَّهُ عَنْهُ السَّيَّدُ مَا سَلِيم بن حارث ينهايندنون ۳۰۵ ۲۸۸ سَیّدُنَا ابوسلیط بن عمر و وض المنافذ ٢٠٠١ مِنْ لِلْهُ عَنْ السِّيدُ مَا جا برين خالد رنسالينسفذ ٢٠٠٠ مِنْ إِنْدُغُوا اسْتِيدُنَا سعد بن سهيل ۲۸۹ سُیُدُنَا ثابت بن خنسا وَمُرِيلًهُ عُونَهُ اسْتِيدُنَا كعب بن زيد ۲۹۰ سَیّدُنَا عا مربن امیه إضابكته فغذ ١٠٠٨ r91 سَيْدُنَا محرز بن عامر نِهِلْمَنْ اسْبَدُنَا بجير بن الي بجير نِهِلْمَنْ السَيْدُنَا بجير بن الي بجير يْسِيْلُدُهُ اللهِ ١٠٠٩ رَمْيُونُهُ مَنْ اسْتِيدُنَا عَتْبان بن مارك ۲۹۲ سَیُدُنَا سوا دبن غزیبه يَسْلِينُهُ فِي ١٣١٠ ۲۹۳ سَیْدُنَا قیس بن سکن نوره نیشند سیدنا میلیل بن وره إضائلتغنه ااسع ٢٩٣ سَيْدُنَا ابوالاعور بن حارث رَسْبُنْهُ فَهُ اسْتِبُدُنَا عصمته بن حصين إخيانك استا ۲۹۵ سَیّدُنَا سلیم بن طحان <sub>شِیالل</sub>َّهُ اَن اسْتِیدُنَا بلال بن معلی ۲۹۵

تنمین بدری فرشنتول کے نام: جنگ بدر میں فرشتوں کا آسان ہے مسلمانوں کی امداد کیلئے نازل ہونا اور پھران کا جہاد وقبال میں شریک ہونا آیات قرآنیا ادراحادیث نبویہ سے پہلے معلوم ہو پکا ہے گئیں روایات حدیث سے صرف تین فرشتوں کے نام معلوم ہوسکے ہیں جو ہدینا ظرین ہے۔ پکا ہے گئیں روایات حدیث سے صرف تین فرشتوں کے نام معلوم ہوسکے ہیں جو ہدینا ظرین ہے۔ (۱) افضل الملا نکمۃ الممکر میں اللہ تعالی بینہ و بین الانبیاء والمرسلین سَیِدُنَا جرئیل علیہ الصلاۃ والسلیم (۲) سَیِدُنَا میکا نیسال علیہ الصلاۃ والسلام (۳) سَیِدُنَا اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام



لا كه در بم اورحماقت

اصمعی کہتے ہیں کہ میں نے عرب کے ایک چھوٹے بچے کو کہا کیا تجھے ببند ہے کہ تو احمق بھی ہوا در تیرے پاس ایک لا کھ درہم بھی ہوں کہا خدا کی شم میں پندنہیں کرتا۔ پوچھا کیوں۔ کہا جھے خوف ہے کہ میں حمافت ہے کوئی غلط کام کر بیٹھوں جس سے لا کھ درہم تو چلے جا کیں اور حمافت میرے ساتھ درہ جائے۔ (کتاب الاذکیا ، فراسۃ المومن)

### اسی نے مجھےخطرہ میں ڈالا ہے

حفرت زید بن اسلم این والدصاحب نقل کرتے ہیں کہ حفرت عمر رضی اللہ تعالی عندایک و فعہ حضرت الرضی اللہ تعالی عند کے پاس آئے تو آپ اپنی زبان کھینج رہے ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عند کے پاس آئے تو آپ اپنی زبان کھینج رہے ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عند نے کہانہ کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو بخشے ، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عند نے فر مایا بے شک اس نے جھے خطرہ کی گھانیوں میں ڈال رکھا ہے۔

## ایمان کی تازگی پرمرنے والا

طارق بن همعاب رحمة الله عليه معنقول ہے كه حضرت ابو بكر صديق رضى الله تعالىٰ عنه نے فرمایا'' اس آ دمی کے لئے خوشخبری ہے جو'' النانات'' میں فوت ہوا'' عرض كيا گيا النانات كيا ہے؟ فرمايا ايمان كى تازگى۔ تقذير يرايمان

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا بتم میں کو کی شخص مومن نہ ہوگا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لائے ، اُس کی بھلائی پر بھی اور اُس کی برائی پر بھی یہاں تک کہ بیہ یقین کر لئے کہ جو بات واقع ہونے والی تھی وہ اس سے مبنے والی نہھی اور جو بات اس سے مبنے والی تھی وہ اس برواقع ہونے والی نہھی۔ (تر نہ زی)

حصرت ابنءباس رضى اللدعنه كونفيحت

ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اے لڑے! میں تجھ کو چند باتیں بتلاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ تو اس کو اپنے سامنے (بعنی قریب) کا خیال رکھ وہ تیری حفاظت فر ماویگا۔ اللہ تعالیٰ کا خیال رکھ تو اس کو اپنا ہوتو اللہ تعالیٰ سے پاوے گاجب تجھ کو کہ جھ کو کہ جھ کو کہ تعالیٰ سے مدد چاہ ، اور جب تجھ کو کہ دچھ کو کسی بات سے نفع مدد چاہ ، اور بید یقین کرلے کہ تمام گروہ اگر اس بات پر منفق ہوجاویں کہ تجھ کو کسی بات سے نفع بہنچاہ یں تو تجھ کو ہرگز نفع نہیں پہنچا سکتے بجز ایسی چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لئے لکھ دی میں ۔ اور اگروہ سب اس بات پر منفق ہوجاویں کہ تجھ کو کسی بات سے ضرر پہنچاہ یں تو تجھ کو ہرگز کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لئے لکھ دی کے ضرر بہنچاہ یں تو تجھ کو ہرگز کے جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لئے لکھ دی گئی۔ (تریزی)

#### رؤساسيےاحتياط

ایک مرتبه حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نا نونؤی رحمة الله علیه رام پورتشریف لے گئے۔نواب کلب علی خال کا زمانه تھا۔نواب صاحب نے بلوا بھیجا کہ:''آپ کو تکلیف تو ہوگی لیکن مجھے زیارت کا بے حداثتیات ہے۔''

مولانانے اول تہذیب کا جواب کہ فا بھیجا کہ: ''میں ایک کا شتکار کا بیٹا ہوں۔ آواب دربارے خلاف ہوگی توبینا زیباسا ہے۔' دربارے ناواقف ہوں کوئی بات آواب دربارے خلاف ہوگی توبینا زیباسا ہے۔' نواب صاحب نے کہلا بھیجا کہ:''آپ کے لئے سب آواب معاف ہیں۔' پھرمولائاً نے کہلا بھیجا کہ:''وہ جواب تو تہذیب کا تھا۔ اب ضابطہ کا جواب دینا پڑا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ملاقات کا اشتیاق ہے۔ سبحان اللہ اشتیاق تو ہوآ ہے کو اور عاضر ہوں میں یے بجیب ہے جوڑبات ہے۔ پھرنواب صاحب کی ہمت نہ بلانے کی ہوئی نہ نود حاضر ہونے کی۔ (حن امریز ناص ۱۲۸۱)

#### مقبول عبادت

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ ایک عبادت گرار نے نماز شروع کی جب اللہ تعالی کے قول ایا ک نعبد (تجی کو ہم ہو جے ہیں) پر پہنچا تو اس کے دل ہیں خطرہ گررا کہ واقعی وہ عبادہ ہے کی نے اس کے دل ہیں آ ہتہ ہے آ واز دی کہ تو جبوٹا ہے تو تو صرف بخلوق کی عبادت کرتا ہے بیدن کر اس نے تو بہ کی اور لوگوں ہے بالکل علیحہ ہوگیا اس کے بعد نماز پڑھنے کو کھڑا ہوا جب ایا ک نعبد پر پہنچا تو آ واز آئی کہ تو جبوٹا ہے تو تو اپنی بیوی کی پوجا کرتا ہے اس نے بیوی کو طلاق دیدی پھر نماز شروع کی جب ایا ک نعبد تک پہنچا تو ندادی گئی کہ تو جبوٹا ہے تو تو اپنی بیوی کو طلاق دیدی پھر نماز شروع کی جب ایا ک نعبد تک پہنچا تو تو اپنے کہ وہ کہ اس نے اپنا سب مال صدیے کردیا اس کے بعد پھر نماز شروع کی جب ایا ک نعبد تک پہنچا تو آ واز پینچی کہ تو جبوٹا ہے تو تو اپنے کروں کی پوجا کرتا ہے جنا نچہ اس نے اپنے کپڑے بھی خیرات کر دیۓ صرف بقدر کپڑوں کی پوجا کرتا ہے جنا نچہ اس نے اپنے کپڑے بھی خیرات کر دیۓ صرف بقدر ضرورت ستر پوٹی رکھ لئے پھراس نے نماز شروع کی پس جب ایا ک نعبد پر پہنچا تو آ واز مروت کی نعبد پر پہنچا تو آ واز کہ کہ کہ اس جب ایا ک نعبد پر پہنچا تو آ واز کہا کہ کہ کہ کہ اللہ اعلم بالصوا اب۔

حكايت خضرت جلال الدين كبيرالا ولياء يإنى بتي رحمه الله

فرمایا کہ آیک فض حضرت جلال الدین کبیرالاوئیاء پانی پی کی خدمت میں حاضر ہوئے کوئی بات ان کے فس کے خلاف ہوئی۔ انہوں نے دل میں اعتراض کیا کہ بیٹر بعت کے ادراخلاق کے خلاف ہوئی۔ انہوں نے دل میں اعتراض کیا کہ بیٹر بعت کے ادراخلاق کے خلاف ہے۔ جب جلے تو راستی بیس ملتا تھا۔ پانی پت سے نکلنا موت ہو گیا۔ ایک فحض ملے ان سے راستہ پوچھا انہوں نے کہا: راستہ تو جلال الدین کبیرالا ولیاء کے پاس چھوڑ آئے۔ آخر پھر حاضر ہوئے اور بیعت ہوئے۔ ص ۹ کیام ۵۹۲ سن العزیز جلداول۔

تلقين صبر

فرمایا که حضرت بیخ عبدالقدول پر تین تین فاتے گزر جاتے تھے اور جب ہوی پر بیٹان ہوکرعرض کرتیں کہ حضرت اب تو تاب نہیں رہی۔فرماتے کہ تھوڑ اصبراور کر وجنت میں ہمارے لئے عمدہ عمدہ کھانے تیار ہور ہے ہیں۔ بیوی بھی ایسی نیک فی تھیں کہ وہ نہایت خوشی سے اس برصبر کرتیں۔ (م ۱۸۹ مثال عبرت حددوم)

#### حضرت عثمان بنعفان رضى اللدعنه كودعوت

وَ فِي التَّكُمُ أَء يِنْمِ تَكُمُ وَمَا تُوْعَدُونَ ﴿ فَوَرَبِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ

لَحُقُّ مِنْكُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِ

جس کا ترجمہ بیہ ہے: ''اور آسان میں ہے روزی تمہاری ،اور جوتم سے وعدہ کیا گیا۔ سو
قسم ہے رب آسان اور زمین کی کہ بیہ بات تحقیق ہے جیسے کہتم بولتے ہو۔''
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑ ہے ہوئے اور باہر تشریف لے گئے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے پیچھے چل دیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر مسلمان ہوا۔ (اخرجدالدائی کذانی الاستعاب ہم ۲۵۰)

د نیابرستی سے دورر ہنے کی نصیحت

حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضرت ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرض الموت کے دوران ان کے پاس حاضر ہوا' میں نے انہیں سلام کیا تو فر مایا میں نے دنیا کو دیکھا کہ وہ آئی ہوئی ہے اور ابھی تک نہیں آئی وہ آئے گی اور تم باریک ریشم کے بھے بناؤگا وراون کے عمدہ ترین بستر وں پر بھی تم تک پر دے بناؤگا ورموٹے ریشم کے بھے بناؤگا وراون کے عمدہ ترین بستر وں پر بھی تم تکلیف محسوں کروگ ویا کہ وہ بیٹھنے والا کا نئے دارگھاس پر بیٹھا ہے' اللہ کی قتم! تم میں سے کوئی آگے بڑھ کر اگر اس کی گردن مار دے تو اس کے لئے یہ کام دنیا میں مصائب کے اوقات میں تنہیج کرنے سے بہتر ہے۔

مجھلی پررحم کرنے کاانعام

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ ذوالنون مصری رحمہ الله دریا بیں شکار کھیلتے تھے اوران کے ساتھ ان کی ایک بی کئی چنا نچہ انہوں نے دریا ہیں جال ڈالا۔ ایک چھلی بھنسی اس بی کے ساتھ ان کی ایک بی کئی چنا نچہ انہوں نے دریا ہیں جال دہ ہی گار نی کے بعد اس کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ مچھلی اپنے دونوں لب ہلا رہی ہے۔ پس اٹری کے اس سے فرمایا کہ تو نے ہماری کمائی کے کیوں ضائع کر دی۔ لڑکی نے ان سے عرض کیا کہ ہیں اس گلوق خداوندی کے کھانے پر راضی نہیں ہوں جو الله تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے۔ پس اس کے باپ نے اس سے کہا کہ اب ہم کیا کہ میں اس گلوق خداوندی کے کھانے پر راضی نہیں ہوں جو الله تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے۔ پس اس کے باپ نے اس سے کہا کہ اب ہم کیا تو کل کریں اس نے کہا کہ اب ہم کیا تو کل کریں اس نے کہا کہ آ ہے ہم الله تعالیٰ پر تو کل کریں گے وہ ہم کو ایسا رزق دے گا جو الله تو کل کر کے تھم ہر نے رہے لیکن ان کے باس کوئی چیز نہ آئی۔ جب عشاء کا وقت ہوا تو الله تعالیٰ پر تو کل کر کے تھم ہر نے رہے لیکن ان کے باس کوئی چیز نہ آئی۔ جب عشاء کا وقت ہوا تو الله تعالیٰ تقریباً بارہ برس تک ہر رات کو خوان اثر تا رہا۔ ذوالنون نے گمان کیا کہ زول خوان کا سبب ان کی نماز روز ہوا دہ اوران کی طاعت ہے۔ چنا نچہ وہ اثر کی مرکئی اس کے بعد زول خوان بند کی خوان بند کی خوان بند کی اس کے بعد زول خوان بند کی خوان بند کی اس وقت معلوم ہوا کہ زول خوان الزگی ہی کی وجہ سے تھا۔ اوران کی وجہ سے نہ تھا۔

پانچ چیزوں سے فراغت

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے تمام بندول کی پانچ چیزوں سے فراغت فرما وی ہے۔ اس کی عمر سے اور اس کے رزق سے اور اس کے عمل سے اور اس کے دفن ہونے کی جگہ اور بیرکہ (انجام میں) سعید ہے یاشقی ہے۔ (احمد دیزار دئیروادسا)

جومقدر میں ہے وہی ملے گا

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: کسی ایسی چیز پرآ مے مت بڑھ جس کی نسبت تیرایی خیال ہو کہ میں آئے بڑھ کراس کو حاصل کرلوں گا اگر چدالله تعالیٰ نے اس کو مقدر نه کیا ہو۔ اور کسی ایسی چیز سے چیجے مت ہے جس کی نسبت تیرایہ خیال ہو کہ وہ میرے چیجے ہنے سے بل جاو تی اگر چداللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر کردیا ہو۔ (بیرواوسا)

# ۴۶ تواضع اورز بد

حضرت مولانا محمر قاسم صاحب نا نوتوي رحمة الثدعليه كوايك صاحب مطبع ميس ملازم رکھنا جا ہتے تھے۔آپ نے فرمایا:''علمی لیاقت تو مجھ میں ہے ہیں۔البینہ قر آن کی تھیج کرلیا كرول كا-اس مين دس رويے وے ديا كرو۔"

ای زماندی ایک ریاست سے تین سورو یہ ماہواری نوکری آسٹی مولانانے جواب لکھا: ''آپ کی باد آوری کاشکر گزار ہوں مگر مجھ کو یہاں دس روپے ملتے ہیں جس میں پانچ روپے تو میرے اہل وعیال کے لئے کافی ہوجاتے ہیں اور پانچ روپے نے جاتے ہیں۔ آپ کے یہاں سے جو تمن سوروبیلیں مے۔ان میں سے یائج رویے تو خرج میں آئیں مےاوردوسو پھانوے رویے جو بچیں سے میں ان کا کیا کروں گا۔ مجھ کو ہر وفت یہی فکررہے گا کہ ان کو کہاں خرج كرول-"غرض تشريف نبيس لے " الله الله كيا تواضع اور زبد ، (خرالمال الر مال مس) حكايت حضرت شيخ احمد عبدالحق صاحب ردولو يرحمه الله

# ایک صاحب حال بزرگ

فرمایا کہ چنخ احمد عبدالحق ردولوی ہے بڑے ہوائی دہلی رہنے تنھے وہاں کے شنرادے ان کے بہت معتقد تھے۔ پینے نے اپنے ان بھائی سے جب صرف ونحوابتدائے عمر میں شروع کی۔ تواس مثال ضرب زید عمرا پر فر مایا کہ کیوں مارا؟ اس نے کیا خطا کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیمثال فرضی ہے ماروار کچھنبیں۔ کہنے لگے کہ خیرا کر بے خطا مارا توظلم کیااورا گرنہیں مارا ویسے ہی لکھ دیا ہے تو جھوٹ ہے میں ایسی کتاب نہیں پڑھتا۔ جس میں شروع ہی سے ظلم اور حبوث کی تعلیم ہو۔ یہ آ ب کے بچین کی کیفیت تھی۔ان کے بھائی نے شنرادے سے کہا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ صاحب حال ہیں۔ وہ پڑھیں سے نہیں۔ انہیں مت ستاؤ۔ بھولے اس قدر تھے کہ آپ کے بھائیوں نے ردولی میں آپ کی نسبت کی تواہیے بھائی بھاوج سے منع فرما یا ادر کہا کہ مجھے اس جھڑے ہے جھڑاؤ۔ جب وہ نہ مانے تو آ خرکارخو دایک ون

سسرال گئے اور دروازے میں جاکر کہد یا کہ میں تامر دہوں تہاری لڑک کی عمر ضائع ہوگ ۔ چنانچہ آپ کے اس عمل ہے اس وقت شادی موقوف ہوگئ ۔ پھرایک زمانے میں آپ نے شادی کی اولا دہمی ہوئی مگر اولا د زندہ نہ رہتی تھی ۔ جو بچہ پیدا ہوتا تھا وہ تین مرتبہ حق حق حق کہ کرمر جاتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ کی بی بی اس رنج کی وجہ ہے کہ اولا د زندہ نہیں رہتی ۔ آپ کے سامنے رو کیں ۔ آپ نے فرما یا اچھا اب جو بچہ پیدا ہوگا وہ زندہ رہے گا جنانچہ پھر جو بچہ پیدا ہوا اس نے حق حق حق میں کہا اور دہ زندہ رہا۔ صفحہ ۹۹ نمبر ۱۳۱۰ حسن العزیز جلداول۔

# حکایات حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمہاللہ ایک وسوسہاوراس کاحل

حضرت تفانویؓ نے فرمایا: حضرت شیخ عبدالقدوس صاحب منگوہی کے ایک مرید تنصے۔ان کو دسوسہ ہوا کہ یہاں کی تعلیم تو معلوم کر لی اور بھی تو مشہور مشائخ ہیں۔الٹد کا نام کسی سے یو چھنے میں حرج نہیں ہے لہذا اور جگہوں کا بھی رنگ ڈھنگ چل کرد کھنا جا ہے مگراس خیال کو پیرے ظاہر کرتے ہوئے تھاب مانع تھا۔ شیخ نے یا تو کشف سے یا قرائن سے معلوم كرليا-ايك موقع يران سے فرمايا كه بھائى حق تعالى كا ارشاد ہے۔ سيروافى الارض للبذا اگرتم كيچه عرصه ادهر پهرآ وُ تو تفريح بهي هو جاويه كي اورمختلف مشائخ كي زيارت و بركات سے بھی مشرف ہوجاؤ مے اور اس وقت اگر كسى سے الله كانام بھى يوجے لوتو كيجه حرج نہیں یہ مرید دل میں خوش ہو گئے کہ اچھا ہوا۔ شخ سے حجاب بھی نہ ٹوٹا اور کا م بھی بن گیا۔ رخصت ہوکرروانہ ہوئے جہاں جس بیخ کے پاس بھی مکے۔سب نے وہی پاس انفاس کا عنل بتایا جو کہ ابتداء میں شروع کرایا جاتا ہے ہیہ بہت گھبرائے کہ جس کے یاس جاتا ہوں وہ ابتداءالف بےتے ہے ہی كراتا ہے اور پچھلاكياكراياسب بيكار موجاتا ہے۔ آخرشرمنده ہوکر پھر پینے محلنگوہی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور توبہ کی۔ پینے نے فر مایا: کیوں بھائی اب تو سب جكدد كيمة عن اب توتسلى موئى بس دور ك دهول بى سمان معلوم موت بين اب ا يک طرف كوشے ميں بيٹھ كراللّٰد كانام لوا ورطبيعت كو يكسور كھو۔ (حن العزيز) حضرت تھانویؒ نے فرمایا جھ خوث گوالیاری مصنف جواہر خمسہ عامل تھے۔ بیغالباً شخ عبدالقدوس گنگوہ گ کے ہم عصر ہیں۔حضرت شخ کے لانے کے لئے انہوں نے ایک مرتبہ جنوں کو بھیجا۔ شخ مجد میں مشغول تھے۔ جن پہنچ گر پاس جانے کی ہمت نہ ہوئی شخ نے خود ہی سراٹھا کر دیکھا پوچھا۔ کون؟ جنوں نے جواب دیا کہ محم خوث نے بھیجا ہے وہ زیارت کے مشاق ہیں اگرا جازت ہوتو ہم اس طرح لے چلین کہ تکلیف نہ ہوگی۔ حضرت شخ نے فرمایا: میں حکم دیتا ہوں کہ محم خوث کو لے آؤ۔ چنا نچہ جن پہنچ اوران کو لے کر چلے انہوں نے جنوں میں حکم دیتا ہوں کہ محم خوث کو لے آؤ۔ چنا نچہ جن پہنچ اوران کو لے کر چلے انہوں نے جنوں نے جواب دیا کہ سب کے مقابلے میں تو تمہارے مطبع تھے اب میرش کیسی؟ جنوں نے جواب دیا کہ سب کے مقابلے میں تو تمہارے مطبع اگر شخ کے مقابلے میں تمہاری اطاعت نہیں غرضکہ ان کو لے کر شخ کی خدمت میں پہنچ فر مایا کہ تہمیں شرم نہیں آئی اور بہت ڈائنا آخرکاروہ بیعت ہوکرصا حب نسبت ہوئے گوالیار میں ان کا مزار ہے۔ (حن العزیز جلداول)

حكايت حضرت ينتخ عبدالباري صاحب رحمه الله

#### حضرت على بن ابي طالب رضى الله عنه كودعوت

حضرت على بن ابي طالب رمنى الله عنه حضورصلى الله عليه وسلم كي خدمت بيس حاضر ہوئے تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دونوں نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت على رضى الله عندنے يو جيمااے محصلى الله عليه وسلم بيكيا ہے؟ حضورصلى الله عليه وسلم نے فرمایا میداللہ کا وہ دین ہے جسے اللہ نے اپنے لئے پہند کیا ہے اور جسے وے کر اپنے رسولوں کو بھیجا۔ میں تم کوانٹد کی طرف دعوت دیتا ہوں جو کہ اکیلا ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے کہتم اس کی عباوت کرواور لات وعزی دونوں بنوں کا اٹکار کر دو۔حضرت علی رضی اللہ عندنے کہایدائی بات ہے جوآج سے پہلے میں نے بھی نہیں سی ۔ اس لئے میں اپنے والد ابوطالب سے یو چھکرہی اس کے بارے میں کھے فیصلہ کروں گا۔ آپ نے اس بات کو پہند نه فرمایا که آپ کے اعلان سے پہلے آپ کاراز فاش ہوجائے توان سے فرمایا اے علی! اگر تم اسلام نہیں لاتے ہوتو اس بات کو چھیائے رکھو۔حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس حال میں رات گزاری پھراللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں مسلمان ہونے کا شوق پیدا فرما دیا۔ اسکے روز صبح ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کل میرے سامنے آپ نے کیا بات پیش فرمائی تھی؟ آپ نے فرمایا اس بات کی گوای دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نبیں، جو کہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں اور لات وعزی کا اٹکار کر دواور اللہ کے تمام شریکوں سے برأت کا اظہار کرو۔حضرت علی رمنی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان فی اور اسلام لے آ ے اور ابوطالب کے ڈرسے آ ب کے یاس جھی جھی کر آ تے رباورايين اسلام كوچميائ ركها-بالكل ظاهرندمون ويا- (ذكروابن احاق كذافي البدلية ٢٣/٣)

#### سعادت مندي

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آ دی کی سعادت بیہ کہ خدا تعالی نے جواس کے اسے مقدد فرمایا اس پررامنی رہادر آ دی کی محرومی بیہ کہ خدا تعالی سے خبر ما تکنا مجموز دے، اور بیہ بھی آ دی کی محرومی ہے کہ خدا تعالی نے جواس کے لئے مقدد فرمایا سے ناراض ہو۔ (احمد ندی)

## دعانه کرنے براللہ کی ناراضگی

نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوش الله تعالیٰ ہے وَ عانبیں کرتا الله تعالیٰ اس برغصہ کرتا ہے۔ (ترندی)

#### حضرت ابوقحا فهرضي اللدعنه كودعوت دينا

حضرت اساوینت ابی بکروشی الند عنها فرماتی ہیں کہ فتح مکہ کے دن حضور سلی الله علیہ بلم نے حضرت ابوقافہ وضی الند عنہ سافر ماتی ہیں کہ جب حضور سلی اللہ عنہ ہیں داخلہ انی قال المیٹی ۵/۵۰ میں محضرت اساء رضی الند عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور سلی اللہ عنہ ہیں داخل ہوئے اور الحمینان کے ساتھ مبحد ہیں بیٹھ گئے تو حضرت ابو بکرونی اللہ عنہ (اپنے والد) حضرت ابوقیافه رضی اللہ عنہ کو لے آپ نے ان کو (آتے ہوئے) دیکھا تو فرمایا اسے ابو بکر آپی خدمت ہیں حاضر ہوئے۔ جب آپ نے ان کو (آتے ہوئے) دیکھا تو فرمایا اسے ابو بکر ابور سے میاں کو وہیں کیون نہیں رہنے دیا۔ میں ان کے پاس چل کر آئی میں بہ نے وفرمایا اسے ابوبکر ابور سے میاں کو وہیں کیون نہیں رہنے دیا۔ میں ان کے پاس چل کر آئی میں بہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ملی اللہ علیہ ان پر زیادہ حق بنا آپ مسلمان ہوجا کیں سلمان ہوجا کی سلمان ہوجا کی سلمان ہوجا کیں سلمان ہوجا کی سلمان ہوجا کیں سلمان ہوجا کی سلمان ہوجا کی سلمان ہوجا کیں سلمان ہوجا کی سلمان ہوجا کی سلمان ہوجا کی سلمان ہوجا کی سلمان ہوجا کیں سلمان ہوجا کی سلمان ہوجا کو دعوت

حضرت انس رضی الله عند فرماتے ہیں ایک یہودی لڑکا حضور سلی الله علیہ ہم کی خدمت کیا کرتا تھا وہ بیار ہو گیا۔ آپ اس کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے اور اس کے سر ہانے بیٹھ گئے پھراس سے فرما یا مسلمان ہو جاؤ۔ اس کا باپ بھی وہیں پاس تھا وہ اپنے باپ کی طرف و کیھنے لگا۔ ہاپ نے کہا ابوالقاسم (یعنی حضور) کی مان لو۔ وہ مسلمان ہوگیا۔ آپ یہ فرماتے ہوئے باہر تشریف لائے۔ تمام تعریفیں اس الله کے بیل جس نے اسے دوز خ

كى آگ سے بچایا۔ (اخرجدالبخارى وابوداؤد)

# ایک جمیمی کودعوت

#### وہی ہوگا جومنظور خداہے

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے نفع کی چیز کوکوشش سے حاصل کر اور اللہ سے مدد چاہ اور جمت مت ہاراورا گریم کے انگریم کے انگریم

#### دواعلاج

نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ابوخزامہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بوچھا گیا کہ دوااور جھاڑ بھو تک کیا تقدیر کوٹال دیتی ہے آپ نے فرمایا یہ بھی تقدیر ہی میں داخل ہے۔ (ترندی وابن ماجہ)

#### ا کابر کی با ہمی محبت

ایک بارجاڑے کے دنوں میں حضرت مولا نامحمہ قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رضائی تو کسی مہمان کو وے وی۔ پھر مولا نا رشید احمہ گنگو، تی ہے ان کی اپنے لئے رضائی ما تکی تو فر مایا اپنی رضائی کیوں دوسرے کو دے دی میں تو اپنی رضائی نہیں دیتا۔ جب انہوں نے کہا حضرت میں رات بھر جاڑے مروں گا تب دوشر طول سے دی ایک بیا کہ تہجد کے وقت مجھے واپس کر دینا کیونکہ لحاف اوڑھ کر مجھے سے ندا تھا جائے گا اور دوسرے کسی اور مختص کومت دینا تا کہ کسی کی جوں نہ چڑھ جاوے۔ (حسن العزیزج اص ۲۳۹)

حاتم كى نماز

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ عصام بن یوسف بہرے حاتم کی مجلس میں آئے اور ان براعتراض كرنا جابا چنانچ عصام نے حاتم يے كہا كدا ابوعبدالرحمٰن (حاتم كى كنيت ہے) آب نماز کیونکرادا کرتے ہیں جاتم نے اپنامنہ عصام کی جانب کیا بعنی ان کی طرف متوجہ ہوئے اوران يه كها كه جب نماز كاوفت آتا بي تو كعر ابوتا بول اوراول وضوطا هرى پھروضو باطني كرتا ہوں۔عصام نے کہا کہان دونوں وضوؤں کی کیاصورت ہے۔ حاتم نے فرمایا وضو ظاہر کی ہیہ صورت ہے کہ اعضائے وضوکو یانی ہے دھوتا ہوں۔وضو باطن یہ ہے کہ اعضا کوسات چیزوں سے دھوتا ہوں تو بہ ندامت ترک کر دینا مخلوق کی تعریف ریا ' کینداور حسد کو دل سے دور کرتا ہوں۔اس کے بعدمسجد جاتا ہوں اور اعضاء کو بچھاتا ہوں اور کعبہ میرے پیش نظر ہوتا ہے اور امید دہیم کی حالت میں کھڑا ہوتا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھتا ہے اور میرے داکمیں جنت اور بائيں دوزخ ہوتی ہے۔ملک الموت ميرے پيھے ہوتے ہيں اور ميں خيال كرتا ہول كم كوياميں ا پناقدم پل صراط پررکھتا ہوں اور گمان کرتا ہوں کہ بینماز میری آخری نماز ہے پھر نبیت کرتا ہوں اورخشوع وخضوع کے ساتھ تکبیر کہتا ہوں اور قرآن کے معانی میں تفکر اور غور کر کے بردھتا ہوں اور عجز وانکسار کے ساتھ رکوع اور گریہ وزاری کے ساتھ سجدہ کرتا ہوں۔الٹد کی رحمت کی امید پر تشہدیر متاہوں اورا خلاص کے ساتھ سلام پھیرتا ہوں۔ تسیں سال سے بیمیری نماز ہے بین کرعصام زاروقطارروے اور کہا کہ بیالی چیز ہے کہ آپ کےعلاوہ دوسرااس پر قادر نہیں ہوسکتا۔

### حكايت شاه عبدالرحيم صاحب رحمه الله

حفرت تھانویؓ نے فرایا: شاہ عبدالرجیم صاحب کے پہلے پیرکا نام بھی شاہ عبدالرجیم صاحب بی تھا فرماتے سے کہ ایک مرتبہ ش اپ پیرکا سرد بار ہاتھا۔ پیرصاحب نے کہا کہ خوب انھی طرح زور سے دباؤ۔ میرے دل میں خیال آیا کہ بہت زور سے دباؤں گا تو سرخر بوزے کی طرح بین جاوے گا ( کیونکہ شاہ صاحب خوب تو بی سے) پیرصاحب نے فرمایا کہ وہ فرمایا کہ نہیں بھائی تم خوب زور سے دباؤ۔ خربوزے کی طرح نہیں پیچلے گا۔ پھر فرمایا کہ وہ صاحب کشف سے اوران سے خوارق بہت صاور ہوتے سے ایک لڑائی میں توپ کا منہ بندکر دیا تھا۔ روم کا ایک عنین آ دمی جواپ علک سے بغرض علاج آیا تھا۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا عال بیان کیا کہ میری ہوی بوجہ میرے نام وہونے کے طلاق مائٹی ہے۔ میں حاضر ہوا اور اپنا عال بیان کیا کہ میری ہوی بوجہ میرے نام وہونے کے طلاق مائٹی ہے۔ میں کچھ مدت مقرد کرکے بغرض علاج آیا ہوں اور کہ آیا ہوں کہ آگر اتنی مدت تک واپس نہ آوں تو ہوئی نہیں ایک بہتی یادو تین دن رہ گئے ہیں۔ اب وہاں کس طرح پہنچوں؟ بھی خوش کو گھڑی میں لے گئے اور آئکھیں بند کرائیں۔ اس نے دیکھا کہ میں اپنے مکان کے ہیں اس خور کھا کہ میں اپنے مکان کے ہوں میں کھڑی ہوں۔ میں گئے رہوں آئی۔ (حس بامرے)

### ہلاکت کا خطرہ کب؟

"ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی الله عنها ب روایت ہے کہ آتخضرت صلی الله علیہ واللہ عنہا کے دریافت کیا گیا گیا ہے الله علیہ واللہ الله اللہ وسکتے ہیں الله علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا گیا رسول الله الله الله علیہ مارے درمیان نیک لوگ موجود ہوں سے ؟ فرمایا ہاں! جب ( گنا ہوں کی ) گندگی زیادہ ہوجائے گی "۔ ( می بخاری می ۱۰۴۲ می مسلم می ۱۳۸۸ می ا

### انسانیت کی تلجصٹ

'' ''تہمیں ای طرح چھانٹ دیا جائے گا جس طرح اچھی تھجوریں ردی تھجوروں سے چھانٹ لی جائے گا جس طرح اچھی تھجوریں ردی تھجوروں سے چھانٹ لی جاتی ہے اور بدترین لوگ باقی رہنے جا کیں گئے اس وفت (غم سے گھٹ کر)تم سے مراجا سکتا ہے تو مرجانا''۔

(ابن ماجه باب شدة الزمان ص٢٩٣ بروايت اني مرمرة)

## ان مشرکوں کوفر داً فر داً دعوت دینا جومسلمان نہیں ہوئے ابوجہل کو دعوت

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے دن جو میں نے حضور صلی الله علیه دسلم کو پہنچا نا اس کا قصہ یوں ہوا کہ میں اور ابوجہل بن ہشام مکہ کی ایک گلی میں چلے جارہے تنے کہا جا تک ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگئی۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوجہل سے فر مایا اے ابوالحکم! آؤاللہ اور اس کے رسول کی طرف میں تہمیں اللہ کی دعوت دیتا ہوں۔ابوجہل نے جواب دیااے محد! کیاتم ہمارے خداؤں کو بُرا بھلا کہنے ہے باز نہیں آؤگے؟ آپ یہی جاہتے ہیں کہ ہم گواہی دے دیں کہ آپ نے (اللہ کا) پیغام پہنچا دیا۔چلوہم گواہی دیئے دیتے ہیں کہ آپ نے پیغام پہنچادیا۔اللہ کی قتم ااگر مجھے معلوم ہوتا کہ جو چھآ پ کہدرہے ہیں وہ حق ہے تو میں آ پ کا اتباع ضرور کر لیتا۔ بین کر حضور صلی اللہ علیہ بلم واپس تشریف لے گئے۔اس کے بعد ابوجہل میری طرف متوجہ ہوکر کہنے لگا۔اللہ کی قتم! میں خوب جانتا ہوں کہ جو کچھ رہے کہدرہے ہیں وہ حق ہے کیکن میں ان کی بات اس وجہ سے نہیں مانتا کہ (وہ بی قصی میں سے ہیں اور ) بنی قصی نے کہا کہ بیت اللہ کی دربانی ہمارے خاندان میں ہوگی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا حاجیوں کو یانی بلانے کی خدمت ہمارے خاندان میں ہوگی۔ہم نے کہاٹھیک ہے۔ پھرانہوں نے کہامجلس شوریٰ کا انتظام ہمارے ذمہ ہوگا۔ ہم نے کہاٹھیک ہے۔ پھرانہوں نے کہالڑائی کا حجصنڈا ہمارے خاندان میں ہوگا۔ہم نے کہاٹھیک ہے پھرانہوں نے کھانا کھلایا اورہم نے بھی کھانا کھلایا حتیٰ کہ جب کھانا کھلانے میں ہم اوروہ برابر ہو گئے تو وہ کہنے لگے کہ ہم میں سے ایک نبی ہے۔اللہ کی قشم ان کی بیابات میں بھی نہیں مانوں گا۔ (اخرجہ البیہ تی کذافی البدایة ۲۴/۳ وایضا) دعا کی قدر

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: اللہ تعالیٰ کے نز دیک وُ عاسے بڑھ کر کوئی چیز قدر کی نہیں۔ (ترندی وابن ماجہ)

#### عبديت

حضرت تھانوگ نے فرمایا: ایک درویش مولا نامحمہ قاسم صاحب نا نوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں امتحان درویش لینے بڑے تزک واختشام سے آئے بہت سے گھوڑے اور خادم اور بھنگی اور گھسیارے وغیرہ بھی ساتھ تھے۔ مولا نانے سب کی دعوت کی اور شاہ صاحب اوران کے خصوصین کی خدمت کے لئے مولا نانے اپنے خادم مقرر کئے اور خودشاہ صاحب کے نوکروں کی خدمت میں مصروف ہوگئے۔ شاہ صاحب کے نوکروں اور بھنگیوں کو صاحب کے نوکروں اور بھنگیوں کو اپنے ہاتھ سے اسی شان کے برتنوں میں کھانا کھلایا جیسے برتنوں میں خود کھاتے تھے۔ درویش مولا ناکا یہ انتھارا ورخلق د کھے کرمولا ناکے کمال کے قائل ہوگئے۔ (شوق اللقاء ص اس)

(۳) عبدیت کا ایک واقعہ: حضرت مولانا محمرقاسم صاحب نا نوتوی رحمۃ اللہ علیہ میرٹھ میں تشریف فرما تھے کہ ایک مخص نے عشاء کے وقت مسئلہ پوچھا۔ آپ نے اس کا جواب دے دیا۔ مستفتی کے جانے کے بعد ایک شاگر دیے عرض کیا کہ مجھے بیمسئلہ یوں یا دے۔ آپ نے فرمایا کہتم ٹھیک کہتے ہواور مستفتی کو تلاش کرنا شروع کیا۔ لوگوں نے عرض کیا کہ: ''اس وقت رات زیادہ ہوگئ ہے۔ آپ آ رام فرمائے ہم صبح ہونے پراس کو بتلادیں گے۔''

لیکن آپ نے قبول نہیں فرمایا اور اس کے مکان پرتشریف لے گئے۔گھر میں سے اس کو بلایا اور فرمایا کہ: ''نہم نے اس وقت مسئلہ بتلایا تھا تمہارے جانے کے بعد ایک شخص نے سیکہ ہم کو بتلایا اور وہ اس طرح ہے۔''

جب یفر ما چکے تب چین آیا اور واپس آکر آرام فرمایا۔ (طریق النجا ق ص ۲۳) تو کل میں کا مرانی ہے

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ آدمی کا دل (تعلقات کے) ہر میدان بیس شاخ شاخ رہتا ہے۔ سوجس نے اپنے دل کو ہر شاخ کے بیجھے ڈال دیا اللہ تعالیٰ پروا بھی نہیں کرتا ہے دواہ وہ کسی میدان میں ہلاک ہوجا وے اور جوشن اللہ تعالیٰ پرتو کل کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب شاخوں میں اس کے لئے کافی ہوجا تا ہے۔ (ابن ماجہ)

# ۵۶ اکابر کی یا ہمی نے تکلفی

ایک بارحضرت مولانارشیداحد مشکوبی رحمة الله علیه نے فرمایا که:'' جنتی محبت پیروں کے ساتھ مریدوں کو ہوتی ہے حضرت حاجی (امداداللہ)صاحب سے مجھ کواتنی نہیں۔'' حضرت مولانا محمقاتم صاحب نانوتوى رحمة الله عليد في سرادهرادهرى باتنس كرك فرماياكه: '' اب توماشا والله آپ کی حالت باطنی حضرت حاجی صاحب ہے بھی بہت آ کے بڑھ کئی ہے۔'' حضرت مولانا كنكوى رحمة الله عليه فرماياكه: "لا حول و لا قوة ، استغفر الله، بھلاکہاں حضرت، کہاں میں ۔ چنسبت فاکراباعالم باک مجھےاس بات ہے بدی تكليف موئى \_ براصدمه موا\_''

حضرت مولا نامحمة قاسم صاحبٌ نے فرمایا کہ: ''خیرآ بان سے بڑھے ہوئے نہ سمی کیکن میں یو چھتا ہوں کہ بہ تکلیف آپ کو کیوں ہوئی۔بس یہی ہے محبت۔آپ تو کہتے تھے مجھے حضرت سے محبت ہی نہیں۔ اگر محبت نہ تھی تو پیصدمہ کیوں؟ ویسے ہی اپنی فضیلت کی فعی كروسية \_بس يهى محبت ہے۔''

حضرت مولا نا كنگوي في فرماياكه: "بهائي تم برساستاد مور" (حسن اعزيز ملداول ١٥٠١)

### حكايات حضرت شاه عبدالعزيز صاحب رحمة الله

فرمایا: واقعی صحبت کا عجیب اثر ہوتا ہے مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کی محبت میں بعضے ایسے لوگوں کو جوحرف شناس بھی نہیں تھے۔ ایسا نفع ہوا کہمولا نا کے وعظ انہیں لفظاً لفظاً ما ويتنه \_ محووه خود مجھتے تک ندیتھ ۔ کیونکہ معقول ومنقول کے مضامین ہاریک ہوتے تھے۔بعض علماء بھی ایسے لوگوں سے وعظ کہلوا کر سنتے تھے تصبہ سنجل میں میں نے سنا تھا ایسے ہی ایک مخص لوہاری میں آئے تھے۔ ہندوستان کے دارالحرب ہونے کی بابت اور جمعہ ہونے نہ ہونے کی بابت گفتگوتھی۔ان سے لوگوں نے بوچھا کہتم نے بھی مولا نا ہے بھی ہندوستان میں جمعہ کے جواز کی بابت کچھ سنا ہے۔ کہا کہ ہاں ایک مخص نے بوجھاتھا کہ ہندوستان میں جعد کی نماز پڑھنا کیسا ہے۔فر مایا کہ بھائی جیسا جعرات کی نمازیر هنا (م ۱۳۸م نمبره ۱۸حسن عبدالعزیز جلداول)

# اولا درسول صلى الندعلية وسلم كاكردار

صاحب قلیولی بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص مسجد میں سویا ہوا تھا اوراس کے پاس ایک تھیلی تھی۔ جب وہ بیدار ہوا تو اس نے اپنی تھیلی نہ یا ئی اور حضرت امام جعفرصا دق کو دیکھا كدوه نمازير هدب بين ميخض امام سے الجھ كيا۔ امام نے اس سے فرمايا كد كيابات ہے جوتو مجھ ہے الجھ رہا ہے اس نے کہا کہ میری تھیلی چوری ہوگئی ہے اور آپ کے علاوہ کوئی دوسرا میرے یا سنہیں ہے۔حضرت امام نے فرمایا کہ تیری تھیلی میں کتنا مال تھا۔اس نے کہا کہ اس میں ایک ہزار اشرفیاں تھیں۔حضرت اہام جعفرٌ اپنے مکان تشریف لے مجئے اور ایک ہزاراشرفیاں لاکراس کے حوالہ کیں پھر جب وہ مخص اپنے ساتھیوں کے پاس کمیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ تیری تھیلی جارے باس ہے۔ ہم نے تجھ سے نداق کیا تھا۔ وہ مخض اشرفیاں لے کرواپس آیا اورجس نے اس کواشر فیاں دی تھیں ان کو دریافت کیا۔لوگوں نے اس سے کہا کہ وہ صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولا دے ہیں۔ چنانچہ وہ ان کے پاس سمیا اوروہ اشرفیاں واپس کرنا جا ہیں کین امائم نے اس کو تبول نہ کیا اور فرمایا کہ ہم جب کوئی چیزا پی ملک سے خارج کردیتے ہیں تو پھروالی نہیں لیتے اللہ تعالی ان سے راضی رہے۔

بدكاري فقمندي كانشان

حدیث: ''لوگوں برایک زمانہ آئے گاجس میں آ دی کومجبور کیا جائے گا کہ یا تواحمق (ملا) کہلائے یا بدکاری کو اختیار کرے پس جوشخص بیز مانہ پائے اسے جاہئے کہ بدکاری اختیار كرنے كے بچائے "كو" كہلانے كويسندكرے" - (كئن إلى برية كنز العمال ص ٢١٨ج١١) مردوں اورعور توں کی آ وار گی

حدیث: "كاش میں جان لیتا كەمىرے بعدمىرى امت كاكيا حال موگا (اوران كوكيا کچے و کچنا پڑے گا) جب ان کے مرداکڑ کر چلا کریں مے اوران کی عورتیں (سربازار ) اتراتی پھریں گی۔اور کاش میں جان لیتاجب میری امت کی دوشمیں ہوجا ئیں گی ایک شم تو وہ ہوگی جواللہ تعالیٰ کے رائے میں سینہ سپر ہوں مے اور ایک قتم وہ ہوگی جوغیر اللہ ہی کے لئے سب کچھ کریں میے''۔ (این عساکر عن رجل کنز العمال م ۲۱۹ج۱۱)

### حضرت عثمان اورحضرت طلحة كودعوت

#### الله تعالیٰ کے ہوکررہو

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوشخص (اپنے دل سے) اللہ تعالیٰ ہی کا ہور ہے اللہ تعالیٰ اس کی سب ذمہ داریوں کی کفایت فرما تا ہے اوراس کوالی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا اور جوشخص دنیا کا ہور ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا ہی کے حوالہ کر دیتا ہے۔ (ابوالشیخ)

### كيميا بركز نهيكهنا

پیرجیومحد جعفرصاحب ساؤھوروی رحمۃ اللّٰدعلیہ نے حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللّٰدعلیہ سے
ایک دن عرض کیا کہ: ''حضرت کیمیا مرکبات سے بنتی ہے یافقد رتی جمادات سے۔'' مولانا گنگوہی ؓ نے
فرمایا: '' کیمیا مرکبات سے بنتی ہے گرتم اس کو ہرگز نہ سیکھنا ایک شخص نے مجھ کو کیمیا کانسخہ بتایا تھا میں
نے بھی اس نسخہ کے بنانے کا ارادہ بھی نہیں کیا اور نہ وہ نسخہ اب میرے یا درہا۔'' ( تذکرۃ الرشیدس ۲۳۵)

#### ابيب عادل بإدشاه اورشيطان

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ایک جوان بادشاہ سلطنت کا مالک ہوا مگراس نے سلطنت میں کوئی لذت نہ یائی۔ پس اسینے مصاحبین سے دریافت کیا کہ لوگوں کی اس بارے میں کیا میری ہی الی حالت ہوتی ہے۔مصاحبین نے عرض کیانہیں اورلوگ راہ۔راست پر قائم اور ثابت تھے۔ بادشاہ نے ان سے کہا کہ کون ی ایسی چیز ہے جوسلطنت کومیرے لئے قائم اور ٹابت کردے ان لوگوں نے جواب دیا کہ آب کے لئے علماء اس کو قائم اور ٹابت كريں كے۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے شہر كے عالموں اور نيك لوگوں كو بلايا اوران سے كہا كتم لوگ میرسے پاس بیٹھواور مجھ سے جو بات طاعت اللی کی دیکھواس کا مجھے تھم دواور جو بات گناہ کی دیکھواس سے مجھے باز رکھو۔ پس علماء وصلحاء نے ابیا ہی کیا اس کا نتیجہ بیہ مواکہ اس کی سلطنت جارسوبرس تک قائم رہی۔اس کے بعد المیس (خدااس پرلعنت کرے) بادشاہ کے یاس آیا۔ بادشاہ نے اس سے بوجھا کہ تو کون ہے اس نے جواب دیا کہ ابلیس ہوں لیکن تم مجھے بتاؤ کہتم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا کہ میں اولاد آ دم میں سے ایک آ دمی ہوں۔ ابلیس نے کہا کہ اگرتم اولاد آ دم میں سے ہوتے تو اوروں کی طرح کب کے مرچکے ہوتے ہم تو معبود قابل برستش ہوپس لوگوں کواپنی عبادت کی وعوت دو۔ ابلیس کے اغواسے بادشاہ کے دل میں بھی یہ بات اثر کرنگ۔ چنانچہ وہ منبر پر چڑھا اور کہا کہ اے لوگومیں تم سے ایک بات پوشیدہ ر کھتا تھا مگراب اس کے اظہار کا وقت آ سمیا ہے تم جانتے ہو کہ میں جارسو برس سے تہارا بادشاہ ہوں۔ اگر میں اولا د آ دم ہے ہوتا تو جس طرح عام انسان مرتے ہیں میں بھی ضرور مرگیا ہوتا۔ میں تو تمہارامعبود ہوں پس تم لوگ میری عبادت کرو۔اس کے بعداللہ تعالیٰ نے اس زمانہ کے نبی کے باس وی بھیجی کہ اس کوخبر کردو کہ جب تک وہ راہ راست پر قائم تھا ہیں نے اس كاملك قائم اور ثابت ركها جب وه ميري نافر ماني كي طرف مائل موكيا تو مجصراً بني عزت و جلال کی متم ہے کہ اس پر بخت نصر جیسے ظالم بادشاہ کومسلط کر دوں گا۔ چنانچہ بخت نصر نے اس یرحملہ کیااس قبل کیااوراس کے خزانوں ہے • کے شتیاں سونے کی بھرکر لے گیا۔واللہ اعلم۔

#### حكايات حضرت شاه ولى التدصاحب رحمه التُد

شاه ولى الله صاحب رحمه الله تحرير فرمات بي كه جرفس اين مشارك كاتباع كى كوشش كرتا ہے۔ چنانچہ کہددیا کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے تواہیے برزگوں کو بونٹی کرتے ہوئے دیکھاہے پھر فرمایا (پیرومرشد حضرت مولانامحماشرف علی صاحب رحمة الله نے) کهشاه ولی الله صاحب براے درجه کے خص میں۔ اگراس قدیم زمانے میں ہوتے تو کھیے جاتے (م ٢٨٨٥٥ حن اعزيز جلدوم)

#### مثالى شجاعت

فرمایا کہ جب شاہ ولی الله صاحب نے اول اول فاری میں قرآن مجید کاتر جمہ کیا تو دہلی والے بہت مجڑے اور شاہ صاحب کو فتح بوری کی مسجد میں تھیرلیا اور قبل برآ مادہ ہو گئے۔اس ونت لوگوں کے یاس جھمیار تھے۔شاہ صاحب کے یاس بھی تلوار تھی۔بس شاہ صاحب تلوار کے ہاتھ تھماتے ہوئے باہرنگل آئے کسی کی ہمت ندہوئی کہ جو پچھ کرسکتا۔ (ص١٠١م ١٩٣٧) دوجهتمي گروه

، · حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاؤلفل کرتے ہیں کہ دوجہنمی گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا (بعد میں پیدا ہوں سے ) ایک وہ گروہ جن کے ہاتھوں میں بیل کی دم جیسے کوڑ ہے ہوں سے وہ ان کوڑوں کے ساتھ لوگوں کو (ناحق) ماریں گئے دوم وہ عورتنس جو ( کہنے کوتو ) لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن (چونکہ لباس بہت باريك ياستر كے لئے ناكافی ہوگااس لئے وہ) درحقیقت برہنہ ہوں گی (لوگوں كواپے جسم کی نمائش اور لباس کی زیبائش سے اپی طرف ) مائل کریں گی ( اورخود بھی مردوں سے اختلاط کی طرف) ماکل ہوں گی ان کے سر (فیشن کی وجہ ہے) بختی اونٹ کے کو ہان جیسے ہوں سے سیعور تیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی خوشبو ہی ان کونصیب ہوگی عالانکه جنت کی خوشبودوردورے آرہی ہوگی'۔ (میحمسلم ۲۰۵۰)

جابل عابداور فاسق قارى

و المرى زمان ميں ميعلم عبادت كراراور يمل قارى مول ميك - (كرامال ميهون ميك)

#### موت يربيعت ہونا

(۱) حضرت سلمدون الله عنفرهات بین که بین حضور صلی الله علیه وسلم سے بیعت ہوکرایک درخت کے سائے بین ایک طرف جا بیٹھا۔ جب لوگ کم ہو گئے تو آپ نے فر بایا اے ابن الاکو گا ؟

کیاتم بیعت نہیں ہوتے ہو؟ بین نے عرض کیا یارسول الله صلی الله علیہ والم بین قر بیعت ہو چکا آپ نے فر مایا پھر بھی۔ چنا نچہ بین آپ سے دوبارہ بیعت ہوگیا۔ راوی کہتے ہیں بین میں نے حضرت سلمہ سے کہا اے ابوسلم! آپ لوگ اس دن کس چیز پر بیعت ہورہ سے تصی انہوں نے کہا موت پر کا اس میں ان کے پاس کے معرت عبد الله بین دنیوں میں ان کے پاس کریا کہا گئے این حظلہ لوگول کو موت پر بیعت کر ہے بیل آو انہوں نے فر مایا کہ حضور صلی الله عند میں کہا کہ بین حظلہ لوگول کو موت پر بیعت کر ہے بیل آو انہوں نے فر مایا کہ حضور صلی الله علیہ کے بعد بین کی بیت تیں ہوں گا۔ (حیا ہا صوب

جلدى ندمياؤ

نی کریم سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: بنده کی وُعاقبول ہوتی ہے تاوقتیک کناه یارشند
داروں کے ساتھ بدسلوکی کی وُعانہ کرے جب تک کہ جلدی نہ مجاوے یوض کیا گیایارسول الله!
جلدی مجانے کا مطلب کیا ہے؟ آپ سلی الله تعالی علیہ وسلم نے فر ما یا جلدی مجانا ہیہ کہ یوں
کہنے لگے کہ میں نے بار باروُعا کی محرقبول ہوتی ہوئی نہیں و یکھتا ہووُعا کرنا چھوڑ دے۔ (سلم)
علمی مقام

ایک جگه حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمة الله علیه دعظ فرمار بے تقصه حضرت مولانار شیداحم کنگوی جمی شریک تقصه ایک صاحب بو لے کہ: "خیر دعظ کی مجلس میں بیضنے کا تواب تو ہو کیا۔ باقی سمجھ میں ہوئیوں آیا۔ اگر مولاناعام ہم مضامین بیان فرمایا کریں تو ہوئیفع بھی ہو۔ "تو ہو کیا۔ باقی سمجھ میں ہوئیوں آیا۔ اگر مولاناعام ہم مضامین بیان فرمایا کریں تو ہوئی ہو۔ "مصرت مولانا گنگوئی من رہے تقے فرمایا کہ:" افسوس ہے شہباز عرش سے درخواست کی جاتی ہے کہ زمین براڑ ہے۔ "

ف: مولانا محمد قاسم صاحب فرمایا کرتے تھے کہ: ''میں وعظ میں جو کہیں کی قدررک جاتا ہوں تو سوچنے کی غرض ہے نہیں ملکہ مضامین کا اس قدر جوم اور تو اتر ہوتا ہے کہ پریشان ہوجا تا ہوں ،سوچنا ہوں کہ کس کومقدم کروں ،کس کومؤخر کروں ۔'' (حن العزیز جلدا قاص ۲۸۳)

## حضرت رائبوري رحمه اللدكاغيرمسكم كوجواب

ایک مرتبہ کی دعوت میں حضرت مولانا شاہ عبدالقادرصاحب رائوری کا تعارف ایک ایسے اعلیٰ تعلیم یافتہ محض سے کرایا گیا جو کی او نچے مسلمان خاندان سے تعلق رکھا تھا اور عیسائی ہو گیا تھا۔ اس زمانہ میں عیسائیہ ہو گیا تھا اور عیسائی مشز یوں کا اڑا دو تھا اور عیسائی مشز یوں کا اڑا دو مشن اسکولوں میں تعلیم یانے کی وجہ سے بہت سے خاندانی مسلمان عیسائیت تی وال کررہ سے سے اس عیسائی نے آپ سے بھی نذہی گفتگو شروع کردی اور آپ کوعیسائیت کی وعوت میں اور آپ کوعیسائیت کی وعوت دسے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ دور تم الکول کا مجھوا عتبار نہیں ہمارے باپ دادا غیر مسلم تھے تہمارے بردگوں کی تبلیخ وتلقین سے انہوں نے اسلام قبول کرلیا اب جب ہم مسلمان ہو گئے تو تم ہم کوچھوڈ کر پھر کہیں اور چلے گئے اب بھی تمہارا کیا اعتبار ہے ہم تمہارے میچھے چلیں گوتہ تم ہم کوچھوڈ کر پھر کہیں اور چلے جاؤ گے۔''

بین کروہ مخص بہت خفیف ہوااور کہا ہم آپ سے پھر بھی نہیں کہیں ہے۔

(سواخ معزرة مولانا عبدالقادرص ١٤)

خوف خدا

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ کی رحمہ اللہ نے اپنی کے معادت قلیم ایک دن فرمایا کہ اللہ کا ہمیت اور خوف سے بچو چٹانچ ایک جوان نے جواسے سنا بہت ہی زور سے نعرہ مار کرمر کیا۔ اس کے اولیاء نے بادشاہ کے پاس تائش کی اور بیائی پردعویٰ کیا کہ انہوں نے بھار سے لڑکے کو مارڈ الا۔ اس کے بعد بادشاہ نے گئی ہے کہا گئی ہے ہوئی انہوں نے کہایا امیر المونیون ایک روح تھی جومشاق ہوئی اس نے زاری کی اور وہ بلائی گئی۔ اس نے تبول کیا۔ میرا کیا قصور ہے۔ امیر المونیون روئے۔ اس کے بعداس کے اور المائی کی اور وہ بلائی گئی۔ اس نے تبول کیا۔ میرا کیا قصور ہے۔ امیر المونیون روئے۔ اس کے بعداس کے اور الیاء سے فرمایا کہان کا کوئی گناؤیس ہے۔ واللہ الم بالصواب۔

### ايك قول جميل

(۵) فرمایا کہ: شاہ وئی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ محبت کے لئے اس مخص کوا ختیار کرو جومحد ہے جی ہوا ورفقیہ بھی اور صوفی بھی اعتدال اس سے ہوتا ہے۔ بیتول ان کا تول جمیل میں ہے۔ (حن العزیز جلد جہارم)

#### مكر وفريب كا دور دوره اورناا ہلوں كى نمائندگى

"الوگول پر بہت سے سال ایسے آئیں سے جن میں دھوکا ہی دھوکا ہوگا اس وقت جھوٹے کوسچا سمجھا جائے گا اور سیچے کوجھوٹا ..... بددیانت کوامانت دارتصور کیا جائے گا اور امانت دار کو بددیانت ..... اور رویہ ہے ( گرے پڑے نااہل لوگ ) قوم کی طرف سے نمائندگی کریں ہے۔ عرض کیا گیا :"رویہ ہے۔" سے کیا مراد ہے؟ فرمایا! وہ نااہل اور بے قیمت آ دمی جوجمہور کے اہم معاملات میں رائے زنی کرے "۔ ( کنز العمال ص ۲۱۲ج۱۲)

حضرت بشيربن خصاصيه رضي اللدعنه كودعوت

حضرت بشیرین خصاصیدرمنی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں حضورصلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی۔ پھر آپ نے مجھ سے فر مایا تمہارا كيانام بي من في كما نذر\_آب في فرمايانبيل بلكه (آج سے تبهارانام) بشير بے۔ آب نے مجھے صفہ چبوتر ایر کھبرایا (جہال فقراء مہاجرین کھبرتے تھے) آپ کی عادت شریف میقی کہ جب آب کے باس ہدیہ آتا تو خود بھی اسے استعال فرماتے اور ہمیں بھی اس میں شريك فرماليت اورجب صدقد آتا توسارا بميس دے دينے۔ ايك رات آپ كمرے لكے میں بھی آپ کے پیچے مولیا۔ آپ جنت البقیع تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ کرید عاروهی: "ٱلسَّلامُ عَلَيكُم دَار قُوم مُوْمِنِينَ وَإِنَّا بِكُم لَا حِقُونَ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيهِ رَاجعُونَ." اور پھر فرمایاتم نے بہت بڑی خیر حاصل کر لی اور بڑے شراور فتنہ سے نے کرتم آ کے نکل مے۔ پھرمیری طرف متوجہ ہو کر فر مایا ہیکون ہے؟ میں نے کہا بشیر۔ آپ نے فر مایا تم عمدہ محور وں کو کٹرت سے بالنے والے تبیلہ رہید سے ہوجو یہ کہتے ہیں کہ اگروہ نہ ہوتے تو زمین اين رين والول كول كرالث جاتى - كياتم اس بات يرراضي نهيس موكداس قبيله ميس ي الله یاک نے تمہارے دل ، کان اور آ کھے کو اسلام کی طرف چھیر دیا۔ میں نے کہایار سول اللہ! بالکل راضی ہوں۔ آپ نے فرمایاتم یہال کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا جھے اس بات کا ڈرجوا کہ آب کوکوئی مصیبت نہ بہنے جائے یاز مین کا کوئی زہریلا جانورنہ کاٹ لے۔(اخرجابن عساکر)

#### دعاکے تین در ہے

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: کوئی ایسا مسلمان نہیں جوکوئی دُعاکر ہے۔
میں گناہ اور قطع حمی نہ ہو گر اللہ تعالی اس دُعا کے سبب اس کو تین چیز وں میں سے ایک ضرور دیتا ہے، یا تو فی الحال وہی ما تکی ہوئی چیز دے دیتا ہے اور یااس کو آخر ت کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے اور یا کوئی ایس ہی نُرائی اُس سے ہٹا دیتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا کہ اس صالت میں تو ہم خوب کثر ت سے دُعا کیا کریں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں اس سے بھی زیادہ عطاکی کثر ت ہے۔ (احم)

#### خاوند کی تابعداری کی عجیب مثال

حفرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمة الله علیه کا دستورتھا که عشاء کے بعد دودھاستعال فرماتے ہتھے چنانچہ جوں ہی آپ تشریف لاتے اہلیه مددودھ کا پیالہ لے کر حاضر ہوتیں گرآپ ذوق عبادت میں نوافل کی نیت باندھ لیتے اور رات بھراس طرح عبادت میں گزارد ہے اہلیہ محر مدکا بیان ہے۔

''بھی بھی ایسا ہوتا کہ حضرت نے نوافل میں پوری شب گزار دی،اور میں بھی پوری شب پیالہ لئے کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔''

اللہ اللہ بیوی ہوتو الیی، آج اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے ہمارے اسلاف نے جہاں اور وں پراٹر ڈالا۔ جہاں اور وں پراٹر ڈالا، وہاں سب سے زیادہ اپنی 'نیوی'' بی پراٹر ڈالا۔

خودحفرت نانوتوى بى كى الميدمحتر مدكا واقعدل كياب كه:

''اذان ک''حمی علی المصلواۃ'' پر کام کوچھوڑ کر،اس طرح اٹھ جاتی تھیں کہ کویا اس کام سے بھی کوئی واسطہ ہی نہ تھا، بالکل ہر چیز سے بے گانہ بن جاتیں۔''

فائده: کاش مسلمانول کی تمام عورتول میں دین کا بہی شغف پیدا ہوجاتا پھر مسلمانوں کے اعمال واخلاق میں دیکھتے ہی دیکھتے ایک انقلاب عظیم پیدا ہوجا تا اور پوری مسلمان دنیاسنورجاتی۔ (ماہنامہ دارالعلوم مع انومر ۱۹۵۵ء) سیچ جھوٹے کی پہچان

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے زمانہ میں محا کمہ اور فیصله کرنا آگ کے واسطے تھا اس جو جو تھن پر ہوتا وہ اپنا ہاتھ آگ میں واخل کرتا۔ تو آ گاس کونہ جلاتی تقلی ۔اور جو محض ناحق پر ہوتا وہ اپنا ہاتھ آ گ میں داخل کرتا تو اس کوجلا دیجی تھی۔اور حضرت مویٰ علیہ السلام کے عہد میں لائھی سے فیصلہ ہوتا تھا وہ صاحب حق اور راستباز کے داسطے تفہری رہتی تھی اور جھوٹے مدعی کو مارتی تھی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں فیصلہ والی ہوائھی۔ پس وہ سیج کے واسطے تھبری رہتی تھی اور جمو نے کو زمین ہے اوپر اٹھا کیتی تھی اور اس کو زہین ہر دے مارتی تھی ۔حضرت ذوالقرنبین کے زمانہ میں فيصله كرناياني كے واسطے تھا جب سجا اس پر بیٹھتا تھا تو وہ جم جاتا تھا اور جب جھوٹا بیٹھتا تو وہ میمل جاتا تھا۔حضرت داؤ دعلیہ السلام کے عہد میں فیصلہ لکی ہوئی زنجیر کے ساتھ تھا۔ سیچ کا ہاتھ اس پر پہنچتا تھا جھوٹے کانہیں لیکن محرصلی اللہ علیہ وسلم سے عہد مبارک میں فیصلہ فریقین کے واسطے اقرار یا گواہ قائم کرنے کے ساتھ تھا۔ (بعنی مدعا علیہ دعویٰ کا اقرار کرے یا مدعی دعوے برگواہ لائے )اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے ساتھ آ سانی حیابتاہے اور تمہارے ساتھ وشواری نہیں جا ہتا ہے اور امام ترفدی سے روایت ہے کہ بیٹک بسر جنت کا ایک نام ہے اس لئے کہ اس میں تمام آسانیاں ہیں اور عسر دوزخ کا ایک نام ہے۔ اس لئے کہ اس میں تمام عسر ( دشواری ) ہیں۔اوراس کے علاوہ ان کی تغییر میں اورا قوال بھی ہیں۔

#### زيارت قبور ہے منع كى حكمت

صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب لوٹوں کو تبوراولیاء پر جانے ہے منع

کیا کرتے تھے کی نے اس کی وجہ پوچھی تو فر مایا وجہ یہ کہ دہاں جا کران کی نبست محسوس ہوگی
اورا سکے سامنے شیورخ موجودین کی نبست ضعیف معلوم ہوگی پھران سے استفادہ نہ ہوسکے گا۔ جو
اولیاء کرر مے وہ اب آ نے کے نبیں ۔ طالبین کی ہدایت کے لئے اور موجودین سے فیض یوں گیا
تو نتیجہ یہ وگا کہ فیض سے مطلق محرومی ہوگی۔ مناسبت اور عقیدت ہی ایک چیز ہے جس سے فیض
ہوتا ہے۔ اسکے لوگ مریدوں کے بڑے برے بڑے متحان کیا کرتے تھے۔ (حس العزیز جلد جہارم)

#### قاریوں کی بہتات

''میری امت پرایک زماند آئے گا جس میں'' قاری' بہت ہوں گے گر'' فقیہ'' کم' علم کا قحط ہوجائے گا اور فقنہ و فساد کی کثر ت۔ پھراس کے بعدایک اور زمانہ آئے گا جس میں میری امت کے ایسے لوگ بھی قر آن پڑھیں گے جن کے حلق سے نیچ قر آن نہیں اترے گا در زمانہ (دل قر آن کے فہم اور عقیدت واحتر ام سے پورے ہوں گے' پھراس کے بعدایک اور زمانہ آئے گا جس میں اللہ تعالی کے ساتھ شریک ٹھہرانے والامومن سے دعوی تو حید میں جست بازی کرے گا'۔ (طب' کئن ابی ابو ہریرہ کنز العمال ص ۲۱۲ ج۱۷)

#### دوآ دمیوں کودعوت دینا حضرت ابوسفیان اور ہندہ کودعوت

حضرت معاوبدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ حضرت ابوسفیان رضی الله عنداینی ہیوی ہندہ کو ا ہے پیچھے سواری پر بٹھا کرا ہے کھیت کی طرف چلے۔ میں بھی دونوں کے آ گے چل رہا تھااور میں نوعمرار کا اپنی گدھی پرسوارتھا کہاتنے میں حضور سلی اللہ علیہ ہمارے پاس پہنچے۔ ابوسفیان نے کہا اے معاویہ! نیجے اتر جاؤ تا کہ محمہ سوار ہو جائیں۔ چنانچہ میں گدھی ہے اتر گیا اور اس پر حضور صلی الشعلیہ والم موار ہو گئے۔ آپ ہمارے آگے آگے بچھ دیر چلے پھر ہماری طرف متوجہ ہوکر فرمایا اے ابوسفیان بن حرب، اے ہندہ بنت عتبہ، اللّٰہ کی قشم! تم ضرور مرو گے۔ پھرتم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا پھرنیکوکار جنت میں جائے گااور بدکار دوزخ میں اور میں تم کو بالکل صحیح اور حق بات بتار ہا ہوں اور تم دونوں ہی سب سے پہلے (اللہ کے عذاب) سے ڈرائے گئے ہو۔ پھر حضور سلى الله عليه وَلم في ﴿ حَمْ. تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحمٰنِ الرَّحِيمِ ٢ لِ كَر قَالَتَا آتَينَا طَآنِعِينَ. ﴾ تك آيات تلاوت فرمائين توان سے ابوسفيان نے كہا اے محمد! كيا آپ اپني بات کہہ کر فارغ ہو گئے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں اور حضور صلی اللہ علیہ بلم گدھی سے بیجے اتر آئے اور میں اس پرسوار ہو گیا۔حضرت ہندہ نے حضرت ابوسفیان کی طرف متوجہ ہوکر کہا کیا اس جادوگر کے لئے تم نے میرے بیٹے کو گدھی ہے اتارا تھا؟ ابوسفیان نے کہانہیں اللہ کی قتم! وہ جادوگراورجھوٹے آ دمی ہیں ۔ (اخرجدابن عسا کروالطمر انی)

### زاہدانہ زندگی

حفرت مولانامحرقاسم صاحب نانوتوی رحمة الله علیہ کے سمعقد نے ایک چا در بیش قیمت اور ایک عدد زیور طلائی بی بی صاحب (یعنی اہلیہ محترمہ) کی ملک کر سے بھیجا تو حضرت نے اہلیہ محترمہ سے فرمایا: ''فی الحقیقت چا در اور زیورسے دل خوش ضرور ہوتا ہے، لیکن چند روز کے استعال سے بیدونوں ہی چیزیں خراب ہوجا کیں گی۔ بیکام اس ریشمین چا در سے نکلے گا، وہی لیٹھے کی سفید چا در سے بھی نکل سکتا ہے، کسی سختی کود سے دوسہ خداوند تعالی ان کے وض ، عاقبت میں یا کدار لباس اور زیورعطافر ما کیں گے۔''

الله اکبریہ سے لبہ کرام کی زندگی کے مطابق زندگی گزار نے والاعالم جوخودا پی ہی حد تک تیار نہیں بلکہ اس کی بیوی بھی اسی رضاء و رغبت کے ساتھ راہِ خدا میں دینے کو آ مادہ ہے چنانچہ:''لی بی صاحبہ نے فورا جا در یشمین اور طلائی زیوردونوں کودے دیااور دل پرمیل ندآیا۔'' فائدہ : رب العالمین بال بال مغفرت فرمائے آمین ، بیسویں صدی میں وہ نمونہ قائم فرمائے جوعمد نبوت میں نظر آتے ہیں۔ (ماہنامہ دارالعلوم می ۱۹۵۵)

### مال کی بدوعا

عطاء بن بیار سے منقول ہے کہ ایک جماعت نے سفر کیا اور ایک میدان میں اتری
پس بہاں اس جماعت کے لوگوں نے متواثر گدھے کی آ وازئی جس سے وہ بیدار ہو گئے اور
حقیق کے لئے چلے تا کہ اس کو دیکھیں ناگاہ آئیں ایک ایسا گھر نظر آیا جس میں ایک بڑھیا
موجود تھی ۔ پس ان لوگوں نے اس سے کہا کہ ہم نے گدھے کی آ وازئی جس نے ہم کو بیدار
کیا۔ لیکن ہم تیرے یہاں گدھا آئیں و یکھتے ہیں اس بڑھیا نے ان سے کہا کہ میر الڑکا تھا۔
اس کی بیحالت تھی کہ جھ سے کہتا تھا کہ یا حمار ق (گدھیا) آ اور یا گدھیا جا۔ اور بیاس کی
عادت تھی ہیں نے اس کے جق میں بدوعا کی کہ یا اللہ اس کو گدھا کردے چنا نچاب ہمیشہ ہر
رات میں سے اس کے بول بول ہو تا ہے۔ اس کے بعد ان مسافر وں نے اس سے کہا کہ ہم
کواس کے پاس لے چلوتا کہ ہم اس کو دیکھیں پس بیوگ اس کے پاس گئے وہاں کیا و کیھیے
ہیں کہ وہ قبر میں ہاوراس کی گردن گدھے کی گردن کی طرح ہے۔ لاحول ولاقو ق الا باللہ

### دعا كولا زم كرلو

نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ دُعا (ہر چیز سے) کام دیتی ہے الیک (بلا) سے بھی جو کہ نازل ہوچکی ہواورالی (بلا) سے بھی جو کہ ابھی نازل نہیں ہو کی ۔ سوا ہے بندگان خدا دُعا کویلیہ یا ندھو۔ (زندی واحمہ)

#### شاه عبدالعزيز رحمه اللدكي فراست

فرمایا: شاہ عبدالعزیز صاحب کے زمانے میں مولوی نفش جی صاحب خیر آبادی اور مفتی صاحب خیر آبادی اور مفتی صدر الدین صاحب کا شباب تھا۔ مولوی ففش جی صاحب اور مفتی صاحب نے ایک ایک قصیدہ لکھا کہ شاہ صاحب کے پاس چل کر پیش کریں۔ دیکھیں اوب میں کتنی مہارت ہے لیے کر چلے اور راستے میں سوچھی کہ ہر ایک نے دوسرے کا قصیدہ لے لیا کہ میرے قصید کوتم اپنا تانا تہارے والے کومیں اپنا تاؤں گا وہاں حاضر ہوئے۔ شاہ صاحب نابینا ہوگئے تھے۔ معمولی باتیں کر کے آنے کی غرض دریافت کی۔ انہوں نے کہا ہم نے پچھ کھا سے ۔ اصلاح کے لئے حضور میں لائے ہیں۔ فرمایا پڑھؤسب پڑھ گئے پچھ نہیں ہولے یہ سمجھ کہ پچھ نیں سمجھے۔ پوچھا کسی جگہ اصلاح فرماد تیجئے فرمایا اصلاح تو دیکھی جاوے گی۔ مگر سے بینظاؤ کہ یہ تبادلہ قصیدوں کا کہاں ہوا۔ جیرت ہوگئی۔ شاہ صاحب نے ان معمولی باتوں سے دونوں کی طبیعت کا رنگ بہچان لیا اس سے سمجھ دونوں نے خبلت کے ساتھ اقراد کیا۔ صور بارہ کھرسنا اور جا بجا اصلاح وی۔ (حن العزیز جد چارم میں ۱۹

#### دجالى فتنهاور نئے نظریات

" حضرت ابو ہر برہ درضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: آخری زمانے میں بہت سے جھوٹے مکارلوگ ہوں گے جو تبہارے سامنے (اسلام کے نام سے نئے نظر یات اور) نئی نئی با تیں پیش کریں گے جونہ بھی تم نے سی ہوں گی اور فتنہ اور نہ تبہا اور نہ تبہارے باپ واوانے ان سے بچنا! ان سے بچنا! کہیں وہ تہمیں گمراہ نہ کردیں اور فتنہ میں نہ ڈال دیں '۔ (میچ مسلم میں اجا)

#### ۱۹ بنونجار کے ایک شخص کو دعوت

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں حضور ملی الله علیہ ہونجار کے ایک آ دمی کے پاس عیادت کے لئے تشریف لے محے۔ آپ نے ان سے فرمایا اے ماموں جان! آپ الله الله کر ہیں۔ انہوں نے کہا میں ماموں ہوں یا چھا! آپ نے فرمایا آپ چھانیں ماموں ہوں یا چھا! آپ نے فرمایا آپ چھانیں ماموں ہیں۔ کا الله الله کر ہولیں۔ انہوں نے کہا کیا ہے میرے لئے بہتر آپ چھانیں ماموں ہیں۔ کا الله الله کر ہولیں۔ انہوں نے کہا کیا ہے میرے لئے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ (افرجہ احمقال انسینی ۱۳۰۵)

#### اسلامي اقتدار كي حفاظت

حضرت مولانا حفظ الرحن صاحب سيوماروى رحمة الله عليه أيك مشهور الل علم اور صاحب تقيرات مولانا سيوماروى صاحب تقيراسته مين موصوف في مولانا سيوماروى صاحب تقيراسته مين موصوف في مولانا سيوماروى سي كها كرز ومرى ترق في جنگ خم كرن كي ايد بهتر نه موكا كه دوسرى ترقى يافة ملكون كي طرح مغربي لباس تياركرليا جائد ؟ "

مولانا حفظ الرحمٰن صاحبؓ نے فوراً تراق سے جواب دیا کہ: ''اگر مسلمانوں نے ہندووں سے مرعوب ہوکرای طرح اپنی قومی تہذیب اور ملی تدن کوچھوڑ کر مغربی تہذیب و تدن کو اختیار کر کے اپنی عافیت واطمینان کا سہارا ڈھونڈ اتو پھر بات ہی کیا ہوئی؟ اور بیتو کسی آزاد ملک کے ایک آزاد ہاشندہ کی زندگی نہ وئی اسے میں ہرگز پسندنیں کرتا۔'' (ہیں بزے سلمان م ۱۳۳۳)

#### ایک اورآ دمی کودعوت

حضرت انس رضی الله عنه فرمات جی که حضور صلی الله علیه وسلم نے ایک آ دمی سے فرمایا مسلمان ہو جاؤ سلامتی پالو گے۔ اس نے کہا میرا دل نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا دل نہ چاہے تب بھی (مسلمان ہو جاؤ)۔ (افرجہ احمد وابو یعلی)

#### قبوليت كايقين ركھو

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا تم الله تعالی سے ایسی حالت میں وُعا کیا کروکرتم قبولیت کا یقین رکھا کرواور میدجان رکھوکہ الله تعالی غفلت سے بعرے دل سے دُعا قبول نہیں کرتا۔ (تریزی)

### ہرچیز اللہ سے مانگو

نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہتم میں سے ہر شخص کو اپنے رب ہے سب حاجتیں مانگنا چاہئیں (اور ثابت کی روایت میں ہے کہ) یہاں تک کدأس سے نمک بھی مائگے اور جوتی کا تسمیرٹوٹ جاوے وہ بھی اُسی سے مائگے۔ (زندی)

جسم کا بھی حق ہے

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: (شب بیداری اور نفل روزه میں زیادتی کی ممانعت میں فرمایا) کی تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری آئے کا بھی تم پر حق ہے۔ (بناری وسلم) اللہ کی بیا و

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ ایک فخص نے تمیں برس تک اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر نہ کیا۔ فرشتوں نے عرض کیا اے ہمارے رب تیرے فلاں بندہ نے اتنی مدت سے تیرا ذکر نہ کرنے کی وجہ بیہ کہ وہ میری نعمت میں کے ذکر نہ کرنے کی وجہ بیہ کہ وہ میری نعمت میں ہے اگر اس کو میری طرف سے مصیبت پنچے تو وہ ضرور مجھے یا دکرے گا حضرت جریل علیہ السلام کو تھم ہوا کہ اس کی حرکت کرنے والی رگوں میں سے ایک رگ کو چلنے سے مطیبہ السلام کو تھم ہوا کہ اس کی حرکت کرنے والی رگوں میں سے ایک رگ کو چلنے سے روک دیں چنا نچہ انہوں نے ایسا ہی کیا وہ شخص کھڑا ہو کریا رب یا رب کہنے لگا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ میں صاضر ہوں میں موجود ہوں اے میرے بندہ اتنی مدت تک تو کہاں تھا۔

### شاه عبدالعزيز رحمهاللدكي ايك اوركرامت

مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب جامع مجد میں آتے تھے تو عمامہ آتکھوں پر جھکالیا کرتے تھے اورادھرادھرنظرنہ فرماتے تھے۔ایک شخص نے اس کا سبب دریا فت کیا شاہ صاحب نے اپنا عمامہ اس کے سر پر رکھ دیا دیکھا کہ تمام جامع مجد میں بجز دو چار آ دمیوں کے سب گدھے کے بندر بھیڑ سیئے پھررہے جی فرمایا آسی وجہ سے میں اس صورت میں آتا ہوں مجھ کوسب کتے بندر وغیرہ نظر آتے ہیں۔اورطبیعت پریشان ہوتی ہے۔(امثال عبرت معددم)

### عالم اسلام کی زبوں حالی اوراس کے اسباب

" حضرت او بان رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول اقد سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ وقت قریب آتا ہے جبکہ تمام کا فرقو میں تمہارے مثانے کیلئے (مل کرسازشیں کریں گی اور) ایک دوسرے کواس طرح بلائیں گی جیسے دسترخوان پر کھانا کھانے والے (لغدیذ) کھانے کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ کس نے عرض کیا یا رسول الله! کیا ہماری قلت تعداد کی وجہ سے ہمارایہ حال ہوگا؟ فرمایا بہیں بلکہ تم اس وقت تعداد میں بہت ہوگ البتہ تم سیلاب کے جماگ کی طرح ناکارہ ہوگئے بقینا اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارار عب اور دبد به نکال دیں گے اور تمہارے دلول میں "بردلی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا! و نیا کی محبت اور موت سے نفرت " ۔ (ابوداؤدی کھا) ابردلی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا! و نیا کی محبت اور موت سے نفرت ' ۔ (ابوداؤدی کھا)

### حضرت سعدبن ابي وقاص رضى الله عنهما كي بھوك

## حضرت عبداللدبن عمررضي اللهعنهما كي ججرت

حضرت محمہ بن زید قرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمرضی اللہ عنہ جب اپنے ( مکہ والے )اس مکان کے پاس سے گزرتے جس سے بھرت کرکے (مدینہ ) مکئے تصفوا پی دونوں آ تکھول کو بند کر لیتے اور نہ اس میں تقمیر تے۔ (اخرج ابولیم فی الحلیة الا ۴۳۰ من عمر بن محمہ بن زید بن عبداللہ بن عمر قرماتے ہیں کہ جب بھی حضرت این عمر وضی اللہ عنہ حضوت این عمر وضی اللہ عنہ حضوت این عمر وضی اللہ عنہ حضوت این عمر وسی اللہ عنہ وصلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تو رو پڑتے اور جب بھی اپنے ( مکہ والے ) مکان کے پاس سے گزرتے تو اپنی دونوں آ تکھیں بند کر لیتے۔ (عندالیہ بی فی الزمد بند سیجے کذا فی الاصلیۃ ۲۳۳۱)

دواہم تعمتیں

نی کریم سلی الله علیہ و ارشاد فرمایا: دو متیں ایس بیں کہ ان کے بارہ میں کثرت سے لوگ ٹوٹے میں کریم سلی اللہ علی میں رہتے ہیں (بعنی ان سے کام بیں لیتے جس سے دی نفع ہو ) ایک صحت دوسری بے کری۔ (بندی) مال کی فرما نبرداری

ایک مرتبه حضرت مولانافضل دخمن صاحب دحمة الله علیه نے ارشاد فرمایا که مکان ہے، مه دالی کے اور شاہ عبدالمعزیز صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، شاہ صاحب نے حدیث مسلسل بالاولیت سنائی اور چنداور بھی حدیثیں، اس وقت مرزاحس علی صاحب محدیث بکھنوی اور مولانا عبدالعمد صاحب وغیرہ بیشے تھے۔ ان سے فرمایا کہ: "اگریلا کا چار مبینے بھی ہمارے پاس تھہر سے قوہم حدیث پڑھادیں۔" مولانا فضل دخمن صاحب نے عرض کیا کہ: " حضرت مجبور ہوں، میری والدہ نے مجھے ایک ہی مہدنہ کی اجازت دی ہے اس سے زیادہ میں نہیں تھہر سکتا۔"

فائده: سبحان الله مال کی فرمانبرداری کاکس قدرا جتمام تھا۔ (تذکر فنل رطن ص۳) یا نیچ چیز ول کوغذیمت مجھو

نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: پائی جیزاں کو پانچ چیزوں (کآنے)
سے پہلے غنیمت سمجھو (اوران کو دین کے کاموں کا ذربیہ بنالو) جوانی کو بڑھا ہے سے پہلے
غنیمت سمجھوا ورصحت کو بھاری سے پہلے اور مالداری کوافلاس سے پہلے اور بیڈانی
سے پہلے اور زندگی کو مرنے سے پہلے۔ (زندی)

# حضرت عيسى عليه السلام كى بددعا

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہا السلام میدان میں ایک شکاری ہے ہے۔اس شکاری نے اپنا جال قائم کیا تھا۔اس میں ایک ہرنی مجیس گئی تمتی جب اس نے حضرت عیسی کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کو یائی دی اس نے حضرت عیسیٰ سے کہا کہا ہے روح اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بیچے ہیں اور میں اس جال میں تمین دن سے پھنس کی ہوں۔ آپ میرے واسطے شکاری سے اجازت مانکیے یہاں تک کہ میں بچوں کو دووھ بلا آؤں اور واپس آؤں۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ نے شکاری کواس کی خبر کی۔ شکاری نے کہاوہ واپس نہ آئے گی۔حضرت عیسیٰ نے ہرنی کو شکاری کی بات کی اطلاع دی۔اس کے بعد ہرنی نے کہا کہ اگر میں واپس نہ آؤں تو میں ان لوگوں سے بھی زیادہ شرير مول جنہول نے جمعہ كےون يانى يايا اور خسل نه كيا۔ پس حضرت عيسى عليه السلام نے ہرنی سے اقرارلیا وہ گئی اور فوراً اقرار تو ڑنے کے خوف سے واپس آئی اور حضرت عیسیٰ علیه السلام تشریف کے گئے پس اپنی راہ میں سرخ سونے کی ایک ایند یائی اور اللہ تعالی نے ان کو مکم دیا کہ اس اینٹ کو ہرنی کے بدلد شکاری کے حوالہ کریں۔ چنانچے حضرت عیسی علیہ السلام وہ اینٹ لے کرشکاری کے پاس محے لیکن ان کے شکاری کے پاس چہنچنے کے يهلي بي وه اس كوذ بح كرچكا تفايس حضرت عيسي عليه السلام نے اس كوبدد عا دى اور فرمايا کداللہ تعالیٰ اس کے کام ہے برکت کودورکرے۔ چنانچیا بیاہی ہوا۔

استخضارعكم

فرمایا کہ تاریخ میمنی میں ایک لفظ تکا کرہ ہے۔ حضرت مولا ناعالیجناب شاہ محموعبدالعزیز صاحب قدس سرہ العزیز کے زمانے میں کوئی ادیب یہ کتاب پڑھارہ ہے تھے بیلغت کہیں نہیں ملا۔ آخر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت ایک لغت تاریخ میمنی کا کہیں نہیں ماتا آپ نے ارشاد فرمایا کہ تکا کرہ ہوگا۔ سومی عربی لغت نہیں ہے بلکہ معرب ہے۔ اصل می کر تھا۔ اس کا معرب تاکر کیا گیا مجراس کی جمع تکا کرہ بنائی گئی۔ ( ملوظات فرے حدیدم )

#### قرب قيامت اوررؤيت ہلال

"قرب قیامت کی ایک نشانی بیہ کہ چاند پہلے ہے و کیونیا جائے گا اور (پہلی تاریخ کے چاندکو) کہا جائے گا کہ بیتو دوسری تاریخ کا ہے اور معجدوں کو گزرگاہ بنالیا جائے گا اور "نا گہانی موت عام ہوجائے گی "۔ (جع الفوائدص ۱۲ ج ہروائیت انس")

## قيامت كي خاص نشانيان

'' قیامت کی خاص علامات میں ہے ہے بدکاری' بدزبانی' قطع رحمی ( کا عام ہوجانا ) امانت دارکوخیانت کاراورخائن کوامانت دارقرار دیتا''۔ (طسعن انس' کنزالعمال ص۲۲۰ج،۱۳)

# حضرات انصاررضي التعنهم كادين عزت برفخركرنا

حضرت انس رضی اللہ عنہ قرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ قبیلہ اوس اور قبیلہ فزرج ایک دوسرے پرفخر کرنے گئے۔ اوس نے کہا ہم میں سے دہ صحابی ہیں جن کوفرشتوں نے خسل دیا تھا وہ حضرت حظلہ بن راہب رضی اللہ عنہا ہیں اور ہم میں سے وہ صحابی بھی ہیں جن کی رہیبت کی ) وجہ سے عرش بھی ہل گیا تھا اور وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہا ہیں اور ہم میں سے وہ صحابی بھی ہیں جن کی طفت شہد کی تعمیوں کے ایک غول نے کی تھی میں سے وہ صحابی بھی ہیں جن کی ( لاش کی ) حفاظت شہد کی تعمیوں کے ایک غول نے کی تھی اور وہ حضرت عاصم بن ثابت بن ابی افلح رضی اللہ عنہم ہیں اور ہم میں سے وہ بھی ہیں جن کی اکروہ حضرت عاصم بن ثابت بن ابی افلح رضی اللہ عنہم ہیں اور ہم میں سے وہ بھی ہیں جن کا اسکی کی گوائی دوآ دمیوں کے برابر قرار دی گئی ہے۔ اور وہ حضرت نزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہا ہیں ( اس پر ) قبیلہ فرزرج نے کہا ہم میں سے چار آ دمی الیہ ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وہ کی اور وہ ( چار حضرات ) یہ ہیں حضرت زید بن ثابت ، حضرت ابی بن اور حضرات ابی ہیں حضرت زید بن ثابت ، حضرت ابی بن کھب ، حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابوزید رضی اللہ عنہ۔ ( وافرجہ ابی بعلی والم ادواللم انی )

ورزش

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: تیراندازی بھی کیا کرواورسواری بھی کیا کرو۔الخ (ترندی دابن ماجه دابوداؤدوداری)

# بچین کی تعلیم کے اثرات

حفرت علامہ سیدسلیمان ندوی رحمۃ اللّه علیہ کے بڑے بھائی جناب مولوی ابوصبیب صاحب مرحوم کوگاؤں کی مسلمان بیبیوں کو اسلام کی شیخے تعلیم سے آشنا کرنے کی دھن تھی اوراس کے لئے وہ ہفتہ میں ایک دن ان کے سامنا سامنا سی طرح وعظ و تلقین فرماتے سے کہ سیدسلیمان ندوی صاحب (جو ابھی بیچے ہی سے آپی بیوں کے بیچ میں بیٹھ کرمولا ناشاہ اساعیل شہید کی '' تقویۃ الایمان' بڑھتے سے اوران کے بڑے ہائی صاحب مرحوم پردہ کے بیچھے سے اس کی تشریح کرتے ،اس طرح بھائی حوج کہتے وہ سیدصاحب کول میں بھی بیٹھا جاتا۔ چنانچوا بی ایک تحریمیں فرماتے ہیں۔

'' بینهای کتاب تھی جس نے مجھے دین حق کی با تین سکھا کیں اورائیں سکھا کیں کوا ثنائے تعلیم ومطالعہ میں بینیوں آئدھیاں آ کیں اور کتنی دفعہ خیالات کے طوفان المنظے مگراس دفت جو با تیں جڑ پکڑ پھی تھیں ان میں سے ایک بھی اپنی جگہ سے بال نہ کی علم کلام کے مسائل، اشاعرہ ومعتز لہ کے زاعات، غز الی ورازی وابن رشد کے دلائل کے بعد دیگرے نگا ہوں سے گزرے مگراسا عیل شہیدگی تلقین بہر حال اپنی جگہ پر قائم رہی۔ (معارف سلیمان نہری)

عیب دار چیز کی فروخت پرصدمه

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ امام ابو صنیفہ رحمہ انداور ایک بھرہ کے رہنے والے شخص کے درمیان تجارت ہیں شرکت تھی۔ چنا نچہ امام ابو صنیفہ نے رہنمی کپڑوں ہیں سے ستر کپڑے اپنے شریک تنجارت کے پاس بھیج اور لکھا کہ ایک کپڑے ہیں عیب ہے اور وہ فلال کپڑا ہے بیں جب تم اس کوفروخت کروتو اس کا عیب ظاہر کردو چنا نچہ شریک نے وہ عیب وار کپڑا تمیں ہزار درہم کوفروخت کیا اور اس کی قیمت امام ابو صنیفہ کی خدمت میں لایا۔ میں ویان کیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تو بیان کہا صاحب نے اس سے کہا کہ آیا تم نے اس کا عیب بیان کیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تو بیان کرنا بھول گیا۔ بیس امام ابو صنیفہ نے تمیں ہزار روبے سب کے سب صدقہ کردیتے۔

# شاه صاحب کی ایک ملفوظ

( س) فرمایا که حضرت سیدٌ صاحب نے دیو بند کے متعلق فرمایا تھا کہ یہاں سے بوئے علم آتی ہے پہلے دیو بند میں بہت جہل تھا۔ (نقص الاکابر)

#### کرائے کے گواہ اور پیبیوں کے حلف

''لوگول پرایبا زمانہ بھی آئے گا کہ پچول کو جھوٹا اور جھوٹوں کو سچا کہا جائے گا' اور خیانت پیشہ بتلا یا جائےگا' بغیرطلب کئے خیانت پیشہ بتلا یا جائےگا' بغیرطلب کئے 'وا گا ہوا ہوا کہ اور اور امانت دار اور امانت دار لوگوں کو خیانت پیشہ بتلا یا جائےگا' بغیرطلب کئے 'وا گا ہوا ہوا کہ اولا د 'وا ہواں دیں گے اور کمینے باپ دادا کی اولا د بیاوی اعتبال دیں گے اور کمینے باپ دادا کی اولا د بیاوی اعتبار سے سب سے زیادہ خوش نصیب بن جائیں گے جن کا نہ اللہ پر ایمان ہوگانہ رسول پر'۔ (مجمع الزوائد س ۲۸۳ج نیض القدیر شرح الجامع الصغیر س ۳۵ج ہوں کا نہ اللہ پر ایمان ہوگانہ رسول پر'۔ (مجمع الزوائد س ۲۸۳ج نیض القدیر شرح الجامع الصغیر س ۳۵ج ہوں)

حضرات انصاررضي التعنهم كي صفات

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ جس بیماری میں حضور صلی الله علیه وسلم نے انقال فرمایا اس میں حضرت ابوطلحہ رضی الله عنه حضور صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور صلی الله علیه وسلم نے ان سے فرمایا اپنی قوم (انصار) کومیر اسلام کہنا کیونکہ وہ لوگ بروے عفیف اور صابر ہیں۔ (اخرجہ ابولیم کمانی الکنز ۵-۱۳۲)

حضرت عبداللہ بن شدادرضی اللہ عنہمافر ماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا بن معاذ رضی اللہ عنہ کی پاس تشریف لے گئے اور وہ حضرت سعدرضی اللہ عنہ کی زندگی کا آخری وفت تھا۔ آپ نے فر مایا اے اپنی قوم کے سردار! اللہ تعالیٰ تمہیں بہترین جزاعطا فر مائے یتم نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اسے تم نے پورا کر دیا اور اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا ہے اللہ اسے ضرور پورا فر ما کیں گے۔ (اخرجابن سعد ۱۳۰۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت انصار کے دوگھروں کے درمیان رہے یا اپنے ماں باپ کے درمیان رہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کا کوئی نقصان نہ ہوگا۔ (یعنی انصار بڑے با اخلاق ہیں اجنبی عورت کے ساتھ ماں باپ جیسامعا ملہ کرتے ہیں)۔ (اخرجہ الا مام احمد)

#### دوا کیا کرو

نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ الله تعالیٰ نے بیاری اور دوا دونوں چیزیں اتاریں اور ہر بیاری کے لیے دوابھی بنائی۔ سوتم دوا کیا کرواور حرام چیز سے دوامت کرو۔ (ابوداؤد)

#### وینی غیرت وحمیت

1962ء کے ہنگاموں کے دوران حضرت مولانا حفظ الرحمٰن سیوبارویؒ دبلی شہرکاگشت لگارہے تھے۔ اچا تک دیکھا کہ چھے نہتے مسلمان کسی مومن کی نماز جنازہ کی تیاریاں شروع کررہے ہیں، جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے۔ مولانا تیزی ہے اس مقام پر پہنچ تو صف بندی ہوچکی تھی۔ مولانا کی نظراچا تک سامنے پڑی تو دیکھا کہ چند فوتی اسلحہ ہے لیس چلے آرہ ہیں۔ مسلمانوں کوصف باندھے دیکھ کر فوجیوں نے کولی چلانے کا ارادہ کرلیا اور بندوقیں سیدھی کرلیں۔ اگر چند لیحائی طرح بیت جاتے توان میں سے کوئی نہ پچتا۔ مولانا اس منظر کود کھے کرموٹر سے کود۔ اور آنا فاناس درندہ صفت فوجیوں کے سامنے جادھ کے اور گرح کر بیت مسلمانوں پرگولی چلانے کا تمہیں کس نے اعتبار دیا۔۔''

فوجی مولانا کی اس بے باکی اور غیر معمولی جرائت پر جیران رہ منے۔ان میں سے کسی نے کہا کہ: ''میرسب مسلمان مل کرہم برحملہ آور ہونا جا ہے ہیں۔''

مولانا حفظ الرحمٰن صاحبؓ نے فرمایا: ''کیا یہ نہتے مسلمان جن کے سامنے ایک بھائی کا جنازہ رکھا ہے تم پر تملہ کرسکتے ہیں۔ اگرتم چاہتے ہوکہ مسلمانوں کے خون سے اس طرح ہولی کھیلو تو یہ حفظ الرحمٰن کی زندگی تک ممکن نہیں میں ہر گرنیہیں ہونے دوں گا۔' (ہیں بزے مسلمان میں ہو۔)

# ز وال سلطنت کی وجه

(۲) فرمایا کہ: ایک مرتبہ شاہ عبدالعزیز صاحب نے وعظ فرمایا۔ اس وعظ میں ایک انگریز رزید نے میں شریک تھے۔ جب وعظ می اتوان رزیڈنٹ نے کھڑے ہوکر سبابل مجلس سے کہا کہ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ مسلمانوں سے سلطنت کیوں نکل می مختلف لوگوں نے اس سوال کے مختلف جواب دیئے۔ آخر میں ان انگریز نے کہی سمجھ کا جواب دیا کہ میری رائے میں تو سلطنت نکل جانے کی یہ وجہ معلوم ہوتی ہے کہ جولوگ سلطنت کے اہل تھے (مثل شاہ صاحب کے ہاتھ میں آئی۔ انہوں نے گوش شینی اختیار کی اور دنیا پر اات ماری اور جواس کے لاکق نہ تھان کے ہاتھ میں آئی۔ انہوں نے گوش نو بر باد کیا۔ (حن العزیز جلددم)

# ذكركي فضيلت

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ ایک قاضی کا انتقال ہوا اور اس نے ابنی بی بی حاملہ چھوڑی جس سے لڑکا پیدا ہوا جب وہ لڑکا بڑا ہوا تو اس کی ماں نے اس کو مدرسہ میں بھیجا۔ معلم نے اس کو بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کی تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ سے عذا ب اٹھا لیا۔ اور فرمایا کہ اے جبر ئیل ہم کو بیمنا سب نہیں ہے کہ جس کا لڑکا ہما را ذکر کرے اس کا باپ ہمارے عذا ب میں رہے۔ تم اس کے پاس جا و اور اس کو لڑے کی مبار کباو دو۔ چنا نچہ مطرت جبرئیل گئے اور اس کولڑے کی مبار کباو دو۔ چنا نچہ مطرت جبرئیل گئے اور اس کولڑے کی مبار کبا ددی۔ اللہ تعالیٰ اس پر دم کرے۔

# نا خلف اور نالائق امتی

''دحظرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
مجھ سے پہلے جس نبی کوبھی اللہ تعالی نے اس کی امت میں مبعوث فرمایا اس کی امت میں کچھٹا علی اور خاص رفقاء ضرور ہوئے جواس کی سنت کی پابندی اور اس کے تھم کی ہیروی کرتے 'پھران کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوتے جو کہتے بچھ اور کرتے بچھ اور جو بچھان کو تھم دیا گیا تھا اس کے خلاف عمل کرتے '(اسی طرح اس امت میں بھی ایسے ناخلف پیدا ہوں گے جواسلام کا نام تولیس گئے کین ان کا عمل اس کی خلاف جہاد کرے گا وہ بھی موس سے اور جوان کے خلاف جہاد کرے گا وہ بھی موس سے اور جوان کے خلاف دل موس سے جہاد کرے گا (کہ ان کی بقملی کو کم از کم دل سے ہی برا سمجھے) وہ بھی (کمزور در جے کا) موس سے اور اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہتا''۔ (سیح مسلم ۱۳۵۶)

#### ونیاطلب کرنے کامقصد

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ جوشخص حلال دنیا کواس لیے طلب کرے کہ ما نگئے ہے بچار ہے اورا پنے اہل وعیال کے (ادائے حقوق کے) لیے کمایا کرے اورا پنے بڑوی پرتوجہ رکھے تو اللہ تعالیٰ ہے قیامت کے دن ایس حالت میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کے جاند جبیہا ہوگا۔ (بہتی وابونیم)

## اخلاص كى قوت دېركت

حضرت علامہ انورشاہ صاحب قدس سرہ سے حضرت مولانا بدرعالم صاحب میرتھی (ثم المدنی) رحمۃ اللّٰدعلیہ نے ایک دفعہ عرض کیا کہ:''اگر جامع تر ندی دغیرہ پر کوئی شرح تالیف فرماد ہیتے تو پس ماندگان کے لئے سرمایہ ہوگا۔''

حضرت علامہ انورشاہ صاحب قدس سرہ نے غصہ میں آ کرفر مایا کہ: '' زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھا کر پہیٹ پالا کیا آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد میری حدیث کی خدمت بکتی رہے۔''

ف: حضرت علامدانورشاه صاحب نے دارالعلوم دیوبند میں گیارہ بارہ سال تک کوئی تخواہ نہیں گیارہ بار طلب کیا گیا، کوئی تخواہ نہیں لی۔ آپ کو ڈھا کہ یو نیورش اور مدرسہ عالیہ کلکتہ ہے بار بارطلب کیا گیا، بری تخواہ بوں کوتر جے نہیں دی اور ہمیشہ بری تخواہ بوں کوتر جے نہیں دی اور ہمیشہ دیوبند اور ڈابھیل کے خشک خطول ہی کو پسند فر مایا۔ نور الله صریحه و طاب شراه و جعل المجنة مثواه۔ (حیات اور سریم)

## يوم حساب كاخوف

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ابو پر ید بسطا می آبک ون اس حال ہیں باہر نکے کہ ان پر کر یہ وزاری کا اثر تھا کی نے آپ سے اس کا سبب بوچھا آپ نے فرما یا کہ جھے بیخرملی ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ موقف (کھڑے ہونے کی جگہ حساب کی طرف اپنے نخاصم اور مخالف کے ساتھ آئے گا اور کہ گا کہ اے میرے رب میں قصاب تھا پس شخص میرے پاس آ یا اور جھ کے دشت کا بھا و چکا یا اور اپنی انگلی میرے گوشت پر کھی حتی کہ اس کی انگلی نے گوشت پر نشان کر دیا اور اس نے گوشت نہیں خریدا اور میس آج اس قدر کا محتاج ہوں پس اللہ تعالی تھم دے گا کہ مد عا علیہ کی نیکیوں میں سے مدعی کے حق کے بھتر راس کو دیا جائے ۔ اور اس محض (مدی) کا تر از وایک فررہ کے بھتر راس کو دیا جائے گا۔ چنا نچہ اس کی تر از وکا پلڑا غالب ہو فررہ کے بھتر راس کو جنائے ہاں کی تر از وکا پلڑا غالب ہو جائے گا اور اس کے خاصم اور مدعا علیہ کی تر از وای قدر کم ہوجائے گی اور اس کو دور نے کا تھم و یا جائے گا۔ اور اس کو حاصم اور مدعا علیہ کی تر از وای قدر کم ہوجائے گی اور اس کو دور نے کا تھم و یا جائے گا۔ اس محصم علوم نہیں کہ اس دن میر اکیا حال ہوگا۔

#### فراست شاه عبدالعزيز رحمهالله

فرمایا کہ مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب کی بابت مولانا محد یعقوب صاحب فرماتے تھے کہ ایک فی عبارت ہو چھی۔ شاہ صاحب نے شکر کری مراس نے بیکہا کہ میں نے ویکھا بھی ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے دیکھا نہیں اب دیکھوں گا۔ کہ کسی نے لکھا بھی ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے دیکھا نہیں اب دیکھوں گا۔ رات کو کتاب کے ایک نسخے میں وہ عبارت لکھ دی اور لکا تبدلکھ دیا۔ شاہ وئی اللہ صاحب لکا تبدلکھ دیا کرتے تھے۔ پھر دوسرے وقت کہدویا کہ ایک کتاب میں نکھا ہوا ہے اور دکھلا ویا۔ وہ مختص مان مجھے۔ اگر شاہ وئی اللہ صاحب بھی اس مختص کے سامنے ل کرتے تو ان سے ویا۔ وہ مختص مان مجھے۔ اگر شاہ وئی اللہ صاحب بھی اس مختص کے سامنے ل کرتے تو ان سے بھی بہی ہو چھتا کہ بیں نقل شدہ بھی ہے؟ (حسن العزیز جلد دوم)

## نیک لوگوں ہے محرومی کا نقصان

''نیک لوگ کے بعد دیگرے رخصت ہوتے جائیں مے جیسے چھٹائی کے بعد ردی جو یا کمیں مے جیسے چھٹائی کے بعد ردی جو یا کھجوری باتی رہ جاتی ہیں'ایسے نا کارہ لوگ رہ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کی کوئی پروا نہیں کرےگا''۔ (معج بناری کتاب الرقاق م ۹۵۴ج ۴۰من مرداس الاسلیٰ)

# معالج نے مجھے دیکھ لیاہے

حضرت ابوالمسفر رحمة الله عليه كبتے بيل كه حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عنه بيار بوئ لوگ عياوت كيلئے آئے تو انہوں نے كہا كيا ہم آپ كے لئے معالى كونه بلائيں؟ فرمايا معالى نے عياوت كيلئے آئے تو انہوں نے كہا كيا ہم آپ كے لئے معالى كونه بلائيں؟ فرمايا معالى خصاد كي ليا ہے تو انہوں نے بوچھا معالى نے آپ كوكيا بتايا ہے؟ فرمايا اس نے كہا كه انبى فعالى لمال يد كه بيس جوجا بتا ہوں اس كو بخو في يوراكر نے والا ہوں ۔ (٣١٣ روثن تارہ)

# اینے بدلے دوسرے کو بھیجنا

حضرت علی بن ربیداسدی فرماتے ہیں کہ ایک آ دمی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عند کے پاس اپی طالب رضی اللہ عند نے اللہ عند کے پاس اپنی جگہ جیجے کے لئے لایا تو حضرت علی رضی اللہ عند نے فرمایا کہ بوڑھے کی رائے مجھے جوان کے غزوہ میں جانے سے زیادہ پسند ہے۔ (اخرج البہتی)

## دین کے لئے مشکلات کا پیش آنا

''نوگوں پرایک زمانہ آئے گا جس میں اپنے دین پر ثابت قدم رہنے والے کی مثال الی ہوگی جیسے کوئی شخص آگ کے انگاروں سے شمی بھرلے''۔ ( زندی میں ۵۰۴ من انس) حچھو فی سی مسجد کا اجر

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو خص کوئی مسجد بناوے (بنانے میں مال خرج کرنا یا جان کی محنت خرج کرنا دونوں آگئے) حضرت ابوسعید کی روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی کے بینے کے وقت خود کچی اینیش اُٹھار ہے تھے) خواہ وہ قطاق (ایک جیموٹا پرندہ) پرندہ کے گھونسلہ کے برابر ہو یا اس ہے بھی جیموٹی ہواللہ تعالیٰ اس کے بیمی جیموٹی ہواللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنادے گا۔ (ابن خزیمہ دابن باج)

#### حديث اورفقه حفي

ایک بارعلامہ انور شاہ صاحب اور ایک عالم اہل حدیث کے مابین ایک مناظرہ ہوا جس بیں اہل صدیث عالم نے یو چھا: ''کیا آ ب ابوطنیفہ کے مقلد ہیں۔''
شاہ صاحب نے فرمایا: ''نہیں۔ میں خود جہتد ہوں اور اپنی تحقیق پڑمل کرتا ہوں۔''
اس نے کہا کہ: ''آ پ تو ہر مسئلہ میں فقہ فی ہی کی تا ئید کرر ہے ہیں پھر جہتد کیے؟''
حضرت شاہ صاحب نے فرمایا: ''یہ حسن اتفاق ہے کہ میر اہر اجتہا وکلیت ابوطنیفہ کے اجتہا دکلیت ابوطنیفہ کے ابوطنیفہ کے۔''

ف: اس طرزِ جواب ہے سمجھانا یمی منظورتھا کہ ہم فقہ حنفی کوخواہ تخواہ بنانے کے لئے حدیث کواستعالٰ نہیں کرتے بلکہ حدیث میں سے فقہ حنفی کولکتا ہواد کم کے کراس کا استخراج سمجھا دیتے ہیں۔'(حیات انورس ۲۱۳) دیتے ہیں۔'(حیات انورس ۲۱۳)

#### بجيب حافظه

(۲) فرمایا که ایک مرتبه شاه عبدالعزیز صاحب کی مجلس میں ایک شخص نے کہالفظ گھونسا کے مرادف کتنے ہو سکتے ہیں۔ شاہ صاحب نے گنوانا شروع کئے تو حمیارہ لغت ہوئے اس شخص نے کہا کہ مجھے تو تمام عمر میں سات لغت ملے تھے۔ (تقص الاکار)

#### علمائے سؤ کا فتنہ

''حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
عنقریب ایک زمانہ آئے گا جس میں اسلام کا صرف نام باتی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف الفاظ باتی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف الفاظ باتی رہ جائیں گئے جس میں اسلام کا صرف الفاظ باتی رہ جائیں گئے ان کی مسجد ہیں بڑی بارونق ہوں گئے گررشد و ہدایت سے خالی اور ویران ۔ ان کے (نام نہاد) علاء آسان کی نیلی جھت کے بینے بانی میں اور فی تنان ہی کے ہاں سے لکھ گا اور ان ہی میں لوٹے گا (یعنی وہی فتنہ کے بانی بھی ہوں گئے اور وہی مرکز و کور بھی )'۔ (رواہ البہتی فی شعب الایمان ۔ مکلو آثر بف سے ال

حضبورصلى الله عليه وسلم كي خاطرا ذيت المهانا

حضرت ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اساء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آل ابی بکرکی آ واز آئی تو آپ سے کہا گیا کہ اپنے صاحب کے پاس پہنچو۔ آپ ہم سے روانہ ہوئے تب آپ کی زفیس تھیں۔ پس آپ مسجد حرام میں بیہ کہتے ہوئے داخل ہوئے تم برباد ہوجا و کیا تم ایک آدی کواس کے قبل کرتے ہوکہ وہ کہتا ہے میرارب اللہ حیالا نکہ وہ اپنے رب کی طرف سے تمہارے پاس واضح نشانیاں لایا ہے؟ مشرکیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم شرکیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم شرکیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم شرکیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہم شرکیوں دھنرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے۔

پھر جب آپ ہمارے پاس واپس لوٹے تو (بیرحالت تھی کہ) آپ اپی زلفوں کو جہاں سے چھوتے تو وہ ہاتھ کے ساتھ ہی آ جا تیں اور آپ بید کہتے جارہے تھے کہ تباد کت یا ذالحلال و الا کو ام (اے ذوالجلال والاکریم آپ بڑی برکت والے ہیں)۔

حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت الدیکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عظیم (مقصد) کے لئے حقیر (چیزوں) کو قربان کر دیتے تصاور کہا گیا ہے کہ تصوف نام ہے نعمتوں کے لئے اپنی ہمتیں دقف کرنے کا۔ (۳۱۳روٹن سارے)

#### بھوک ہے پناہ

'نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: اے الله میں آپ کی پناہ مانگیا ہوں بھوک سے، وہ بھوک جونبیند کوختم کرتی ہے۔الخ (ابوداؤ دونسائی دابن ماجہ)

#### حسن مزاح

ایک مرتبدوارالعلوم دیوبندی علامه انورشاه صاحب رحمة الدعلی عمر مغرب کے درمیان بخاری شریف کا درس دے دے تھے کہ اچا تک کتاب بندگردی اور فرمانے گئے کہ: "جب بھائی مشمس الدین ہی رخصت ہو گئے تواب درس کا کیالطف رہا۔ جاوتم بھی گھر کاراستالو۔"
مسب طلب جیران کہ: "کون بھائی شمس الدین اوروہ آئے کب متصاور خصت کب ہوگئے؟"
طلب کی جیرانی کو دکھے کر سورج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جو غروب ہور ہا تھا فرمایا کہ: "جا بلین دیکھتے نہیں وہ بھائی شمس الدین جارہے ہیں اب کیا اندھیرے میں سبق فرمایا کہ: "حا ولطف کا سبق ہوگا۔" (حیات اور س ۱۹۰۱)

# لومڑی دھوکہ کھا گئی

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ضرب الامثال اور اقوال مشہورہ بیں کہا جاتا ہے کہ شری احیا من التعلب شری لومڑی سے زیادہ حیلہ باز ہیں اور اس کا سب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ شری اللہ تعالیٰ کی عبادات کے واسطے میدان میں جاتے تھے جب وہ نماز شروع کرتے تھے تو لومڑی ان کے سامنے آتی تھی اور ان کو نماز سے باز رکھی تھی۔ جب یہ پریٹان ہو گئے تو انہوں نے اپنے کپڑے لکڑیوں پر اس طرح رکھے کہ گویا کھڑے آ دی کی صورت ہاس کے بعدلومڑی آئی تا کہ آئی عادت کے موافق ان کو نماز سے باز رکھے۔ شری ارکھے مروفق ان کو نماز سے بازر کھے۔ شریح اس کے بعدلومڑی آئی تا کہ آئی عادت کے موافق ان کو نماز سے بازر کھے۔ شریح اس کے بعدلومڑی آئی تا کہ آئی عادت کے موافق ان کو نماز سے بازر کھے۔ شریح اس کے بیچھے سے آئے اور دفعہ اس کو پکڑ کر مارڈ الا۔ پس بیا یک مثل ہوگئی۔

تنين احكام

(۳) فرمایا که شاه ولی الله صاحب نے تکھاہے کہ جھے کو جناب رسول الله علیہ وہلم نے تمن چیزوں پر مجبور فرمایا اور میرائی نہ چاہتا تھا اول آو فدا ہمب اربعہ سے خارج ہونے کوغ فرمایا دوسرے یہ کہ حضرت علی کو صحابہ ہے افضل جانے کوئی چاہتا تھا۔ اس سے دوکا اور افضلیت شیخین پر مجبور کیا تیسرے ترک اسباب میری اصلی خواہش تھی۔ مجھ کو حضور نے جب الاسباب پر مجبور فرمایا پس اسباب ظاہرہ کو اختیار کرناسنت ہے۔ (م ۱۵ امثال عبرت حصد دم)

# شاه ولى اللّه كامقام علمى

(۳) سنا ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحبؓ کی ججۃ اللہ البالغہ کا ترجمہ جب یورپ میں گیا تو وہاں لوگوں نے کہا کہ یہ پہلے زمانہ کی کتاب معلوم ہوتی ہے اس زمانے میں اس دماغ کا هخص نہیں ہوسکتا ہے کسی کو پرانی کتاب مل گئی ہوگی اور سرقہ کی راہ سے اس نے اپنی طرف منسوب کرلیا ہے۔ (ص۳۲۸ ۲۳۷ مصن العزیز جلد دوم)

## اہل حق اور علماء سؤ کے درمیان حد فاصل

' منظرت انس رضی الله عنه حضورا قدس سلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا علاء کرام الله کے بندوں پر رسولوں کے ابین اور حفاظت وین کے ذمہ دار) ہیں بشرطیکہ وہ افتد ارسے کھل مل نہ جا کیں اور (دینی تفاضوں کو پس پشت ڈائے ہوئے) و نیامیں نہ محس پڑیں کیکن جب وہ حکمرانوں سے شیر وشکر ہو گئے اور دنیا میں کھس گئے تو انہوں نے رسولوں سے خیانت کی ۔ پھران سے بچواوران سے الگ رہو'۔ (عن انس کنز العمال میں ہوجوں) در سولوں سے خیانت کی ۔ پھران سے بچواوران سے الگ رہو'۔ (عن انس کنز العمال میں ہوجوں)

# حضرت ابوبكر وحضرت عمر كاصدقه ديينے كاانداز

حضرت حسن بھری سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عندا پنا صدقہ حضور صلی اللہ تعالی عندا پنا محمد میں حاضر کیا تو اسے چھپا کر حاضر کیا عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! یہ میراصدقہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے لئے میرے پاس آخرت ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عندا پناصدقہ لے کر حاضر ہوئے تو اسے ظاہر ہی رکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! یہ میرا صدقہ ہے اور میرے لئے اللہ تعالیٰ کے بال بدلہ ہے تو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

یا عمر و ترت قوسک بغیر وتر' مابین صدقتیکما کما بین کلمکما ''اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم نے اپنی کمان کو بغیر تانت کے تھینچا' تم دونوں کے صدقوں میں ایسا ہی فرق ہے جیسا تمہارے کلمات میں ہے''۔

یبی واقعه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنه ہے بھی مروی ہے۔ (۱۳۳۳روثن ستارے)

## ساری دنیا کی نعتوں کے برابر

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جوخص تم میں اس حالت میں صبح کرے کہا پی جان میں (پریشانی سے )امن میں ہوا درائے بدن میں (بیاری سے )عافیت میں ہوا دراس کے پاس اُس دن کے کھانے کو ہو (جس سے بھوکار ہے کا اندیشہ نہ ہو) تو یوں سمجھو کہ اس کے لیے ساری دنیا سمیٹ کردے دی گئی۔ (زندی)

#### تزك دنيا

نواب صدریار جنگ مولانا صبیب الرحمٰن خال شروانی مرحوم نے بیان فرمایا که حضرت مولانا فضل حمٰن صاحب گوایک بارسرِ شام کسی نے پانچ سورو پیینذر کئے آئ وقت اعلان فرمادیا که "جمارے حجره کی و بوارگری جارہی ہے اس کی مرمت کی ضرورت ہے'

الل قصبال ادا سے واقف تھے بہت سے شرفاء اور غرباء نوکریاں اور مجاوڑ ہے وغیرہ کے کرحاضر ہو گئے اور کسی کو بچھ دیا کہ سونے سے پہلے پہلے ساری رقم تقسیم فرما کرفارغ ہو گئے کسی صاحب نے عرض کیا کہ آخرا لیسی کیا جاتھی ؟ فرمایا: ''واہ! ہماری دیوارگری جارہی تھی تم با تیں بناتے ہو۔'' (تذکرہ ضل جن س ۲۱)

# جانور بھی تجربہ سے فائدہ اٹھا تا ہے

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کدایک دفعہ شیر بھیٹر یا اور لومڑی ہمراہ ہوئے چنا نچہ بیہ تنوں شکار کے واسطے نکلے اور ایک گدھے ایک ہران اور ایک خرکوش کا شکار کیا۔ شیر نے بھیٹر سے سے کہا کہ ہمارے درمیان ہیں ان کوتقسیم کرو۔ بھیٹر سے نے کہا کہ تقسیم تو بالکل ظاہر ہے۔ گدھا تیرے لئے اور خرکوش لومڑی کے واسطے اور ہرن میرے لئے ہے۔ (بین کر) شیر نے نچہ سے اس کے سر پرطمانچہ مارا پھرلومڑی سے کہا کہ ہمارے درمیان تو تقسیم کر اس نے کہا کہ کام تو صاف اور ظاہر ہے گدھا بادشاہ کے ناشتہ کے واسطے اور خرکوش شام کے واسطے اور جرن ان دونوں کے درمیان کے لئے ہے۔ شیر نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تھے بالک کرے تھے کو یہ تیسیم کس نے بتلائی لومڑی نے کہا کہ جھے اس تقسیم کی پہچان اس طمانچہ بلاک کرے تھے کو یہ تسیم کس نے بتلائی لومڑی نے کہا کہ جھے اس تقسیم کی پہچان اس طمانچہ سے ہوئی جو میں نے ابھی دیکھا ہے اور پیٹھ بھیر کر بھاگئی۔

# چندا ماموں کی وجہتسمیہ

فرمایا کہ شاہ صاحب ہے کی نے بوجھا جاند کو عور تیں اور نیچے چندا ماموں کیوں کہتے ہیں؟ تو شاہ صاحب نے اس کی توجیہ ہی بیا بیجاد عور تول کی ہے اور نیچے ان کی دیکھا دیکھی کہنے گئے ہیں۔ چاند کو ماموں کا لقب اس واسطے دیا ہے کہ ماموں ماں کامحرم ہوتا ہے۔ اس سے پر دہ نہیں ہوتا اور چاند ہے کی کوئی نہیں چھپتا۔ جیسے آفاب سے چیپ جاتے ہیں۔

الل حق کا غیر منقطع سلسلہ

الل حق کا غیر منقطع سلسلہ

" حضرت معاوید رضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ قرماتے ہے کہ آپ قصال خوا سے کا انہیں کوئی نقصال خوا سے کا 'نہاں کی مدد سے دست کش ہونے والے 'نہاں کی مذات کی خالفت کرنے والے 'یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ (قیامت) آ جائے گا اور وہ جمایت حق می تقائم ہوں سے '۔ (مکلوۃ شریف م ۱۳۸۵)

## رفت قلب کی فکر

حضرت ابوصالح رحمة الله عليه سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکرصد ئی رضی الله تعالی عند کے دور میں جب الل یمن آئے اور قرآن کریم من کررونے گئے تو حضرت ابو بکررضی الله تعالی عند نے فرمایا" هم کذا سحنا" (جم بھی اس طرح تھے) بھردل بخت ہو سمئے۔ حضرت شیخ رحمہ الله فرماتے ہیں حضرت ابو بکرصدیق رضی الله عند کے ارشاد قست القلوب کا مطلب بیہ کردل مضبوط اور الله تعالی کی معرفت میں مطمئن ہو گئے۔ (۱۳۳۰ دشن تدر) مسلحد ول کو بعر بوسسے سحا وک

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم ان بنورا، ترکاریوں سے ( یعنی پیاز و کہان سے جیسے اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم ان بنور کھا کر مسجد وں میں آؤ۔ اگرتم کوان کہان کو کھا نے کی ضرورت ہی ہوتو ان ( کی بدیو) کو آگ سے ماردو، ( یعنی پکار کر کھاؤ کمی کھا کر مسجد میں نہ آؤ)۔ (طبرانی)

## كمال ادب

حضرت مولا نافضل رض عنج مرادآ بادئ کے یہاں درس سیح بخاری ہوتا تھا جس میں بڑے بڑے علاء شریک ہوتا تھا جس میں بڑے بڑے علاء شریک ہوتے جا بجا کہیں غلطی کتابت ہوتی تو قلم دوات لاکر سیح کرتے جاتے۔اتفاق سے دوات خشک تھی۔قلم نہ چلتا تھا حاضرین میں سے ایک صاحب نے مہجد کے لوٹوں سے ایک الٹا کر دوات میں پانی ڈال دیا۔مولانا کی نگاہ نیجی تھی نہ دیکھا۔ جب قلم پڑا تو ناخوش ہوئے کہ'' ہے تمیز وضو کرنے والوں کا ماء مستعمل دوات میں ڈال کر دوشنائی خراب کردی۔اب میں اس سے حدید یہ کھوں۔' (تذکر فعنل رس سے)

# الله کے حکم سے نجات

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دی شیر سے بھاگا اور درخت کی جانب بناہ لی۔ اوراس پر چڑھ گیانا گاہ اس نے ویکھا کہ درخت کے او پرایک ریچھ ہے جواس کے پھل چن رہا ہے۔ شیر درخت کے این قار کرنے گااس کے بعد آ دی نے یہ تر درخت کے بیچا تر نے کا انتظار کرنے گااس کے بعد آ دی نے ریچھ کی طرف دیکھا تو بید یکھا کہ وہ اپنی انگی اپنے منہ پر رکھ کر بیاشارہ کرتا ہے کہ چپ رہ تا کہ شیر کو خبر نہ ہو کہ میں یہاں ہوں۔ آ دی متحیر ہوا اوراس کے ساتھ تیز جھری تھی چنا نچاس نے اس شاخ کو کا شاشر و ح کیا جس پر ریچھ تھا یہاں تک کہ اس کو انتہا کہ شیر نے تیک کاٹ ڈالا۔ ریچھ زمین پر گرا اور شیر اس پر کو دا دونوں نے کشتی کی تہجہ بیہ ہوا کہ شیر نے ریچھ کو بھاڑ ڈالا۔ اور پلٹ کر پھر گیا۔ آ دی نے اللہ تعالیٰ کے تھم سے نجات یائی۔

مقام تقوية الإيمان

فرمایا: که گنگوه کے کسی صاحب علم نے تقویۃ الایمان کاردلکھا تھا۔ وہ مولوی فضل حق صاحب کو جب وہ دورہ بین ہے۔ دکھلا یا مولوی صاحب نے بہت ڈائنا اور کہا کہ تم تقویۃ الایمان کاردلکھ سکتے ہوتمہارا اس قابل منہ ہے وہ مخص بہت شرمندہ ہوئے مولا نا اسامیل صاحب کی شہادت کی خبرس کرمولوی فضل حق صاحب نے جو کتاب اس وقت لکھ رہے مصاحب نے جو کتاب اس وقت لکھ رہے ہے۔ اس کا لکھنا بند کردیا تھا۔ (تقعی الاکار)

ہم جنس برستی کار جحان

'' حضرت انس رضی الله عند آنخضرت علی الله علیه وسلم کا ارشاد قال کرتے ہیں کہ جب میری امت پانچ چیز ول کو حلال سیجھنے سکے گی تو ان پر تباہی نازل ہوگی جب ان میں باہمی لعن طعن عام ہو جائے 'مرد رئیٹی لباس پہنے گئیں' گانے بجانے اور ناچنے والی عور تیں رکھنے کئیں 'شرامیں چینے گئیں اور مردمردول سے اور عور تیں عور تول سے جنسی تسکین پر کھایت کرنے گئیں۔ معاذ الله' ۔ (ہب من دجہین' کنزالعمال ص ۲۲۲ جہما حدیث نبر ۲۸۹۸)

### کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟

یکی بن کثیر رحمة الله علیه فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالیٰ عندا پنے خطاب میں فرمایا کرتے ہے کہ حسین چہرے والے اپنی جوانی پرفخر کرنے والے مقابلہ حسن کرنے والے کہاں ہیں باوشاہ کہاں ہیں جنہوں نے شہر بنائے اور فصیلوں سے ان کی حفاظت کی۔ کہاں ہیں جنہیں میدان جنگ میں غلبہ حاصل ہوتا تھا؟ زمانہ نے انہیں ذلیل حفاظت کی۔ کہاں ہیں جنہیں میدان جنگ میں غلبہ حاصل ہوتا تھا؟ زمانہ نے انہیں ذلیل کردیا تو وہ قبروں کے اندھیروں میں چلے گئے جلدی (عمل) کرؤ جلدی کرؤ نجات (ماگو) نحات ۔ (۱۳۱۳روش ستار سے)

### لومزى اور جھيٹريا

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ شیر بیار ہوا۔ سب جانوروں نے اس کی عیادت کی۔ نیکن لومڑی نہیں آئی۔ اس پرشیر غصہ ہوا۔ بھیٹر یے نے اس پر چغلی کھائی۔ شیر کے پاس لومڑی عاضر ہوئی۔ شیر نے اس سے کہا کہ تیرے غائب ہونے کا کیا سبب ہے۔ لومڑی نے کہا کہ میں تیری دوا کی تلاش میں تھی۔ اس پرشیر نے اس سے کہا کہ تو نے کیا دوا دیکھی۔ اس پرشیر نے اس سے کہا کہ تو نے کیا دوا دیکھی۔ اس نے جواب دیا کہ بھیٹر یے کی پنڈلی میں جو پیالہ ہوتا ہے وہی تیری دوا ہے۔ شیر نے بھیٹر یے کی پنڈلی میں جو پیالہ ہوتا ہے وہی تیری دوا ہے۔ شیر نے بھیٹر یے کی پنڈلی میں نجہ مارا۔ لومڑی وہاں سے کھسک ٹی پھر بھیٹر یالومڑی کے پاس کر را حالانکہ اس کی پنڈلی سے خون جاری تھا۔ لومڑی نے اس سے کہا کہ اے سرخ موز بے گزرا حالانکہ اس کی پنڈلی سے خون جاری تھا۔ لومڑی نے اس سے کہا کہ اے سرخ موز بے والے جب توباد شاہوں کے پاس بیٹھے تو جو چیز تیرے سراور منہ سے نگلتی ہے اس کود کھے۔

#### مسجد ميں حھاڑ وديينے والی

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: (روایت کیا گیا) ایک سیاہ فام عورت تھی (شاید حبث ہو) جو مجد میں جھاڑو ویا کرتی تھی ، ایک رات کو وہ مرگئی۔ جب میچ ہوئی تورسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فیر دی گئی ، آپ نے فر مایا تم نے مجھے کو اس کی فیر کیوں نہ کی ؟ پھر آپ صحابہ رضی اللہ عنہ م کو لے کر باہر تشریف لے گئے اور اس کی قبر پر کھڑے ہوکر اس پر تجمیر فر مائی (مراد نماز جنازہ ہے) اور اس کے لیے دعا کی پھر واپس تشریف لے آئے۔ (ابن ملجہ وابن فر این فر این فر این خریمہ کا ورایس میں ہے کہ آپ نے اس سے پوچھا تو نے سمل کو زیادہ فضیلت کا یا یا۔ اس نے جو اب ویا کہ مجد میں جھاڑو در سے کو۔ (ابوالشیخ اسبانی)

#### ایک کرامت

حضرت مولا نااحم علی صاحب محدث سہار نپوریؒ نے اوّل جوسیح بخاری چھیوائی اس کا ایک نسخہ لے کرمولا ناکی خدمت میں عاضر ہوئے اور پیش کیا اور کہا کہ: '' میں نے اس کی تھیج میں بہت کوشش کی ہے آگراس میں کوئی غلطی رہ گئی ہوتو حضوراس کو بتا کیں۔''

حضرت نے فرمایا ہاں اور ایک صفحہ لوٹا اور ایک سطر پر ہاتھ دکھ کر کہا کہ یہ نفظ غلط ہے پھر دو تمین ورق لوٹے اور ای طرح ایک غلطی بتائی چنانچہ چار پانچ غلطیاں ان کو دکھلا کیں مولا ٹا احمالی صاحب بہت متعجب ہوئے کہ ''میں آئھ برس سے سی کرا ہا ہوں خلطیاں نظر بیں آئی تھیں۔'' بہت متعجب ہوئے کہ ''میں آئی تھیں۔'' کا بہت متعجب ہوئے کہ ''میں آئی تھیں۔'' اور اٹھتے وقت فرمایا کہ '' وہ کسی بانت نہیں ہے دہجی بات ہے۔'' ( تذکر وفعل رص من میں ہانت نہیں ہے دہجی بات ہے۔'' ( تذکر وفعل رص من میں ا

## مردقلندر کاایک جمله

(۵) فرمایا کہ مولانا اساعیل صاحب کے وعظ میں ایک بیجو اتھ کیا اس سے مولانا سے مولانا سے مولانا سے مولانا سے فرمایا کہ خدا سے ڈروبس اس پر ایک حالت طاری ہوگئی اور انگوشی چھلے جو پہن رکھے تھے سب اتار کر پھینک و سیئے اور سرخ ہاتھ جن میں مہندی گئی ہو اُن تھی پھر پر رگز نے شروع کے ۔تا کہ مرخی چھوٹ جاوے یہاں تک کہ خون نکل آیالوگوں نے منع بھی کیا مگراس نے کہا کہ بیدرنگ گناہ ہے اس کو چھٹانا چا ہے۔ (مس ۱۵۰م نمبرہ ۸۳ جلد ندکور)

#### گناہوں کااحساس

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے نفس سے حساب لیا جب اس نے اپنی عمر کا حساب کیا تو وہ ساٹھ برس ٹھ برس ٹھ برس ٹھ برس کے بعد ساٹھ برس کے دنوں کا حساب کیا تو وہ ۲۱ ہزار چھ سودن ہوئے پس اس نے ایک چیخ ماری اور کہا کہ ہائے میری خرابی جبکہ میرے لئے ہر دن ایک گناہ ہوا تو ایس حالت میں گناہوں کی اس تعداد کے ساتھ اللہ تعالی میرے لئے ہر دن ایک گناہ ہوا تو ایس حالت میں گناہوں کی اس تعداد کے ساتھ اللہ تعالی سے کیونکر ملوں گا ہے کہ کہ کروہ بیہوش ہوکر گر پڑا جب اس کوا فاقہ ہوا تو اس نے اس کوا پینفس پر دہرایا اور کہا کہ اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کے ہر روز میں دس ہزارگناہ ہیں اس کے بعد وہ بیہوش ہوکر گرا۔ جب لوگوں نے اس کو ہلایا تو وہ مرچکا تھا۔ اللہ تعالی اس پر دم کر کے۔

وہ بیہوش ہوکر گرا۔ جب لوگوں نے اس کو ہلایا تو وہ مرچکا تھا۔ اللہ تعالی اس پر دم کر کرے۔

قبیا میں کب ہوگی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس اثناء میں کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیان فرمارہ ہے تھے اچا تک ایک اعرابی آیا اور عرض کیا (یارسول اللہ) قیامت کب ہوگی؟ فرمایا! جب امانت اٹھ جائیگی اعرابی نے کہا کہ امانت اٹھ جائیگی صورت کیا ہوگی؟ فرمایا! جب افتیارات نااہلوں کے سپر دہوجائیں تو قیامت کا انتظار کرو (سیح بخاری میں اج)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کے مال سے جج کیا حضرت اساء بنت ابی بکررضی اللہ تعالی عنہا فر ماتی ہیں کہ جب حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسم ہے جج کیا تو حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک حضرت ابو بکرصدیق ہی کے مال میں تھا۔ (۳۱۳روثن ستارے)

#### ايمان كاذا كقه جكصني والا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تین کام ایسے ہیں کہ جوشخص ان کو کرے گا ایمان کا ذا کفتہ چکھے گا۔ صرف اللہ کی عبادت کرے اور بیعقیدہ رکھے کہ سوا اللہ کے کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اپنے مال کی زکو ق ہرسال اس طرح دے کہ اس کانفس اس پرخوش مواور اس آ مادہ کرتا ہو۔ (یعنی اُس کوروکتا نہ ہو) (حیات اسلمین)

#### ذكراللدكا فائده

حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا: حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہا جرکی رحمتہ اللہ علیہ سے سے سے بی جی رحمتہ اللہ علیہ سے سے سے سے بی جی کے حضرت میں اللہ کا نام لیتا ہوں محر کچھ نفع نہیں ہوتا۔
حضرت نے فرمایا کہ: یقوز انفع ہے کہنام لیتے ہوئے بہارانام لینا ہی نفع ہے اور کیا جا ہے ہو فہارانام لینا ہی نفع ہے اور کیا جا ہے ہو فہارانام لینا ہی نفع ہے اور کیا جا ہے ہو فہارانام لینا ہی نفع ہے اور کیا جا ہے ہو فہار ت دی اور آخرت میں اس پر قبول اور مضامر حمت فرما کمیں گے۔ (امداد المعاق م ۵۵)

### اللدتعالي کے دیدار کا شوق

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ حارثہ بن ابی اونی کا ایک نصرانی بروی تھا۔ وہ مرض الموت ميں بيار ہوا تو حارثةُ اس كى عيادت كو محتے اور اس سے كہا كہتم مسلمان ہوجاؤ تو میں تمہارے لئے جنت کی صانت کروں۔اس لئے کہ جنت بےمثل چیز ہے اس کی نظیر نہیں اوراس بیں بڑی بڑی آئھوں والی حوریں ہیں جن کی صفت ایس ہے اوراس بیں محل ہیں جن کا وصف ایبا اور ایبا ہے اس کے جواب میں نصرانی نے کہا کہ میں اس سے بھی افضل اور بہتر حیا ہتا ہوں ۔ پس حارثہ نے فر مایا کہ اسلام لا وُ کہ میں تمہار ہے واسطے جنت میں دیدارخداوندی کا ضامن بنوں۔اس نصرانی نے کہا کہاب اسلام لا وُں گا کیونکہ دیدار اللی ہے کوئی چیز افضل نہیں ہے چنا نجہ وہ مسلمان ہو کیا اور مر کیا اس کے بعد حارثہ نے اس کوخواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ایک سواری برہے حارثہ نے اس سے کہا کہ تو فلاں مخض ہے اس نے کہا ماں حارثۂ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا کیا اس نے کہا کہ جب میری روح نکلی اس کوعرش کی طرف لے سکتے تو اللہ عز وجل نے فر مایا کہ تو میرے دیدار اور ملاقات کے شوق میں مجھ ہر ایمان لایا ہے اس لئے تیرے واسطے میری رضامندی اور بقاءاور دیدار ہے۔ پس حارثہ نے فرمایا کہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کاشکر ہے جس کی مددہے میں نے تجھ پراحسان کیا۔

#### امراء سے استغفار کا بہانہ

فرمایا که: مولا نااساعیل صاحب شہیدگی خدمت میں لکھنو کے ایک پرتکلف شنرادے حاضر ہوئے اور فرشی سلام کیا۔ مولا نانے انگوٹھا دکھا دیا ' چرانہوں نے ایک اشرفی پیش کی۔ مولا نانے منہ چڑادیا۔ تھوڑی دیر بعدوہ شغرادہ بیحد مکدر ہوکر کسی بہانہ سے چلے گئے لوگوں نے مولا نانے منہ چڑادیا۔ تھوڑی دیر بعدوہ شغرادہ بیک مولا نانے فرمایا کہ بیہ کہتا تھا کہ میری تسمت مولا ناسے دریافت کیا کہ آپ نے بیکیا کیا؟ مولا نانے فرمایا کہ بیہ کہتا تھا کہ میری تسمت پھوٹ گئی ہے۔ میں نے کہا میرے ٹھوسے سے اور بیہ ہدیہ میری جان کے لئے وہال تھا۔ اس لئے الی حرکت کی آئیدہ بھی سلسلة طع ہوجا وے۔ (تقعی الاکابر)

حرام چیزوں میں خانہ ساز تاویلیں

" حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جب بیامت شراب کو مشروب کے نام سے 'سود کو منافع کے نام سے اور رشوت کو تخفے کے نام سے حلال کرے گی اور مال زکو ہ سے تجارت کرنے لگے گی توبیان کی ہلاکت کا وقت ہو گا گنا ہوں میں زیادتی اور ترتی کے سبب' ۔ (رواہ الدیلی وکنز العمال سے ۲۲۲ج مدیث ۲۸۹۹)

حضرت عمررضي الثدعنه كارعب ودبدبه

حضرت شیخ رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام ہیں سے حضرت عمر رضی الله تعالی عند کوحضور اکرم سلی الله علیہ وسلم کا جواب کے لئے حکم فرمایاان کے خصوصی رعب و دبد به اور حضور صلی الله علیہ وسلم کا جواب کے لئے حکم فرمایاان کے خصوصی تعالی کی وجہ صلی الله علیہ وسلم سے ان کے خصوصی تعالی کی وجہ سے قعا اور بیر کہ آ پرضی الله تعالی عند کی جرات کوکوئی کثر ت وقلت متاثر نہیں کرتی تھی۔ حضرت شیخ رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند وین کا برسم عام اعلان کرنے والے تصاور اپنے نیک اعمال کو پوشیدہ رکھنے والے تصاور کہا گیا ہے کہ تصوف اعلان میں کے ذریعہ باطن کے ظہور کا نام ہے۔ (۱۳۳روثن تاری)

اسملام کا میل

نى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشا دفر مايا: زكوة اسلام كابل ہے۔ (طبرانی اوسط وكبير)

## جامع علوم وفنون

حضرت مولانا محمہ بیتقوب صاحب رحمۃ اللّٰه علیہ جودارالعلوم دیو بند کے قرن اول میں صدر مدرس خصاوائل عمر میں ان کوسر کاری ملازمت کی نوبت آئی۔ اجمیر شریف میں مدارس کے انسپکٹر مقرر ہوئے۔ وہاں ایک صاحب فن موسیقی کے بڑے استاد اور ماہر خصے۔ مولانا جامع علوم وفنون اور ہرفن میں بڑے محقق خصے۔ ہرعلم وفن کے حاصل کرنے کا شوق تھا اس ماہر موسیقی سے بیٹن بھی سیکھ لیا۔ اور اس فن میں بڑے ماہر ہو محمے۔

ایک روزای بالا فانے پرموسیقی میں مشغول تھے نیچے سے ایک مجذوب گزرے اور پکار
کرکہا: ''مولوی تیرایدکام نہیں تو دوسرے کام کے لئے ہے۔'' یہ سناتھا کہ اس کام سے بالکل
نفرت ہوگئی اور اس وقت تو بہ کرلی ان کی تو بہ کی خبران کے استاد کو پینچی تو اس نے بھی تو بہ کرلی۔
فائدہ: صالحین سے بھی غلطی ہو سکتی ہے مگر جب ان کو متغبہ کیا جائے تو فورا باز
آ جاتے ہیں۔ (عالم عیم الامدم، ۵)

زہریےانر ہوگیا

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ابومسلم خولائی کی ایک ایک اونڈی تھی جوان سے بغض اور عداوت رکھی تھی ان کوز ہر بلاتی تھی لیکن وہ ان پر پھے اثر نہ کرتا تھا۔ جب اس طرح عرصہ گزر کیا تو اس لونڈی نے ابومسلم سے کہا کہ ہیں نے تم کوز ماند دراز تک زہر بلایا مگروہ تم پر اثر نہیں کرتا ہے ابومسلم نے اس سے کہا کہ تو یہ کیوں کرتی ہے اس نے کہا کہ تم بہت بوڑھے ہو گئے ہوا بومسلم نے اس سے کہا کہ زہر کے اثر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہیں کھانے اور بینے کے وقت بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کہتا ہوں۔ پھر انہوں نے اس لونڈی کو آز ادکر دیا۔

# وندان شكن جواب

فرمایا کہ کلکتہ میں ایک ملحد نے مولا ناشہید دہلوگ سے کہا تھا کہ خور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ڈاڑھی رکھنا خلاف فطرت ہے کیونکہ اگر فطرت کے موافق ہوتی تو ان کے پید سے پیدا ہونے کے وقت بھی ہوتی تو مولا ناشہید نے فرمایا کہ اگر خلاف فطرت ہونے کی بید سے بیدا ہونے کے وقت بھی تو خلاف فطرت ہیں ان کو بھی تو ڈ ڈالو۔ کیونکہ مال کے پید سے پیدا ہونے کے وقت دانت بھی نہ تھے۔ (امثال عرب)

# بدكارى اوربيحيائي كانام ثقافت اورفنون لطيفه

"عبدالرحن بن عنم اشعری رضی الله عند فرماتے ہیں کہ جھے سے ابوعامر یا ابو مالک اشعری (رضی الله عنبم) نے بیان کیا۔ بخدا انہوں نے غلط بیانی نہیں کی۔ کہ انہوں نے آئخضرت صلی الله علیہ وسلم کو یفرماتے ہوئے سنا کہ یقیناً میری امت کے پچھلوگ ایسے بھی ہوں سے جوزنا' ریشم' شراب اور آلات موسیقی کو (خوشنم تعبیروں سے) حلال کرلیں سے اور کیجھلوگ ایک پہاڑ کے قریب اقامت کریں گے وہاں ان کے مولیثی چرکر آیا کریں گئ ان کے پاس کوئی حاجت مندا پی ضرورت لے کر آ سے گاوہ (ازراہ حقارت) کہیں گئ کل ان کے پاس کوئی حاجت مندا پی ضرورت لے کر آ سے گاوہ (ازراہ حقارت) کہیں گئ کل آن کی بالله تعالی ان پر راتوں رات عذاب نازل کرے گا اور پہاڑکوان پر گراوے گا اور وسرے لوگوں کو (جوحرام چیزوں میں خوشنما تاویلیس کریں گے ) قیامت تک کے لئے بندر اور خزیر بنادے گا'۔ (معاذ الله ) (معی بناری سے ۲۵)

## حياليسوال مسلمان

حفرت عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه سے مروى ہے كہ جھے اپناوہ وقت ياد ہے كہ جسے اپناوہ وقت ياد ہے كہ جب حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كے ساتھ صرف انتاليس آدى اسلام لائے تھے۔ اور بيس چاليسوال آدى تھا تو الله تعالى نے اپنے دين كوغلبه ديا اور اپنے نبى كى مدوفر مائى اور اسلام كو عزت بخشى۔ (۱۳۱۳روش تارے)

تستناخى كاانجام

(۱) فرمایا که مقبولان الهی یا این محسن کی شان میں جو گستاخ ہوتا ہے اس کی عقل مسخ ہوجاتی ہے۔ ایک طالب علم شاگر دمولوی اسحاق صاحب کے ان کی شان میں گستاخ ہے۔ ایک فحض نے کہاتم شاگر دمووہ تو محسن ہیں ایسا تہہیں نہ چاہئے۔ اس نے جواب دیا کہ محسن تو جب ہیں جب ہیں جب ہیں جب ہیں جب ہیں جس کی جھے یہ کھ یا دہی نہیں۔ پھر حضرت والا اسید تا ومرشد نا شاہ محمد اشرف علی صاحب رحمد اللہ ) نے فرمایا کہ ادھراس نے گستاخی شروع کی ۔ ادھرعلم سلب ہونا شروع ہوگیا۔ (حسن العزیز جلد دم)

#### معده كودرست ركھو

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: که معده بدن کا حوض ہے اور رکیس اس کے پاس (غذا حاصل کرنے) آتی ہیں۔ سواگر معدہ درست ہوتو وہ رکیس صحت لے کر جاتی ہیں اوراگر معدہ خراب ہواتو رکیس بیاری لے کرجاتی ہیں۔ (شعب الایمان و بہتی)

## كمال ادب

حضرت حاجی امدا داللہ صاحب مہاجر کی رحمتہ اللہ جب ہجرت فر ماکر مکہ معظمہ تشریف لے مجھے تو عمر بھرسیاہ جوتانہیں پہنا۔ سرخ یا زر درنگ کا پہنا کرتے ۔ فر مایا کہ

سیاه رنگ کاممنوع نبیل مگر بیت الله کاغلاف سیاه ہے۔ تو پاوک میں اس رنگ کاجوتا کیسے پہنوں اس ادب کی وجہ سے سیاه رنگ کا جوتا پہنزا چھوڑ دیا۔

فائدہ: میکڑی توسیاہ رنگ کی ہاندھتے تھے کہ بہتوا دب کا مقام ہے مگر قدموں میں سیاہ رنگ کا جوتانہیں پہنتے تھے۔ (ابق م۱۴)

#### ميزبان اورمهمان

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ قیصر بادشاہ روم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کولکھا کیا میز بان کو بیز ببائے کہ مہمان کواپئے گھر سے نکال دے بینی حضرت آدم اور حوا کو جنت سے نکال دینے کے بارہ میں قیصر نے بیلکھا تھا۔ پس ابن عباس نے فر مایا کہ میز بان نے ان کو نکالانہیں بلکہ اس نے ان سے فر مایا کہتم دونوں اپنالباس رکھو پھر قضا حاجت کو جا و جس طرح کہ مہمان اسپنے کیڑے نکالنا ہے اور بیت الخلاء (پاخانہ) جاتا ہے تا کہ اپنی ضرورت بوری کرے پھردستر خوان کی طرف واپس آئے۔

# حجاب کی ایک وجہ

فرمایا که حضرت میاں جی صاحب قدس سرہ کی خدمت میں ایک عالم بخرض استفادہ مقیم سے اور پہلے آپ کے ساتھ انکار سے پیش آ بچکے تھے حضرت نے فرمایا کہ جب میں تمہاری طرف توجہ کرتا ہوں تو تمہاری گذشتہ باتیں یاد آ کرحاکل و حجاب ہوجاتی ہیں اس لئے تم کومیری ذات سے فیض نہیں ہوسکتا۔ بہتر ہے کہ بیں اور جگہ تشریف لے جائے۔ (ملفوظات خبرت)

# ناچ 'گانے کی محفلیں بندروں اور خنز بروں کا مجمع

" حضرت انس رضی اللہ عند آن مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آخری زمانہ میں میری امت کے کچھلوگ بندراور خنزیری شکل میں سخ ہوجا کینگئے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا وہ تو حید ورسالت کا اقر ارکرتے ہوں گے؟ فرمایا ہاں! وہ (برائے نام) نماز'روزہ اور جج بھی کریں گے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! پھران کا بیحال کیوں ہوگا؟ فرمایا! وہ آلات موسیقی رقاصہ عورتوں اور طبلہ اور سارنگی وغیرہ کے رسیا ہوں گے اور شرابیں پیا کرینگئے (بالآخر) وہ رات بھر مصروف لہو ولعب رہیں گے اور صبح ہوگی تو بندراور خزیروں کی شکل میں مسخ ہو بھے ہوں گے۔معاذ اللہ '۔ (فتح الباری ص۱۰ جو ک)

عوام الناس سےخطاب صدیقی

حضرت عروہ بن زبیررضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے والدصاحب سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے خطاب کیا تو فر مایا

" یا معشر المسلمین استحیو امن الله عزوجل ، فوالذی نفسی بیده انی لاظل حین افه الی الغائط فی الفضاء متقنعا بثوبی استحیاء من ربی عز وجل "اے مسلمانو! الله تعالی ہے حیاء کرؤشم ہاس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میں جب فضا میں رفع حاجت کے لئے جاتا ہوں تو اپ رب ہے حیاء کی وجہ سے کیڑے میں لیٹ جاتا ہوں "(۳۱۳روش سارے)

#### شان استغناء

۱۹۵۲ء میں ایک دن بھارت کے سابق وزیر دفاع مسٹرمہابیر تیا گی حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدفئ کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔ حضرت نہایت خندہ بیشانی سے پیش آئے اور مٹھائی پیش کی چلتے وقت تیا گی صاحب نے عرض کیا کہ:۔
''حضور! میری خواہش ہے کہ کوئی خدمت میر ہے سپر دکر دیں'
تب حضرت شیخ نے ارشاد فر مایا' 'تہ ہمیں غیروں سے کب فرصت ہم اپنے تم سے کب خالی' علوبس ہو چکا ملنانہ تم خالی نہ ہم خالی ۔ انفاس قد سیرس ۵۳۔

#### مختاط غذا كهانا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: (ایک موقع پر) حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا بید (تھجور) مت کھاؤ۔تم کو نقاحت ہے پھر میں نے چقندرا در بھوتیار کیا آپ نے فرمایا اے علی! اسمیس ہے لویہ تمہار ہے موافق ہے۔ (احمد درّندی وابن ماجہ)

#### سب ہے بہتر نگہیان

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ رابعہ عدویہ کے گھر میں ایک چور گھسا وہ سوتی تھیں چنانچہ چور نے ان کے گھر کا اسباب جمع کر کے دروازہ سے نکلنے کا قصد کیا گراس پر دروازہ پوشیدہ ہوگیا۔اس کے بعدوہ بیٹے گیا۔اور دروازہ کے ظاہر ہونے کا انظار کرنے لگا ناگاہ اس نے سنا کہ ہاتف غیب اس سے کہتا ہے کہ کپڑے رکھا ور دروازہ سے باہر جا۔ چنانچہ اس نے کپڑے رکھا ور دروازہ سے باہر جا۔ چنانچہ اس نے کپڑے رکھ دیئے کپڑے رکھ دیے گر دروازہ ظاہر ہوا پھر اس نے کپڑے رکھ دروازہ طاہر ہوا پھر اس نے وہ کپڑے لئے گیا۔اس کے بعد اس نے کپڑے رکھ دیئے بھر دروازہ فاہر ہوا پھر اس نے وہ کپڑے لئے کپڑے اس کے بعد منادی غیب پھر دروازہ ہوا پھر اس نے تین مرتبہ یا زائد کیا۔اس کے بعد منادی غیب نے اس کوآ وازدی کہ آگر رابعہ بھر بیسوئی ہے تو اس کا حبیب تو نہیں سوتا ہے نہ وہ او گھتا ہے نہ اس کوآ وازدی کہ آگر رابعہ بھر بیسوئی ہے تو اس کا حبیب تو نہیں سوتا ہے نہ وہ او گھتا ہے نہ اس کوآ وازدی کہ آگر رابعہ بھر بیسوئی ہے تو اس کا حبیب تو نہیں سوتا ہے نہ وہ او گھتا ہے نہ اس کوآ وازدی کہ آگر رابعہ بھر بیسوئی ہے تو اس کا حبیب تو نہیں سوتا ہے نہ وہ او گھتا ہے نہ اس کوآ وازدی کہ آگر رابعہ بھر بیسوئی ہو اور دروازہ سے باہر چلا گیا۔

#### دعا کی برکت وکرامت

حضرت تھانوئ نے فرمایا: فرمایا کدایک کرامت حضرت شیخ الثیوخ قطب العالم میال جی نور محمد صاحب قدس اللہ سرہ کی مشہور ہے کہ آپ کے یہال کوئی تقریب تھی حضرت ہیرانی صاحبہ آنکھول سے بالکل معذور تھیں ۔ عور توں کا بہوم ہوا'ان کی مدارت میں مشغول ہوئیں گر بینائی نہ ہونے سے بخت پر بیٹان تھیں ۔ حضرت رحمہ اللہ سے بطور ناز کہنے گیس کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ولی ہیں کیا جا نیس ۔ معاری آ تکھیں جب درست ہوجا کیں تب ہم جا نیس ۔ حضرت رحمہ اللہ باہر چلے گئے وعا فرمائی ہوگی ۔ اتفاقا حضرت ہیرانی صاحبہ بیت الخلاء تشریف لے گئیں راستے میں دیوار سے تکمی راستے میں دیوار سے تکمرگی وہاں غشی ہوگئی اور گر پڑیں۔ تمام جسم بینے بینے ہوگیا۔ آ تکھول سے بھی بہت بینے نمال کئی اور نظر آ نے نگا۔ حضرت میاں جسم سے تکھیں کھل گئیں اور نظر آ نے نگا۔ حضرت میاں جسم سے کہنے کی میا حسب کی دعا کا بیار ہوا۔ یہ کرامت تھی میاں جی صاحب کی ۔ (امثال عرت)

۱۸ تنین جرم اور تین سز ائیں

'' حصرت ابوہرریہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو اسلام کی ہیبت و وقعت اس کے قلوب سے نکل جائے گی اور جنب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ بیٹھے گی تو وحی کی بر کات سے محروم ہوجائے گی اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نگاہ ہے محرجائے گی''۔ (درمنثورص۱۳۰۳ج ابروایت تحکیم ترندی)

یا کیج جھے دینار جھوڑ کرمرنے پرافسوں

حضرت حبیب بن ضمر و فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزاده کی جب وفات قریب تقی تووه تکیه کی طرف دیکھنے لگاجب اس کی وفات ہو چکی تو ساتھ والوں نے حضرت ابو بکررضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا کہ آپ کے بیٹے کوہم نے اس تکیہ کی طرف و تکھتے ہوئے دیکھا ہے' پھراس تکی کواٹھایا تواس کے بنچے یا تچے یا چے دیناریائے گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عند نے اناللہ وانا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے اپنا ایک ہاتھ ووسرے پر مارا اور فرمایا" میراخیال نبیس ہے کہ تیری جلداس کی طاقت رکھتی ہے "(۱۳۱۳روٹن سارے)

چنت کا گھر

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: جو مخص کوئی مسجد بنائے جس سے مقصو داللہ تعالیٰ کا خوش کرنا ہو (اور کوئی مُری غرض نہ ہو) اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی مثل (اُس کا گھر) جنت میں بنادےگا۔ (بخاری وسلم)

## شان توكل

ايك مرتبه حضرت مولانا قاري اصغرعلي ضاحب رحمته الله عليه خزائجي وننتظم حضرت شيخ الاسلام مدنی نے بقرہ عید کے موقع برتقریباً تین سورو پیقربانی اور دیگر اخراجات کے لئے پس انداز کیا تھاا تفاق ہے کوئی چورصندو فحی کواٹھا کرلے گیاجب حصرت بیننج کواس کاعلم ہوا تو فر مایا:۔ " قاری صاحب! آب نے توکل کے خلاف کیا تھاجب ہی تو چوری ہوئی" ف: فقط اتنافر مانے کے بعد مزید کچھنے فرمایا آپ کی شان تو کل بہت بلند تھی۔ (انفاس قدیہ)

#### انسان کا بندرا ورسور بن جانا

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لڑکوں کو (جو پچھان کے باپ کھاتے تھے) بتلا دیتے تھے پس لڑکا ہے باپوں کے پاس آتے تھے اوران سے وہی کھانا ما لگتے تھے جوانہوں نے کھایا تھا چنانچہ وہ لوگ لڑکوں سے کہتے تھے کہ تم کو بیکس نے بتلا یا ہے لڑکے کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہتلا یا ہے بیہ ن کران لوگوں نے اپنے لڑکوں کو عیسیٰ کے پاس جانے سے روک دیا اوران کو ایک وسیج مکان میں بند کر دیا۔ حضرت عیسیٰ نے ایک مرتبہ ان لوگوں میں ہے کی سے فر مایا کہتم ار سالا کے کہاں ہیں کیا وہ اس گھر میں ہیں۔ اس آ دمی نے کہا کہ اس مکان میں تو صرف بندر اور سور ہیں۔ پس حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسے ہی ہوں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ چنانچہ جب اس نے درواز ہ کھولاتو ناگاہ کیاد کھتا ہے کہ وہ بندر اور سور ہیں۔

#### اہل خانہ ہے حسن سلوک

فرمایا کہ مولوی مظفر حسین صاحب نے دوسرا نکاح کرلیا تھا تو ان کی پہلی بی بی ان کو گھر میں نہیں آنے دیتی تھیں۔ مولانا تشریف لاتے تو اندر کے کواڑ بند کر لیتی تھیں۔ مولانا ڈیوڑھی میں نماز میں مصروف ہوجاتے اور شب بھر قیام فرما کر صبح کو تشریف لے جاتے اور چلتے وفت فرماتے کہ بیگم تم چاہے کواڑ کھولو یا نہ کھولو میں تو حاضری دے چلا۔ (حن العزیز)

#### اختلاف وانتشار

'' حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! ہے شک اس امت کا اول حصہ بہترین لوگوں کا ہے اور پچھلا حصہ بدترین لوگوں کا ہوگا جن کے درمیان باہمی اختلاف وانتشار کا رفر ماہوگا' پس جو خص اللہ تعالیٰ پراور آخرت کے دن پرایمان رکھتا ہواس کی موت اس حالت پر آئی چاہئے کہ وہ لوگوں سے وہی سلوک کرتا ہو جسے وہ این کرتا ہوگا کہ اور جسے وہ این کرتا ہو جسے وہ این کرتا ہو جسے وہ این کرتا ہوئی ہوئی کے ایند کرتا ہے' کہ اور جسے وہ ایند کرتا ہو جسے وہ ایند کرتا ہوئی ہوئی کرتا ہوئی ہوئی کرتا ہوئی کے ایند کرتا ہوئی کے ایند کرتا ہوئی کے ایند کرتا ہوئی کو ایند کرتا ہوئی کو ایند کرتا ہوئی کرتا ہوئی کو کرتا ہوئی کو کرتا ہوئی کرتا ہوئی کو کرتا ہوئی کو کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کرتا ہوئی کے کرتا ہوئی کرتا

تین معاملات میں فیصلہ ربانی ہے رائے کی موافقت

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تین معاملات میں میری رائے میرے رب کے فیصلہ کے موافق ہوئی مقام ابراہیم کے بارے میں بردہ کے بارے میں اور بدر کے قید یوں کے بارے میں۔ (۳۳ روثن متارے)

مال کی یا کیزگی

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جس شخص نے اپنے مال کی زکوۃ ادا کردی اُس سے اُس کی بُرائی جاتی رہی (بعنی زکوۃ نہ دینے سے جواس مال میں نحوست اور گندگی آ جاتی ہے وہ نہیں رہی ) (طبرانی اوسط وابن خزیر میجے)

#### انتاع شريعت

مصرکے سابق صدر کرنل انور سادات مرحوم جب ہندوستان تشریف لائے تو موصوف نے حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمتہ اللہ علیہ ہے اپنی ایک خواہش ظاہر کی کہ:۔''میراجی چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ فوٹو کھنچواؤں'' حضرت نیختی ہے منع فر مایا اوروہ تمام حدیثیں سناڈ ایس جن میں تصور کشی کی وعیدیں آئیں ہیں۔ حضرت نے خصیکہ حضرت میں استعنا کے ساتھ ساتھ انتہاع شریعت اور دین کی محبت کا جذبہ بدرجہ اتم موجود تھا۔ (انفاس تدیہ)

حضرت موسئ عليهالسلام كاعصا

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ ایک بزرگ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ ایک بہت ہی بڑھیا کو ایپ او پر لا دے ہوئے ہے اور اس کو لے کر گھومتا ہے ان بزرگ نے اس سے اس بڑھیا کا حال بوچھا کہ بیکون ہے اس نے ان سے کہا کہ بیمیری ماں ہے اور میں سات برس کی مدت سے اس کو لا دے پھرتا ہوں اے شیخ کیا میں نے اس کا حق ادا کیا۔ اور اپنی فرض سے سبکدوش ہوا۔ بزرگ نے اس سے فرمایا کہ بیس اور اگر چہ تیری عمر ہزار برس کی ہوتو بھی راتوں میں سے ایک رات میں تیرے لئے اس کی خبر گیری اور اس کی چھاتی سے تیرے ایک مرتبہ دودھ پینے کے برابر نہیں ہوسکتا۔ (بیمن کر) وہ خص رویا اور واپس گیا۔

## عجیب شان کےلوگ

فرمایا که ایک مرتبه نانوته میں مولانا مظفر حسین صاحب تشریف لائے۔ وہاں حضرت مولانارشیداحمد صاحب (مولانا محمد یعقوب صاحب ومولانا محمد قاسم صاحب موجود تھے۔ فرمایا بھائی ایک مسئلے میں تردد ہے میں نے سناتھا کہ سب صاحبزاد ہے جمع میں اس لئے مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ وہ مسئلہ بیہ ہے کہ چلتی ریل میں نماز پڑھنے میں علاءاختلاف کرتے ہیں کہ جائز ہا یا ہوں۔ نہیں بستم لوگ آپس میں گفتگو کر کے ایک منظے بات ہتلادو کہ جائز ہے یا نہیں؟ میں دلائل نہیں سنوں گا۔ چنانچ سب حضرات نے آپس میں گفتگو کی مولانا نے ادھرالتفات بھی نہیں فرمایا۔ منظو کر کے ان حضرات مے موگیا جائز ہے۔ فرمایا اچھا تو پھر میں جاتا موں عجب شان کے لوگ تھے۔ (حس العزیز)

الیی زندگی ہے موت بہتر

" حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا! جب تمہارے حاکم نیک اور پسندیدہ ہوں 'تمہارے مالدار کشادہ ول اور بخی ہوں اور تمہارے مالدار کشادہ ول اور بخی ہوں اور تمہارے کئے زمین کی اور تمہارے کئے زمین کی پیٹ اسکے پیٹ سے بہتر ہے (بعنی مرنے سے جینا بہتر ہے ) اور جب تمہارے حاکم شریر ہوں 'تمہارے مالدار بخیل ہوں اور تمہارے معاملات عورتوں کے سپر دہوں (کہ بیگات جو فیصلہ کردیں وفادار نوکر کی طرح تم اس کو نافذ کرنے لگو) تو تمہارے لئے زمین کا پیٹ آسکی بیٹ سے بہتر ہے (بعنی ایسی زندگی سے مرجانا بہتر ہے۔) (جامع ترندی میں ادی تا)

#### حقيقت شناسي

حضرت شیخ رحمة الله علیہ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حقائق کے شاسا اور انہیں پہند کرنے والے تھے اور باطل اقوال وافعال سے دور اور بے رغبت تھے اور کہا گیا ہے کہ تصوف ہلاکت کے دوا می جو کہ خوشنما بن کر آتے ہیں ان کورد کرنے کا نام ہے۔ (۳۱۳ر وثن سنارے)

تمام گناموں کی مغفرت

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے فاطمہ! اُٹھ اور ( ذرج کے وقت ) اپنی قربانی کے پاس موجود رہ، کیونکہ پہلا قطرہ جو قربانی کا زمین پر گرتا ہے اُس کے ساتھ ہی تیرے لیے تمام گناہوں کی مغفرت ہوجائے گی ( اور ) یاد رکھ، کہ قیامت کے دن اس قربانی ) کاخون اور گوشت لایاجائے گا اور تیری میزان (عمل ) میں ستر حصہ بردھا کر رکھ دیا جاوے گا ( اور ان سب کے بدلے نیکیاں دی جاوی گی )۔ ابوسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یارسول اللہ تعالی علیہ وسلم! یہ ( تواب فہ کور ) کیا خاص آل محمہ کے لیے عرض کیا یارسول اللہ تعالی علیہ وسلم! یہ ( تواب فہ کور ) کیا خاص آل محمہ اور سب کہ ساتھ خاص کے جا کیں یا آل محمہ اور سب مسلمانوں کے لیے عام طور پر ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آل محمہ کے لیے ایک طرح سے خاص مسلمانوں کے لیے عام طور پر ہی ہے۔ ( اصبانی )

#### معاملات

برادرزاده حضرت کیم الامت مولا نا اشرف علی تھانوی جناب مولا ناشبیرعلی صاحب ایک دفعہ قیام دیوبند کے دوران حضرت مولا نا قاری محمہ طیب صاحب مہتم دارالعلوم دیوبند کے دوران حضرت مولا نا قاری محمہ طیب صاحب مہتم دارالعلوم میں مصروف گفتگو کررہے بکل کا پنگھااس دوران چل رہا تھا۔
''جب گفتگو سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ ۔'' کل گھنٹے تک جودارالعلوم کا پنگھاہماری وجہ سے چلتارہا۔ یکوئی دارالعلوم کا کام تو نہیں تھااس لئے اس کاخرچہ میں ادا کرناچا ہے۔ ایک دوبیہ مہتم صاحب کے دوائے کیا کہ یہ دوارالعلوم میں جمع کردیاجائے۔ (حکایات سلاف) علماء کواحت یا طکی زیادہ ضرورت

فرمایا کہ شب براکت کے دن ایک فخص فلال بزرگ کی خدمت میں حلوالائے انہول نے کے لیا۔ مولوی مظفر حسین صاحب نے فرمایا آپ نے کستے۔ لے نیاان بزرگ نے فرمایا کہ پکانا ناجا کرنے کھانا تو ناجا کرنہیں۔ (فی نفسہ تو جا کرنہی ہے) مولوی مظفر حسین صاحب نے فرمایا کہ جبتم لینے سے نہیں رکو گے تو عوام الناس پکانے سے کس طرح رکیس گے۔ (نقص الاکابر)

# اعوذ باللدكي بركت

صاحب قلیونی سے بیان کرنے والوں میں سے ایک مخص نے کہا کہ میں رفیقان سفر
کے ساتھ سفر میں تھا کہ رات نے بحریوں کے چروا ہے کی طرف ہم کو ٹھکانہ دیا۔ اور ہم رات
کواس کے پاس تھہرے جب آ دھی رات ہوئی تو بھیٹریا آ یا اوراس کی بکریوں میں سے ایک
پچاٹھایا؟ (بید کھیکر) چروا ہا کو وا اور کہا اے جنگل کے آ باد کرنے والے تو نے اپنے پڑوی کو
افریت دی۔ پس ایک منادی نے ندادی کہ اے بھیٹر ہے اس کو چھوڑ دے چنانچہ وہ تیز دوڑتا
ہوا آیا یہاں تک کہ بکریوں میں واخل ہوگیا۔ جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ بیٹک انسانوں
میں سے پچھلوگ تھے جو بعض مروان سے پناو ما تکتے تھے یعنی اعوذ باللہ کہتے تھے۔

# د نیا کے کئے دین فروشی

" حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اقدی سلمی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 'ان تاریک فتنوں کی آ مدسے پہلے پہلے نیک اعمال کرلوجوا ندھیری رات کی تدبہ تہ تاریکیوں کے مثل ہوں سے 'آ دی صبح کومومن ہوگا اور شام کوکا فر' شام کومومن ہوگا اور مبح کو کو کو فرز شام کومومن ہوگا اور مبح کو کا فرز دنیا کے چند کو ل کے بدلے اپنادین بیچا پھریگا۔ '(معاذ اللہ) (میج سلم م ۵ مے اور ھیا کے گھر کا م

کی بن عبداللہ اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ صفرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عندرات کے اندھیرے میں نکلے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عند نے آپ کود کھے لیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عند ایک گھر میں داخل ہوئے پھر دوسرے میں۔ جب صبح ہوئی تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنداک گھر میں گئے تو دیکھا کہ ایک بوڑھیا بیٹھی ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، وہ آ دمی جو تہارے پاس آ تا ہے اس کا کیا کام ہے؟ اس نے جواب دیا وہ تو استے عرصہ سے میرے پاس آ رہاہے، وہ میرے ہاں میرا کام کرنے آ تا ہے۔ اورگندی و تکلیف دہ چیز وں کو مجھ سے نکال باہر کرتا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عند نے کہا اے طلحہ! تجھے تیری مال روئے کیا تو عمر کی لفرشیں ڈھونڈ تا ہے؟ (۱۳۳ر دش سارے)

# تعليم كيليخ مسجدجانا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوشف مسجد کی طرف جائے اوراس کا ارادہ صرف میہ ہوکہ کوئی اچھی بات (بعنی دین کی بات) سیکھے یا سکھائے ، اُس کو حج کرنے کے برابر پورا ثواب ملے گا۔ (طرانی) ماہمی محبت

ایک صاحب اینے حجھوٹے بھائی کو حضرت مولانا عبدالباری ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لائے اور عرض کیا:۔''ان کو پرانی عقیدت تو حضرت مولانا مدنیؓ سے ہے کیکن اب حضرت تھانویؓ سے بہت اعتقاد ہو گیا ہے دونوں کوکس طرح جمع کریں''

حضرت مولا ناعبدالباری ندوی رحمته الله علیه نے فرمایا که: "معمروعلی رضی الله عنهما کو جمع کرنے میں دشواری تورافضی یا خارجی کو موسکتی ہے سنی کو کیا دشواری ؟ "مطلب بیہ ہے کہ دونوں بزرگوں کا ادب واحترام لازم ہے۔ دونوں کی سیاسی رائے میں اختلاف تھا ایمانی رائے ایک تھی۔ (عاشیہ کمتوبات شخ الاسلام مدنی)

#### احتياط كاكمال

فرمایا مولوی مظفر حسین صاحب جب سواری میں بیٹھ جاتے تھے تو پھرکسی کا خط تک نہیں لیتے تھے اور بیفر ما دیتے تھے کہ بھائی اس سے ( یعنی گاڑی والے سے ) اجازت لے لوکیونکہ بیہ خط میرے سامان سے زائد ہے۔ ( فقص الاکابر )

حلال وحرام کی تمیزاٹھ جانے کا دور

'' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں آ دمی کو (خودرائی اور حرص کی بناپر ) یہ پرواہ نہیں ہو گی کہ جو کچھوہ لیتا ہے آیا یہ حلال ہے یا حرام ؟''۔ (صحیح بخاری س۲۷۱ تا)

مساجد برفخر

'' قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ لوگ مسجدوں میں (بیٹھ کریا مساجد کے بارے میں) فخر کرنے لگیں گے''۔ (ابن ماہیں ۵۴ن انس ونحوہ عندالنسائی ص۱۱۱ج۱)

## بیتمهاری د نیاہے

حضرت حسن بصری رحمة الله علیه فرماتے ہیں حضرت عمر رضی الله تعالیٰ عنه کوڑا خانه سے گزرنے لگے تو فرمایا بیتمہاری دنیا ہے جس کرتے لگے تو فرمایا بیتمہاری دنیا ہے جس پرتم حرص کرتے ہویافرمایا جس پرتم بولتے ہو۔ (۳۱۳روش ستارے)

# نافرمانی کی سزا

اگلے ہی دن مجے کو ان لوگوں کے چہرے مارے خوف کے بالکل پیلے پڑ گئے۔
دوسرے دن ان کی بیحالت ہوئی کہ ان سب کے چہرے بالکل سرخ ہو گئے۔اور تیسرے
روز اُن لوگوں کے چہرے بالکل کالے ہو گئے جیسے کولٹار۔ بس صاحب اب پچھ پوچھو
نہیں بیٹا! ان کی وہ یُری حالت ہوئی کہ جیسے اب انہیں موت ہی آنا باتی تھی۔ای طرح
حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کر دیا۔

الله نے تھم دیا اور چاروں طرف سے بجلی کی خوفناک کڑک کی طرح چیخ دار آواز ہر طرف بھی تھا ہلاک ہو گیا اور ساری آبادی تباہ ہو گئی اور جو جہاں اور جس حال میں بھی تھا ہلاک ہو گیا اور ساری آبادی تباہ ہو گئی اور سنو! اللہ اتنا مہر بان ہے کہ اس نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور مانے والوں کو اس عذاب سے بچالیا۔

## غريبول كى بھوك كاعلاج

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالے نے مسلمان مالداروں پران کے مال میں اتناحق یعنی زکوۃ فرض کیا ہے جوان کے غریبوں کو کافی ہوجائے اورغریبوں کو کو میں اتناحق یعنی زکوۃ فرض کیا ہے جوان کے غریبوں کو کافی ہوجائے اورغریبوں کو بھوکے نظے ہونے کی جب بھی تکلیف ہوتی ہے، مالداروں ہی کی اس کرتوت کی بدولت ہوتی ہوتی ہے الداروں ہی کی اس کرتوت کی بدولت ہوتی ہوتی ہے (اس پر) سخت حساب لینے ہوتی ہے (اس پر) سخت حساب لینے والا اوران کودردناک عذاب و سینے والا ہے۔ (طبرانی اوسط وصغیر)

# اہل بدرکود نیامیں ملوث نہیں کرتا

حضرت ابو بکر بن محمد انصاری کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ اہل بدر کو عامل کیوں نہیں بناتے ؟ فرمایا میں ان کا مقام جانتا ہوں مگر میں انہیں دنیا میں ملوث کرنا پیند نہیں کرتا۔ (۳۱۳ روثن ستارے)

## جنت کا گھرمسجدے بڑا ہوگا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو محض اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بناوے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناوے گا جواس سے بہت لمبا چوڑا ہوگا۔ (احمہ) اخلاق

حضرت مولا نامحد قاسم صاحب نا نوتوی کی شان عالمانه نہیں بلکہ عاشقانه شان تھی اور آئی مجلس دوستانه ہوتی تھی' گاڑھے کے کپڑے پہنتے تھے ایک مرتبہ دیو بند سے نا نوتہ جارہے تھے'راستے میں بوجوہ سادگی کے ایک جولا ہے نے پوچھا کہ:۔
جارہے تھے'راستے میں بوجوہ سادگی کے ایک جولا ہے نے پوچھا کہ:۔
'' آئی سُوت کا کیا بھاؤہے''

مولانانے فرمایا: " بھائی آج بازار جانانہیں ہوا"۔ ماہنامہ البلاغ ص۱۵۔

# آ دی مجھلی اور گدھ

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت آدم جنت سے زمین کی طرف اترے تو خشکی میں گدھ اور دریا میں مجھلی کے علاوہ اور کوئی چیز زمین میں نتھی۔اور گدھ مجھلی کے پاس قیام کرتا تھا اور اس کے پاس رات گزارتا تھا۔ پس جب گدھ نے حضرت آدم علیہ السلام کودیکھا تو وہ مجھلی کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ میں نے آج زمین میں ایک ایسا شخص پایا ہے جوابے دو پاؤں پر چلتا ہے اور اپ دو ہاتھوں سے پکڑتا ہے۔ (بیس کر) مجھلی نے اس سے کہا کہ آل سے نہ شکی میں پناہ ہے اور نہ دریا میں میں محکانا ہے چنا نچہ وہ دونوں اسی وقت سے جدا ہوگئے۔

## . شاه صاحب کی ایک کرامت

(۸) ایک جادوگرشاہ صاحب کے پاس آیا کہ بیس سحرکا ایک عمل بھول گیا کی طرح وہ گھریاد آجادے۔ بھلا ان باتوں سے شاہ صاحب کو کیا علاقہ ؟ مگر آپ نے ذراویر مراقبہ کیا اور سب عمل پڑھ دیا۔ احقر ( تحکیم مولانا محمد مصطفے صاحب سلمہ ) نے حضرت والا مولانا مرشد ناشاہ محمد اشرف علی صاحب رحمہ اللہ سے بوجھا یہ کیا ہوا شاہ صاحب کو وہ عمل کیسے آگیا فرمایا یہ بات ثابت شدہ ہے کہ ہر حرف کی ایک روح ہے۔ شاہ صاحب نے حرفوں کو مرتب کیاوہ حرف کی ارواح کو محمد دیا کہ ترتب سے حرفوں کو مرتب کیاوہ کلام بن گیا چنا نچے شاہ صاحب نے بہی وجہ بیان فرمائی میں ۱۹۲ جلد ندکور۔

## سودخوری کے سیلاب کا دور

" حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقیناً لوگوں پر ایساد در بھی آئے گا جبکہ کو کی محتص بھی سود ہے محفوظ نہیں رہے گا چنانچہ آکر کسی نے براہ راست سود نہ بھی کھایا تب بھی سود کا بخار یا غبار (بعنی اثر) تواسے بہر صورت بہنچ کری رہے گا (گواس صورت میں بھی کھایا تب بھی سود کا بخار یا غبار (بعنی اثر) تواسے بہر صورت بہنچ کری رہے گا (گواس صورت میں براہ راست سود خوری کا مجرم نہ ہولیکن یا کیزہ مال کی برکت سے تو محروم رہا۔)" (سکاوۃ شریف میں ۱۳۵۰)

## خيركا بے مثال جذبہ

حضرت استعیل بن قیس سے مروی ہے کہ حضرت ابو برصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانچ اوقیہ سونے سے خریدا جبکہ وہ پھروں کے ڈھیر میں و بہوئے والوں نے کہا اگرتم انکار کرتے تو ہم اسے ایک ہی اوقیہ میں تیرے ہاتھوں نچ دیے 'حضرت ابو برصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگرتم انکار کرتے اور سو اوقیہ میں فرید لیتا۔ وضی اللہ تعالیٰ عنه و ارضاہ (طیة الاولیہ)

#### حورول كائمهر

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا و فرمایا: مسجد سے کوڑا کمباڑ نکالنا بڑی آ تکھوں والی حور ول کامبر ہے۔(طبرانی کبیر)

### كمال استغفار

ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نا نوتو کی کو ہریلی کے ایک رئیس نے چھ ہزاررو پے پیش کئے اور عرض کیا کہ:۔''کسی نیک کام میں لگاد یجئے'' حضرت نے فرمایا کہ:۔''(نیک کام میں)لگانے کے اہل بھی تم ہی ہؤتم ہی خرچ کردؤ' اُس نے عرض کیا کہ:۔''حضرت میں کیا اہل ہوتا''فرمایا کہ:۔''میرے پاس اس کی دلیل ہے'اگر میں اس کا اہل ہوتا تو اللہ تعالیٰ مال مجھ کو ہی دیتا'' ایصنا ص۲۵۔

# ایک عورت کا بغیرتو شہ کے سفر بیت اللہ

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ کی زاہد نے قال ہے کہ ہیں کچ کے واسطے اپنے گھر سے نکلا میں نے ایک عورت کود یکھا کہ وہ بے تو شہ اور سواری کے بیادہ پا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی اور اس کی شاء وقع ریف کرتی تھی۔ چنانچے میں اس سے قریب ہوا اور کہا کہ اسالہ کی بندی تو کہاں کا ارادہ رکھتی ہوں ہیں نے کہا کہ تیرے ساتھ زاد سفر اور معنی سواری نہیں اس نے کہا کہ تیرے ساتھ زاد سفر اور کوئی خص دعوت کا سامان کرے اور لوگوں کو اس کی صواری نہیں اس نے کہا کہ (سنوتو) اگرتم میں سے کوئی خص دعوت کا سامان کرے اور لوگوں کو اس کی طرف بلالے تو کیا اس کے مہمانوں کے لئے یہ بات ہے کہ ہر خص اپنا کھانا لے کر دعوت میں آئے۔ میں نے کہا نہیں تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ضیافت اس سے زیادہ حق رکھتی ہے چنانچے وہ ہمارے ساتھ آئی یہاں تک کہ ہم چھر بلی زمین میں اترے اور وہ ہمی تھی کہ میرے رہ کا مکان کہ تیرے رہ کہا گیا کہ ایک گھر ہے اس کے بعدوہ آئی اور اس نے اپنا سرآ ستانہ کعبہ پر رکھا اور یہ کہا گیا کہ تیرے رہ کہا تو اور ہم کہ کو بار بار کہتی تھی۔ یہاں تک کہ اس کی آ واز بند ہوگئی اس کے بعد ہم نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مردہ ہوچکی تھی۔ یہاں تک کہ اس کی آ واز بند ہوگئی اس کے بعد ہم نے اس کی طرف دیکھا تو وہ مردہ ہوچکی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس پر جم کرے۔

### مالى فتنول كادور

# حضرت اسور کے تاثرات

حضرت اسود بن سریع رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار سنار ہاتھا اور میں آپ کے اصحاب کو پہچانتا نہیں تھا جتی کہ ایک چوڑے کندھوں والا ،سرخ رنگ والا آ دی آیا، تو کہا گیا خاموش ،خاموش ، میں نے ہائے اس کی ہلاکت بیکون ہے جس کے لئے مجھے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں خاموش ہوجاؤں تو بتلایا گیا عمر بن خطاب ہیں ، پھراس کے بعداللہ کی تتم میں جان گیا کہ اس پر بیآ سان تھا کہ اگر بیہ مجھے شعر پڑھتے ہوئے سنتا تو مجھے سے بات نہ کرتا حتی کے میرا پاؤں پکڑ کر بقیع کی طرف مجھے تھییٹ دیتا۔ (۱۳۳۰ وٹن ستارے)

### مسجد میں حلال مال لگاؤ

نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو محض عبادت کے لیے حلال مال سے کوئی عمارت (یعنی مسجد) بنائے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں موتی اور یا قوت کا گھر بناوے گا۔ (طبرانی اوسط) تفتو کی

حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی گوسبزی کا شوق تھا' پودینے اور اور دھنیے کے بودے لگار کھے تھے ان میں مینگنی وغیرہ ڈالنے کی ضرورت تھی کی زمیندار کا وہاں گذر ہوا' مولانا نے اُن سے فرمائش کردی اس نے اپنی رعایا میں سے کسی کے سر پرٹوکری میں مینگنیاں رکھ کربھیج دیں۔ مولانا یعقوب صاحب اپنے ہاتھوں سے اُن کوسبزی کی کیاری میں ڈال رہے تھے' حضرت مولانا محمد قاسم صاحب سامنے سے آگئے' بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ:''اس محض کا حال معلوم نہیں کہ ظالم ہے' اس نے اس سے زبردی ظلماً برگار کی' اس کو انجھی واپس کیا جانے ہاتھ واپس کیا جانے ہاتھوں ساحب ؓ نے وہ تمام مینگنیاں اپنے ہاتھ کو انجمی کرکے واپس کردیں۔ (حکایات اسلاف)

### دل وزبان پرخق کا جاری مونا

حضرت ابوهریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پراور دل پرحق جاری کر دیا ہے۔ (۳۱۳روثن ستارے)

# عیب کود کھناعیب ہے

صاحب قلیو فی بیان کرتے ہیں کہ شاہ بہرام گورا یک دن شکار کے واسطے نکلاا یک جنگلی گدھااس کے سامنے ظاہر ہوا۔ اس نے اس کا پیچھا کیا حتی کہ بہرام گورا ہے لشکر سے چھٹ گیا بعدہ اس شکار پر کامیاب ہوااس کو پکڑا اپنے گھوڑے سے اتر ااوراس کو ذیخ کرنا چاہا۔ استے بیں ایک چروا ہے کود یکھا کہ میدان سے اس کے سامنے آرہا ہے بہرام نے اس سے کہا کہ اے چروا ہے میرا بی گھوڑ اپکڑ لے کہ بیں اس گدھے کو ذیخ کروں۔ چنا نچواس نے اس کو پکڑا پھر بہرام گور گدھے کے ذیخ بیں مشغول ہوا۔ لیکن اس پرنظرر کھی یہاں تک کہ بہرام گور پر ظاہر ہوا کہ چرواہاس موتی کو کاٹ رہا ہے جواس کے گھوڑ ہے کی باگ ڈور میں تھا فر میں کھا کہ والے سے اس سے اعراض کیا یہاں تک کہ چروا ہے نے اس موتی کو لیا اور فر مایا کہ عیب کا دیکھنا بھی عیب ہے اس کے بعدا ہے گھوڑ سے کی باگ ڈور کا موتی کہاں ہے۔ بیت کر بادشاہ نے مسکرا کرفر مایا اس کوجس نے لیا ہے وہ واپس نہ کر ہے گا۔ اور جس نے اس کو لیتے دیکھنا ہے وہ اس کی چفی دے کہ وہ موتی کی کر بادشاہ نے مسکرا کرفر مایا اس کوجس نے لیا ہے وہ واپس نہ کر ہے گا۔ اور جس نے اس کو لیتے دیکھنا ہے وہ اس کی چفی نہ کھا وے گا۔ اس لئے تم میں سے جوجھنی دیکھے کہ وہ موتی کس کے پاس ہے تواس کی وجہ سے اس سے پھر بھی مزاحمت نہ کر ہے۔

# خالق کی مخلوق سے محبت

فرمایا کہ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب کو ایک غریب آدمی نے ایک دھیلا بطور ہدیہ پیش کیا۔ حضرت شاہ صاحب نے بیعذر کیا کہتم غریب آدمی ہوتم سے کیا لیس کے وہ بے چارہ خاموش ہو گیا۔ مگرحق تعالیٰ کو بیہ بات ناپسند ہوئی۔ حضرت شاہ صاحب کے فتو حات بند ہو گئے۔ فکر ہوئی غور کیا دعا کی قلب پروار دہوا کہ اس دھیلے کو لوٹا نے سے ایسا ہوا اس شخص سے وہ دھیلا مائلو چنا نچہ مانگا جب فتو حات کا دروازہ کھلا بعض لوگ فخر کرتے ہیں کہ معاصی پر بھی ہماری نسبت باطنی باقی 'رہتی ہے وہ آ تکھیں کھولیں کہ یہی بات پرعتاب ہوگیا۔ جس میں معصیت کا شبہ بھی نہیں ہوسکتا۔ بھی واقع میں عتاب کی بات ضرور ہوگی (اضافات الیومیہ حصدوم میں موسلا)

#### دعا وُں کے قبول نہ ہونے کا دور

'' حضرت حذیفه رضی الله عند فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے تہ ہیں نیکی کا تھم کرنا ہوگا اور برائی ہے رو کہنا ہو گاورنہ پچھ بعید نہیں کہ الله تعالی تم پر کوئی عذاب نازل فرما کمیں 'پھر تم اللہ ہے اس عذاب کے شلنے کی دعا کیں بھی کرو گے تو قبول نہ ہوں گی'۔ (جامع تریزی سے ۲۶۳۹)

# میں کل کے اندیشہ میں آج اللہ کی نافر مانی نہیں کروں گا

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنها فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند کے پاس عراق سے مال آیا۔ آب استقسیم کرنے گئے توایک آدی کھڑا ہوااور کہا اے امیر الموشین کاش آپ اس مال سے پھی دشمن کے مکنه شملہ کے مقابلہ کے لئے رکھ لیتے یا کسی نا گہانی مصیبت کے لئے رکھ لیتے۔ اس پر حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نے جواب دیا 'مجھے کیا ہے' الله تعالی مجھے ہلاک کرے تیری زبان سے بیہ بات شیطان نے کرائی ہے۔ الله تعالی نے جھے اس بات کی تر دید کی دلیل عطافر مادی ہے۔ الله کی شم میں کل کے ہے۔ الله تعالی کی نافر مانی ہر گزنہیں کروں گا۔ ہر گزنہیں کیکن میں ان کے لئے وہی مامان کرر ہا ہوں جورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کے لئے کیا تھا۔ (۱۳۱۳روش میں در)

### زكوة ندوييخ كاعذاب

نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کوئی شخص سونے کا رکھنے والا اور چاندی کا رکھنے والا ایسانہیں جواس کا حق (یعنی زکوق) ندویتا ہوگراس کا بیرحال ہوگا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اس شخص کے (عذاب کے) لیے اس سونے چاندی کی تختیاں بنائی جا کیں گی گران تختیوں کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا پھر ان سے اس کی کروٹ اور پیشانی اور پشت کو داغ دیا جائے گا۔ جب وہ جنیاں شندی ہونے گئیں گی پھر دوبارہ ان کو تپایا جائے گا (اور) یہ اس دن میں ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار برس کی ہوگی (یعنی قیامت کے دن میں )۔ (بخاری وسلم)

# اعمال باطنه کی اصلاح فرض ہے

حفزت مفتی محمد شفیع صاحب ؓ جب تیسری حاضری میں تھانہ بھون حضرت حکیم الامت مولا ناتھانویؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے توعرض کیا کہ۔

جھے حق تعالی نے پچھ عرصہ حضرت شیخ الہندگی خدمت میں حاضری کی توفیق بخشی ہے۔ دل کی خواہش میتھی کہ ان سے بیعت ہوں مگر حضرت اس وقت اسیر ہیں اور معلوم نہیں کب رہائی ہو۔ اب میں حضرت ہی سے مشورہ کا طالب ہوں جھے کیا کرنا چاہئے۔
حضرت حکیم الامت تھا نوی رحمہ اللہ علیہ نے بڑی مسرت کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا کہ اس میں اشکال کیا ہے۔ تصوف وسلوک اعمال باطنہ کی اصلاح کا نام ہے جوابیا ہی فرض ہے جیسے اعمال ظاہرہ کی اصلاح اس کومؤخر کرنا تو میرے نزدیک درست نہیں لیکن اس کیلئے بیعت ہونا کوئی شرط نہیں۔ بیعت کیلئے حضرت مولا نا (شیخ الهند) کا انتظار کرواور حضرت کے لئے عاضر ہوں۔ میرے مشورہ کے حضرت کے واپس تشریف لانے تک میں خدمت کے لئے حاضر ہوں۔ میرے مشورہ کے مطابق اصلاح کا کا م شروع کردو۔ مجالس حکیم الامت ص ۱۱۔

### طاعت كى لذت

ابویزیدبسطائی ہے منقول ہے کہ انہوں نے سالہا سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی گین عبادت میں مزہ اورلذت نہ یائی ہیں وہ اپنی والدہ کے پاس آئے اوران سے کہا کہ اے مادر مہر بان میں عبادت اللہ اوراس کی بندگی میں بھی لذت نہیں یا تاہوں لہذا آپ غور کیجے کہ آپ نے اس نمیں اکل حرام تو نہیں کھایا تھا جب میں آپ کیطن میں تھا۔ یا میرے دودھ پینے کے زمانہ میں اکل حرام تو نہیں کھایا تھا جب میں آپ کیطن میں تھا۔ یا میرے دودھ پینے کے زمانہ میں وہ دیر تک سوچی رہیں اورآخر فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے جب تم میر لیطن میں تھے تو میں حجمت پر چڑھی ہیں میں نے ایک مرتبان دیکھا اوراس میں پنیر تھا میں نے اس کی خواہش کی اوراس میں سے بقدر سرانگشت کے مالک کے بلااڈن کھایا۔ ایس حضرت ابویزیڈ نے فرمایا کہ عبادت میں لذت نہ ہونے کی صرف یہی وجہ ہے۔ لہذا آپ اس کے مالک کے پاس جا ہے اور اس کی اطلاع دیجئے۔ چنانچہ وہ اس کے پاس گئیں اور آس کو اس کی خبر کی۔ مالک نے کہا کہ آپ اس سے صلت میں ہیں۔ یعنی میں نے معاف کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو اس کی اطلاع دی۔ پس آئی وقت سے ابویزیڈ نے طاعت کی شیر بنی تھی ہیں۔

ايك خواب كى تعبير

عیم الامت تھانویؒ نے فرمایا کہ ایک محص مولانا شاہ عبدالعزیز صاحبؒ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ حضرت نے فرمایا کیابات ہے؟ انہوں نے کہا میں نے ایسا خواب و یکھا ہے کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میراایمان نہ جاتارہے۔ حضرت نے فرمایا کہ بیان تو کرو۔ ان صاحب نے کہا میں نے و یکھا ہے کہ قرآن مجید پر پیشاب کررہا ہوں حضرت نے فرمایا یہ تو بہت اچھا خواب ہے تہارے اڑکا پیدا ہوگا اور حافظ ہوگا۔ چنا نچہ ایسا ہی ہوا اور ان صاحب کی تملی ہوگئے۔ (جامع کہتا ہے) اس پر کوئی صاحب ان کے ارتداد کا فتو کی نہیں ماحب کی تھی نہیں کی ۔ خیر لگاتے نہ حضرت شاہ صاحب کوسی کی مجال ہے کہ یوں کہیں کہ تعبید نہیں کی ۔ خیر

تم کو آتا ہے پیار پر غصہ ہم کو غصے پہ پیار آتا ہے

(مزيدالمجيد)

تحرير تقرير تقوي

فرمایا کدمولانا شاہ عبدالعزیز صاحب قدش سرہ فرماتے تھے کہ میری تقریر (مولانا شاہ) اساعیل (صاحب) نے لی اور تھا ہے اور تحریر (نواب مولوی رشید الدین خانصا حب نے لی اور تقوی (مولانا شاہ) محمد اسحاق (صاحب) نے لیا۔ ص ۲۱ جلد ندکور۔

فرمایا کہ: کسی نے شاہ عبدالعزیز صاحب ﷺ سے سوال کیا کہ فاحشہ عورت کا جنازہ پڑھنا جائز ہے فرمایا اس کے آشناؤں کا کیسے جائز سبھتے ہو۔ حضرت شاہ صاحب کوسائل کے نہم کے موافق جواب دینے میں اللہ تعالیٰ نے کمال عطافر مایا تھا۔ (صے اشرف اعلوم رکھ الثانی ہے ہے)

اللّٰد تعالیٰ کی ناراضگی کا دور

" حضرت انس رضی اللہ عنہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں پر آیک ایبا دور آئے گا کہ موس مسلمانوں کی جائے گا اللہ تعالی فرما ئیں گے تو اپنی ذات ہے اللہ تعالی فرما ئیں گے تو اپنی ذات کے لئے اور اپنی پیش آ مدہ ضررویات کے لئے دعا کر میں قبول کرتا ہوں کیکن عام لوگوں کے حق میں قبول نہیں کروں گا'اس لئے کہ انہوں نے مجھے ناراض کرلیا ہے اور ایک روایت میں ہوں۔ " ( کتاب الرقائق ۱۵ ۳۸ ۳۸)

# ۱۱۳ میں ایو بکر ہیے بھی نہیں بڑھسکتا

حضرت ارقم رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ' رسول اکر مصلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا تھم دیااوراس تھم كونت ميرے ياس مال تھا تو ميں نے كہا آج ميں حضرت ابو بكر سے بر صحاول كا كرميں آج صدقه مين بروه كيا يس من اينا أوها مال لا ياحضور صلى الله عليه وسلم في مجهدار شاوفر مايا: "ايخ محمروالوں کے لئے کیا چھوڑآ ئے ہو'؟ تو میں نے وہی بات عرض کردی اور حضرت ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عند کے باس جو پھھ تھاوہ سب لے آئے حضور اکرم صلی الله عليه وسلم نے ان سے فرمایا اینے اہل وعیال کے لئے کیا جھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ان کے لئے اللہ تعالیٰ اور اس كرسول صلى الله عليه وسلم كوچهور آيا مول ميس في كها ميس تم ي محربهي بهي بره حسكتا". یمی واقعہ حضرت ابن عمر کے ذریعہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے۔ حضرت نضخ رحمة الله عليه فرمات عبي حضرت ابو بمرصديق رضي الله تعالى عنه صاف وخالص اور بھائی بندی میں کامل تھے اور کہا گیا ہے کہ تصوف شوق کی مشقتوں کے طوق کو مکلے میں ڈالنے اور دلوں کی صفائی کے ساتھ معاملات انجام دینے کا نام ہے۔ (١١٣روثن متارے)

مسجدي صفائي كاانعام

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جس نے مسجد میں سے ایسی چیز با ہر کردی جس سے تکلیف ہوتی تھی (جیسے کوڑا کیاڑ، کا نٹا، اصلی فرش ہے الگ کنکر، پھر) اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک تھر بناوے گا۔ (ابن ماہر)

### اندازتبليغ

حضرت حاجی امداد الله صاحب مهاجر مکی سے ایک غیر مقلد نے بیعت کی اور شرط کی کہ میں غیر مقلد ہی رہوں گا' حضرت نے فر مایا: بے شک رہو گر جو پچھ ہم بتلادیں اس کویڑھتے رہنا چنا نچہاس کو بیعت فرمایا اور یکھاؤ کر بتلا دیا چند ہی روز کے بعداس نے آمین بالجمر رفع بدين وغير خصور ديا\_ (فين الخالق ١٦٠)

# بسم الله الرحمن الرحيم كي بركت

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت کا شوہر منافق تھا اور اس عورت کی ہیہ مالت تھی کہ ہر چیز پرخواہ وہ قول ہو یافعل ہو ہم اللہ ہی تھی ۔ اس سے شوہر کواس کی ہیر کرت نا کوار تھی ۔ اس نے سوچا کہ بھی اسے شرمندہ کروں ۔ چنانچیاس نے اپنی بیوی کو ایک تھیلی دی اور اس سے کہا کہ اس کو حفوظ رکھنا اس عورت نے اس کو ایک جگہ دکھ کر چھپا دیا۔ شوہر نے عورت کو عافل پاکر وہ تھیلی اور جو پچھاس میں تھالے لیا اور اس کو ایس میں تھیل دیا جو اس کے گھر میں تھا۔ اس کے بعد اس سے وہ تھیلی طلب کی جب وہ عورت اس تھیلی کی جگہ میں آئی اور اس تھیلی کی جگہ میں لوٹا دیں۔ پس اس عورت نے اپنا ہاتھ اس جگہ رکھا تا کہ اس کو اللہ تھا س جگہ میں لوٹا دیں۔ پس اس عورت نے اپنا ہاتھ اس جگہ رکھا تا کہ اس کو اللہ چیا تھا۔ یہ کہ کہ میں لوٹا دیں۔ پس اس عورت نے اپنا ہاتھ اس جگہ رکھا تا کہ اس کو لیے چنانچے جس طرح اس نے اس کو رکھا تھا اس طرح اس کو پاگئی۔ بیدو کھے کر اس کے اس کو ارتوب ہوا اور اللہ تھا گی ۔ بیدو کھے کر اس کے شوہر کو تھی ہوا اور اللہ تھا گی ۔ بیدو کھی کہ اس کی طرف رجوع کیا۔

# سيداحمشهيد كي صحبت برتاثير

فرمایا که حفرت مولانا محمد یعقوب صاحب فرماتے سے ایک مرتبہ میں محبد میں تھا کہ نہایت نورانیت مجد میں معلوم ہوئی۔ مجھے اس کی ٹول ہوئی و یکھا کہ ایک صاحب ہیں جن کا باطن نہایت نورانی تفااوران کے تمام لطائف ذاکر سے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے مجاہدہ وریاضت کی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ نیس البتہ میں تھوڑی دیر حضرت سیداحم صاحب کی خدمت میں جیٹا ہوں۔ پھر فرمایا کہ حضرة سیداحم صاحب کے مولانا اساعیل صاحب شہید جیسے خدمت میں جیٹا ہوں۔ پھر فرمایا کہ حضرة سیداحم صاحب کے مقدمت میں جیٹا ہوں۔ پھر فرمایا کہ حضرة سیداحم صاحب کے مقدمت میں جیٹا ہوں۔ پھر فرمایا کہ حضرة سیداحم صاحب کے مقدمت میں مقدمت میں جیٹا ہوں۔ پھر فرمایا کہ حضرة سیداحم صاحب کے مقدمت میں مقدمت میں جیٹر الاس العمال کی کے مقدمت میں مقدمت میں مقدمت ہیں ہوئے کے مقدمت میں کے مقدمت میں کے مقدمت میں مقدمت میں الموری میں کے مقدمت میں کے مقدمت میں مقدمت میں الموری کے مقدمت میں کے مقدمت میں مقدمت م

### آخری زمانه کاسب سے بروا فتنه

'' حصرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اس امت میں خاص نوعیت کے جار فتنے ہوں مے ان میں آخری اور سب سے بڑا فتندراگ ورنگ اور مرب سے بڑا فتندراگ ورنگ اور کا ناہجا تا ہوگا''۔ (اخرجه ابن الی شیبر دابوداؤد۔ درمنثور مرب ۲۵۶۶)

# حضرت عا ئشەرضى اللەعنىما كۇھىيحت

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے کپڑے پہنے تو میں گھر میں چلتی ہوئی اپنے وامن کو د مکھرہی تھی اور میں اپنے کپڑوں کو اور دامن کو بار بار دیکھتی تھی کہ اتنے میں میرے والدگرامی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے تو فرمایا کیا تہہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالی اس وقت تمہیں نہیں و مکھرہا۔

حضرت عروہ بن زبیر حضرت عائشہ صنی اللہ تعالی عنہا نے قل کرتے ہیں کہ میں نے اپنی ایک نئی قبیص پہنی تو میں اسے دیکھنے گئی اور اس سے خوش ہونے گئی اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا دیکھ رہی ہو؟ بے شک اللہ تعالی تیری طرف نہیں دیکھ رہے میں نئے عرض کیا کس وجہ سے؟ فرمایا کیا تجھے معلوم نہیں جب بندہ میں دنیا کی زینت پر بردائی آ جائے تواس کا رب اس سے ناراض ہوجاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس زینت کوچھوڑ دیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے وہ قیص اتار کر اس کا صدقہ کر دیا 'چر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے وہ قیص اتار کر اس کا صدقہ کر دیا 'چر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے وہ قیص اتار کر اس کا صدقہ کر دیا 'چر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں ہے تیرائی کس کی کو اس کی کار دے گا۔ (۱۳۳۳ و شربت ابو کر صدیق

# مسجدول كوخوشبودارركهنا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسجدوں کو جمعہ جمعہ (خوشبو کی) دھونی دیا کرو۔ (ابن ماجہ وکبیرطبرانی)

فائدہ: جمعہ کی قیدنہیں، صرف بیمصلحت ہے کہ اس روزنمازی زیادہ ہوتے ہیں جن میں ہر طرح کے آ دمی ہوتے ہیں بھی بھی دھونی دے دینا یا اور کسی طرح خوشبولگا دینا، چھڑک دینا،سب برابر ہے۔

### د نیاوی با تیں

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا :عنقریب اخیرز مانہ میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی باتیں مسجدوں میں ہوا کریں گی اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی پچھ پروانہ ہوگی (یعنی ان سے خوش نہ ہوگا)۔(ابن حیان)

#### ايك لطيف واقعه

حضرت مولانا سید احمد صاحب بدرس وارالعلوم دیو بند کے ماموں حضرت مولانا سید احمد محبوب علی صاحب کے ہاں اولا و نہ ہوتی تھی اس وجہ ہے وہ مغموم رہتے ہے مولانا سید احمد صاحب بہت کم عمر تھے گر بڑے ذہین ماموں صاحب کوایک روز مغموم و کیے کرفر مایا: یغم کی کوئی وجہ بین بلکہ خوشی کا مقام ہے کیونکہ جس مخص کے ہاں اولا وہووہ من وجہ مقصود ہے یعنی اپنے آباء کے اعتبار ہے اور من وجہ مقدمہ ہے اپنے ابناء کے اعتبار ہے اور جس کے ہاں اولا وہوں کا مرتبہ مقدمہ ہے بڑھا ہوا اولا وہوں صاحب مقدمہ ہے بڑھا ہوا مول وہوں صاحب مسرور ہوگئے۔ (الکلام الحمن جاموں ہو)

### يہودي مسلمان ہو گيا

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ حاتم اسم جب بین کر حاتم مالی ہوئ تو آئیس معلوم مواکد بہاں ایک ایسا بہودی ہے جوعلاء پر غالب ہے بین کر حاتم نے فر مایا کہ ہیں اس سے مشکو کروں گا چنا نچہ جب بہودی حاضر ہوا تو اس نے حاتم ہے بوچھا کہ ٹوئی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس موجود نہیں اور کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ بین جانا اور کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ بین وں سے چیز ہے جو اللہ تعالیٰ بیندوں سے چیز ہے جو اللہ تعالیٰ بندوں سے کوئی ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ بندوں سے کوئی ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ بندوس سے کوئی ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ بندوں ایسی کھوئی ہے ۔ پس حاتم نے بہودی سے بوچھا اگر ہیں تیر سے اوالوں کا جواب دے ووں تو تو اسلام کا اقرار کرے گا۔ اس نے کہا ہاں اس کے بعد حاتم نے کہا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نہیں جانا اسلام کا اثر ارکرے گا۔ اس نے کہا ہاں اس کے کہا للہ تعالیٰ ایسی کے تاریخ کی بین کرتا۔ اور جوچیز اللہ کے پاس نیسی کرتا۔ اور جوچیز اللہ کے پاس نیسی بین کرتا۔ اور جوچیز اللہ کے کوئ اللہ تعالیٰ ایسی بین کہ اللہ تعالیٰ کوئی ہے اور میں چیز کوئ اللہ تعالیٰ کوئی ہے اور وہ چیز جس پر اللہ تعالیٰ کر ماگا تا جو وہ کوئ نار ہی ہے۔ یعنی زنار تی ہے۔ یعنی زنار کوئی ہے بیعنی نار تی ہے۔ یعنی زنار تی ہے۔ یعنی زنار کوئی ہے۔ یعنی زنار تی ہے۔ یعنی کر اللہ تعالیٰ کے تھم ہے۔ یہ دوئی سلمان ہوگیا۔

#### اخلاص كامظاهره

فرمایا که حضرت مولانا شهید نے ایک مرتبه مراد آبادی وعظ بیان فرمایا۔ جب وعظ ختم ہو چکا اورلوگ چل و ہے تو حضرت مولانا بھی تشریف لے چلے دروازے پرایک بوڑ ھے خص ملے انہوں نے بوجھا کہ کیا وعظ ختم ہو چکالوگوں نے کہا کہ ہاں ختم ہو چکاان بوڑ ھے نے بہت افسون وعظ ہے محروم رہنے کا کیا اور کہا۔ انا للّه و انا الیه داجعون حضرت مولانا نے فرمایا کہ بیس تم افسوس نہ کرویش تمہیں بھی وعظ سنادوں گا اورلوگوں سے فرمایا کہ آپ لوگ جا ہے اوران بوڑ ھے مخص کو محبد میں لے جا کرکل وعظ شروع سے اخیر تک جو پہلے بیان ہو چکا تھا بھر سنا دیا۔ بھر حضرت والا مرشدی شاہ محمد اشرف علی صاحب رحمد اللّه نے فرمایا کہ د کھے کس قدر اللّہ بیت تھی کہ حضرت والا مرشدی شاہ محمد اشرف علی صاحب رحمد اللّه نے فرمایا کہ د کھے کس قدر اللّہ بیت تھی کہ ایک خطر سارا وعظ بھر ہے کہا۔ (ص ۹ م نبر ۲ ۲ جلد فرمایا کہ د کھے کس قدر اللّہ بیت تھی کہ ایک خطر سارا وعظ بھر ہے کہا۔ (ص ۹ م نبر ۲ ۲ جلد فرمایا کہ د کھے کس قدر اللّہ بیت تھی کہ ایک خطر سارا وعظ بھر ہے کہا۔ (ص ۹ م نبر ۲ ۲ جلد فرمایا کہ د کھے کس قدر اللّہ بیت تھی کہ ایک خطر سارا وعظ بھر ہے کہا۔ (ص ۹ م نبر ۲ ۲ جلد فرمایا کہ د کھے کس قدر اللّہ بیت تھی کہ ایک خطر سارا وعظ بھر ہے کہا۔ (ص ۹ م نبر ۲ ۲ جلد فرمایا کہ د کھے کس قدر اللّہ جلد فرمایا کہ د کھے کس قدر کی خطر سارا وعظ بھر ہے کہا۔ (ص ۹ م نبر ۲ ۲ جا جلد فرمایا کہ د کھوں کی خاطر سارا وعظ بھر ہے کہا۔ (ص ۹ م نبر ۲ ۲ جا جلد فرمایا کہ د کھوں کی خاطر سارا وعظ بھر ہے کہا۔ (ص ۹ م نبر ۲ ۲ جا جلد فرمایا کی کا خور سال کو کھوں کیا تھا کہ کو کھوں کیا تھا کہ کے کہا کہ کو کھوں کے کہ کرکھ کی خاطر سارا وعظ بھر ہے کہا۔ (عن ۹ میکھ کیا کھوں کیا تھا کہ کرکھ کے کہا کہ کرکھ کے کہ کرکھ کی کے کہ کرکھ کے کہ کرکھ کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کہ کرکھ کرکھ کی کھوں کی کھوں کے کہ کرکھ کے کہ کرکھ کی کھوں کی کھوں کے کہ کرکھ کی کھوں کے کہ کرکھ کے کھوں کی کھوں کی کھوں کے کہ کرکھ کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کہ کرکھ کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھو

#### آ مریت اور جبرواستبدا د کا دور

''ابونغلبہ شنی' ابوعبیدہ بن جراح اور معاذین جبل (رضی الله عنہم) سے مروی ہے کہ حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایہ: القد تعالیٰ نے اس دین کی ابتداء نبوت ورحمت سے فرمائی پھر (دور نبوت کے بعد) خلافت ورحمت کا دور ہوگا' اس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہت ہوگ ' اس کے بعد خالص آ مریت' جبر واستبداد اور است کے عمومی بگاڑ کا دور آ ہے گا' بیلوگ زنا کاری' شراب نوشی اور رسشی لباس بہنے کو طائل کرلیس کے اور اس کے باوجود ان کی مدد بھی ہوتی رہے گی اور انہیں رزق بھی ماتار ہے گا۔ یہاں تک کہ وہ اللہ کے حضور بیش ہول کے۔ بھی مرتے دم تک )' ۔ (رداہ ابوداؤ داللہ اس کے تان الندی دم تک )' ۔ (رداہ ابوداؤ داللہ اس کے تان الندی دم تک کہ وہ اللہ کے حضور بیش ہول کے۔

# فیصلے آسان پر ہوتے ہیں

حضرت قیس رحمة الله علیه کہتے ہیں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه جب شام میں تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کا استقبال کیا اور آپ اونٹ پر سوار تھے، انہوں نے کہاا ہے امیر المؤمنین کاش آپ عمره گھوڑ ہے پر سارہ و تے یہاں آپ سے لوگوں کے سر دار اور معززین ملاقات کریں گے! تو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نے فرمایا نہیں ہم یہاں و یکھتے ہواور آسمان کی طرف اشارہ کرکے فرمایا فیصلہ تو وہاں سے ہوتا ہے، میرے اونٹ کاراستہ چھوڑ و۔ (۳۳۳ ویش میرے)

### تجارت اوراعلان گمشدگی

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جب تم کسی کودیکھوکہ مسجد میں خرید و فروخت
کرر ہا ہے تو یوں کہد یا کرو، الله تعالی تیرے تجارت میں نفع نددے اور جب ایسے خص کودیکھو
کہ کھوئی چیز کو مسجد میں بکار بکار کر تلاش کررہا ہے تو یوں کہد دو الله تعالی تیرے پاس وہ چیز نہ
پہنچا وے۔ (ترندی و نسائی وابن خزیمہ دو ماکم)

اورایک روایت میں یہ می ارشادے کمسجدیں اس کام کے لیے ہیں بنائی گئیں۔ (ملم)

### ايك لطيف امتخان

حضرت عاجی امداد الله صاحب مهاجر کمی قبرس الله سره کی بھابھی صاحبہ نے ایک مرتبہ عضرت سے کہا کہ آپ کے بیہاں استے آدمی آتے ہیں پھی ہمیں بھی تو ہتلا ہے حضرت عاجی صاحب نے فرمایا تم ہے بیمی بھی ہونے کا آخر جب انہوں نے بہت اصرار کیا تو حضرت نے فرمایا کہ جتنی روثی کھاتی ہواس میں سے آدھی روثی کھانا چھوڑ دوانہوں نے ایک دووقت تو ایسا کیا آخر کہنے گیس کہ آدھی روٹی تو نہیں چھوڑی جاتی ہاں روزہ کہوتو رکھاوں۔

حفرت حابی صاحبؓ نے فرمایا کہ''جب آدھی نہیں چھوڑی جاتی توساری کیوں کرچھوٹے گئ'۔ فائدہ: بیلطیف طریقے امتحان طالب کے جن کو بجڑ مشائخ کے کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ (امدادالمھناق ہم ۱۲۹)

### ايك عجيب جانور

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیٹک انسان ہلوع (بصرا) پیدا کیا گیا۔علامہ تیمریؓ نے فرمایا کہ ہلوع ایک جانور ہے جوکوہ قاف کے بیچھے رہتا ہے اور ہرروز سات میدانوں کی ہری گھاس کھا جا تا ہے اور سات دریاؤں کا پانی فی جا تا ہے۔ دوسرے دن کے رزق کے نم میں رات کا ٹنا ہے اور روایت ہے کہ وہ جانور ہر روز تین سبزہ گاہ جو دنیا کے برابر مشرق سے مغرب تک ہیں ان کو کھا جاتا ہے اور ای کی مثل پانی پیتا ہے اور عشاء کے وقت اپنے دو ہونٹوں میں سے ایک دوسرے پر مارتا ہے اور بند کرتا ہے۔

# تواضع شاه اساعيل شهيدرحمه الله

فرمایا کہ حضرت مولا نا اساعیل صاحب شہیدر حمداللہ ہے کہ کہا کہ آپ بڑے عالم ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ میراعلم تو کچھ بھی نہیں ان صاحب نے کہا کہ بیر آپ کو تواضع کی تواضع ہے کہ جو آپ ایے علم کو کچھ نہیں سجھتے۔ مولا نانے فرمایا کہ نہیں میں نے تواضع کی بات نہیں کہی۔ بلکہ میں نے بڑے تکبر کی بات کہی کیونکہ بیہ بات کہ میراعلم تو کچھ بھی نہیں وہ شخص کہ سکتا ہے جس کاعلم بہت ہی زیادہ ہو کیونکہ اس کی نظر علم کے درجہ علیا تک ہوگا۔ اس کود کھے کروہ الی بات کہ وگا۔ (عمر ۸م نبر ۲۵ سن العزیز جلددوم)

ظاہر داری اور حیا بلوسی کا دور

'' حضرت معاذبن جبل رضی الله عنه نبی کریم صلی الله علیه وسلم کا ارشا وگرامی نقل کرتے ہیں کہ آخری زمانہ میں ایسی قومیں ہوں گی جو اوپر سے خیر سگالی کا مظاہرہ کریں گی اور اندر سے ایک دوسر ہے کی دشمن ہوں گی۔عرض کیا گیا: یا رسول الله! ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا: ایک دوسر ہے ہے (شدید نفرت رکھنے کے باوجود صرف ) خوف اور لا کی کی وجہ سے (بظاہر ایک دوسر ہے کے ۔' (رواہ احمد: مقلوۃ شریف میں ۵۳)

#### عورت اور شجارت

'' حضرت ابن مسعود رضی الله عنه حضورا قدس صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت سے کچھ پہلے بی علامتیں ظاہر ہوں گی۔ خاص خاص لوگوں کوسلام کہنا' تجارت کا یہاں تک پھیل جانا کہ عورتیں مردول کے ساتھ تجارت میں شریک اور مددگار ہوں گی' رشتہ داروں سے قطع تعلقی' قلم کا طوفان ہریا ہونا' جھوٹی گواہی کا عام ہونا اور سچی گواہی کو چھیانا''۔ (اخرجۂ احمد وابخاری فی الا دب المفرد والحاکم وصحی درمنثور ص ۵۵ ج

# حضرت عمرتنى آهوبكا

حضرت عبدالله بن عیسیٰ رحمة الله علیه فر ماتنے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالیٰ عنہ کے چہرے پرگر بیدوزاری کی وجہ ہے دوسیاہ لکیسریں پڑگئی تھیں ۔ (۳۱۳روژن ستارے)

# گنجاسانپ

نیکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کواللہ تعالی نے مال دیا ہو پھروہ اس کی زکو ۃ اوا نہ کرے قیامت کے روز وہ مال ایک سنج سانپ کی شکل بنادیا جائے گا جس کی دونوں آئکھوں کے اوپر دو نقطے ہوں گے (ایساسانپ بہت زہر یلا ہوتا ہے) اور اس کے گلے میں طوق (بعنی ہنسلی) کی طرح ڈال دیا جائے گا اور اس کی دونوں با چھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرامال ہوں، میں تیری محمل ہوں۔ پھر آپ نے (اس کی تصدیق میں) ہے آیت پڑھی: وَلَا یَحسَبَنَ الَّلَٰدِینَ یَسِحَلُونَ.

الآیۃ (آل عران: ۱۸۰) (اس آیت میں مال کے طوق بنائے جانے کا ذکر ہے۔) (ہناری ونسائی) جو صفہ ہیں۔ قومہ

عدم تواضع كاموقع

مولا ناعبدالرب واعظ دہلویؒ ایک امیر کے یہاں مہمان ہوئے مولوی صاحب کوکسی وقت رات میں رفع حاجت کی ضرورت ہوئی میزبان کے یہاں دوبیت الخلاء تھا کیک عام دوسرا خاص چونکہ مولوی صاحب مہمان خصوصی ۔ تھے لہذا خاص بیت الخلاء میں جانے گے محافظ نے ٹوکا کہ کون ۔ مولا نانے ذراسخت لہجہ میں فرمایا کہ ہم میں مولا ناصاحب دہلی والے وہ معافی ما تگنے لگا کہ معاف کرد یجئے میں نے بہجا نانہیں تھا۔

ف بعض مرتبه تواضع ہے کام نہیں چلتا ایسے موقع پر بے با کانہ بات کہنا چاہئے۔ (وعظ اعانت النافع ص ۱۱) مخلیق انسان

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کواس صورت سے پیدا کیا تو درندے اور وحثی جانوروں اور پرندوں اور مجھلیوں نے تعجب کیا اور ایک نے دوسرے سے کہا کہم سب الگ الگ ہوجاؤاس لئے کہ پرمخلوق یعنی انسان تم سب پرغالب ہوگا اور جانوروں ہیں باہم دوی تھی اور مجھلیاں عجا ئبات دریا ہے خشکی کے جانوروں کو خبر دیتی تھیں اور پرخشکی کے حالات ان سے بیان کرتے تھے۔ پس ان جانوروں نے باہم تعلق قطع کر ڈالا درندے میدان کی طرف بھا گے وحشی جانوروں کی طرف حشرات الارض یعنی کیڑے کوڑے زمین کے سوراخوں کی جانب اور پرندے گھونسلوں کی طرف حشرات الارض یعنی کیڑے کوڑے زمین کے سوراخوں کی جانب اور پرندے گھونسلوں کی طرف اور مجھلیاں دریاؤں کی تھی کا طرف کی ایکن ہوا گیں۔

#### متانت اورنرمي

فرمایا کہ مولانا شہید بہت نیز مشہور ہیں لیکن اپنے نفس کے لئے کسی پر تیزی نہ فرماتے سے ایک شخص نے مجمع عام میں مولانا سے بوچھا کہ مولانا میں نے سنا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں۔ بہت متانت اور نرمی سے فرمایا کہ کسی نے تم سے غلط کہا ہے۔ شریعت کا قاعدہ ہے الولد ہیں۔ بہت متانت اور نرمی سے فرمایا کہ کسی نے تم سے غلط کہا ہے۔ شریعت کا قاعدہ ہے الولد للفرانس سومیرے والدین کے نکاح کے گواہ اب تک موجود ہیں ایسی باتوں کا یقین نہیں کیا کہ کرتے ۔ وہ شخص پاؤں پر گر پڑااور کہا کہ مولانا! میں نے امتحاناً ایسا کیا تھا۔ مجھے معلوم ہوگیا کہ آپ کی سب تیزی اللہ تعالیٰ کے واسطے ہے۔ اہل اللہ کی بیصالت ہوتی ہے کہ ان کی ذات کوجس قدر کوئی کہے وہ اپنے کواس سے بدتر جانے ہیں۔ (صورانا میں اسٹیل عبرت حصدوم)

بلندو بالإعمارتوں میں ڈیٹگیس مارنا

'' حضرت ابن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے رسول الله علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے بی بھی ہے کہ آ دمی مسجد سے گزر جائے گا گر اس بیں دور کعت نماز نہیں پڑھے گا اور بیا کہ آ دمی صرف اپنی جان پہچان کے لوگوں کوسلام کے گا اور بیا کہ آ دمی کوشن اس کی شک دستی کی وجہ سے لٹاڑے گا اور بیا کہ جولوگ بھی بوڑھے آ دمی کوشن اس کی شک دستی کی وجہ سے لٹاڑے گا اور بیا کہ جولوگ بھی نظے بھو کے بکریاں چرایا کرتے تھے وہی او نچی او نچی بلڈ تگوں میں اور بیا کہ جولوگ بھی نظے بھو کے بکریاں چرایا کرتے تھے وہی او نچی او نچی بلڈ تگوں میں کو نیگیس ماریں گے'۔ (اخرجہ ابن مردویہ والیہ بھی فی شعب الایمان۔درمنثورہ ۵س۲)

#### ونیاسے دوری اور آخرت سے محبت

خصرت شیخ رحمة الله علیه فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فانی سازو سامان سے دوراور آخرت کے باقی رہنے والی دنیا کے چاہنے والے تھے، مشقتیں جھیلنے والے تھے اور تھے، اور کہا گیاہے تھو ف اپنے آپ کومشقت میں ڈالنے کا فام ہے جو کہ سب سے افضل راستہ ہے۔ (۳۱۳روثن سارے)

صبر میں بھلائی ہے

حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم نے اپنی زندگی کی بھلائی صبر کو پایا ہے۔ (۳۱۳روثن سارے)

#### مسجد کے نامناسب امور

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مسجد کوراستہ نہ بنایا جائے (جیسا بعض لوگ چکر ہے: بچنے کے لیے مسجد کے اندر ہوکر دوسری طرف نکل جائے ہیں ) اوراس میں ہتھیار نہ سوتے جا کیں اور نہ اس میں کمان تھینچی جائے اور نہ اس میں تیروں کو بھیرا جائے (تا کہ کس کے پیچھ نہ جا کمیں) اور نہ کچا گوشت لے کراس میں سے گذر ہے اور نہ اس میں کو سزادی جائے اور نہ اس میں کسے ہیں اور نہ اس کو بازار بنایا جائے )۔ (ابن بابہ)

### بالهمى محبت

مولا نامحر بین صاحب ناظم تغیر وترتی مدرسہ قاسم العلوم ملتان نے بتایا کہ ایک دفعہ مولا نامحر بوسف صاحب بنوری مضرت امیر شریعت سیدعطاء الله شاہ بخاری کی تیار داری کے لئے ملتان تشریف نے مئے شاہ صاحب اُٹے اور معانقہ کے بعد دونوں ہاتھوں سے چہرہ تھام لیا مولا تا بنوری صاحب نے سمجھا کہ شاید پہچان رہے جی فرمایا 'یوسف بنوری ہوں' یوسف بنوری شاہ صاحب ہے جارہے جاتھی کرفر مایا:۔

'' بجھے تو انورشاہ کا چہرہ معلوم ہوتا ہے''اوراس کے بعدز اروقطاررونے کیے۔

# درودشریف کی برکات

حضرت انس رضی الله عند سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول آکرم صلے الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ جس نے جعد کے دن جھ پر سومر تبد در و د بھیجا تو الله تعالیٰ اس کی سوحا جتیں پوری کرے گاستر حاجتیں تو آخرت کی حاجتوں سے ہوں گی اور تمیں ونیا کی حاجتوں سے ہوں گی اور جو در وہ جھ پر بھیجنا ہے اس کے لئے الله تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما تا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اس در ود کو میری قبر میں داخل کرتا ہے جس طرح تم پر ہدید واخل کئے جاتے ہیں۔ اور فرشتہ بچھے در ود بھیجنے والے کے تام کی اطلاع ویتا ہے ہیں میں اس کوسفید محیفہ میں اس ہے ہیں اس کوسفید محیفہ میں اس کوسفید محیفہ میں اس کو دا ور کا ور تا ہے ہیں ہیں اس کوسفید محیفہ میں اس کے دن اس کی جز ااس کو ولا وُں گا۔

### ضد کاایک قصہ

ایک قصہ ضد کا مجھے یاد آیا کہ دہلی میں ایک شخص نے حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب کی بھی دوں ہے وہ دوں ہے کہ اور ہرایک کو دوسرے کی خبر ندہو نے دی۔ جب سب جمع ہو گئے اور کھانا سامنے آیا تو میز بان نے کہا کہ صاحب پیشخ سدوکا بکرامیں نے پکایا ہے۔ اب جس کا جی جا ہے اور کھانا سامنے آیا تو میز بان نے کہا کہ صاحب پیشخ سدوکا بکرامیں نے پکایا ہے۔ اب جس کا جی جا ہے کھائے اور جس کا جی چا ہے نہ کھائے ۔ شاہ اسحاق صاحب تو شخ سدوصاحب کے بکرے کو جرام فرماتے تھے انہوں نے تو ہاتھ کھینچ لیا۔ کو جرام فرماتے تھے انہوں نے تو ہاتھ کھینچ لیا اور ان کے ساتھ ان کے مخالفین نے بھی ہاتھ کھینچ لیا۔ صاحب خانہ نے ان سے پوچھا کہ آپ تو جائز کہتے ہیں آپ نے کیوں ہاتھ روکا کہنے گئے بھائی حرام سے مگران کی ضد میں اس کو حلال کہ دیتے ہیں۔ امثال عبر ت۔ (تقیم الاکار)

امت کے زوال کی علامتیں

'' حضرت معاذبن انس رضی الله عندرسول اقدس صلی الله علیه وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ بیامت شریعت پر قائم رہے گی جب تک کہ ان میں تین چیزیں ظاہر نہ ہوں' جب تک کہ ان میں تین چیزیں ظاہر نہ ہوں' جب تک کہ ان سے علم (اورعلماء) کوندا ٹھالیا جائے اور ان میں ناجائز اولا دکی کثر ت نہ ہوجائے اور لعنت بازوں' سے کیا مراد ہے؟ اور لعنت بازوں' سے کیا مراد ہے؟ فرمایا: آخری زمانہ میں ایسے لوگ ہوں گے جو ملاقات کے وقت سلام کے بجائے لعنت اور گلوچ کا تبادلہ کیا کریں گے' ۔ (اخرجہ احمرُقعی دضعفہ الذہبی ۔ درمنثور ص ۲۵ جا ۱۲)

دلول كوزم كرنے كانسخه

حضرت عون بن عبدالله عتب رحمة الله عليه فرمات بين حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه في فرمايا" توبه كرف والول كي مجلس مين بينه كيونكه وه دلول كيسب سے زياده فرم بين - (١٣٦٠ وثن تارے) عجيب تصيحت

حضرت ابو خالد رحمة الله عليه ہے مروی ہے که حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنه نے فر مایا'' کتاب الله کے لئے برتن بنواورعلم کے چشمه بنواورالله تعالیٰ ہے روزانه کا تاز ہ رزق مانگو'۔ (۳۱۳روثن ستارے)

### جماعت كيليخ مسجدجانا

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جوشخص جماعت کی نیت سے مسجد کی طرف چلے تو اس کا ایک قدم ایک گناہ کومٹا تا ہے اور ایک قدم اس کے لیے نیکی لکھتا ہے جانے میں بھی ،لوٹے میں بھی ،لوٹے میں بھی ۔(احمد وطبر انی وابن حبان)

### نواب كوجواب

حضرت مولا نامحرقاسم صاحب نانوتوی آیک مرتبدرامپورتشریف لے گئے آپ کونواب کلب علی خال والی رامپور نے بلایا مولا نانے جواب دیا کہ:۔ '' میں ایک دیہاتی آ دمی ہوں آ داب شاہی سے ناواقف ہوں اس واسطے آپ کومیرے آنے سے تکلیف ہوگی' انہوں نے کہا:۔ '' ہم خود آپ کا دب کریں گے نہ کہ آپ سے ادب کا مطالبہ کریں ضرورتشریف لاسئے محصو ہے حداشتیاتی ہے' اس پرمولا نانے فرمایا:۔ '' سبحان اللہ! اشتیاتی تو آپ کواور ملنے کومیں آوں دعا کروکہ مجھے بھی اشتیاتی پیدا ہوجائے پھر ملاقات کرلوں گا'۔ (انقلاح الحن خاص ک

#### انانىپ اورخود يېندى كا دور

'' حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: یہ دین یہاں تک بھیلے گا کہ سمندر پارتک پہنچ جائے گا اور جہاد فی سبیل اللہ کے لئے برو بحر میں گھوڑے دوڑائے جائیں گے۔اس کے بعدایے گروہ آئیں گے جو قر آن مجید پڑھ لینے کے بعد کہیں گے '' ہم نے قر آن تو پڑھ لیااب ہم سے بڑا قاری کون ہے؟ ہم سے بڑھ کون ہے' ۔ پھر آپ نے صحابہ گی طرف متوجہ ہو کر فر مایا: تمہارا کیا خیال ہے کہ ان برھ کر عالم کون ہے' ۔ پھر آپ نے عرض کیا نہیں! فر مایا مگر ایسے لوگ بھی تم مسلمانوں ہی میں شار میں درا بھی خیر ہوگی؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں! فر مایا مگر ایسے لوگ بھی تم مسلمانوں ہی میں شار موں گئے ایسے لوگ بھی تم مسلمانوں ہی میں شار موں گئے ایسے لوگ بھی تم مسلمانوں ہی میں شار موں گئے ایسے لوگ بھی اسی امت میں ہونگے یہ لوگ (دوز نے کی ) آگ کا ایندھن ہونگے ۔

عرب کی نتاہی

"حضرت طلحه بن ما لک رضی الله عند فرمات بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: قرب و منظم کے فرمایا: قرب قیامت کی ایک علامت عرب کی تباہی بھی ہے "۔ (اخرجهٔ این ابی شیبهٔ البیم تی نی البعث درمنثورس ۵۵ ج۲)

# آ ز مائش میںصبراورعا فیت میںشکر کرو

حضرت ابرا ہیم رحمة الله علیہ ہے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ نے ایک آ دمی کوسنا وہ کہہ رہا تھا اے الله! بے شک میں اپنا مال اور اپنی جان تیری راہ میں خرج کے تاہوں ، تو آپ رضی الله تعالی عنہ نے فرمایا تب تو کوئی بھی خاموش نہ دہے آگر آز ماکش آ کے تو صبر کرے عافیت آ کے تو شکر کرے۔ (۳۱۳ دش ستارے)

# درويثی دهندا

مولا نامحرادر لیس کا ندهلویؒ ہے ملنے کیلئے ایک مرتبہ مولا تا کوٹر نیازی صاحب آئے نیازی صاحب نے ازراہ تفنن عرض کیا: "مولا نا! میں توسمجھا تھا کہ گذشتہ سالوں ہیں لوگوں نے بہت ترقی کی ہے بیشتر علماء بھی ایڈوانس ہو گئے ہیں آپ کے یہاں بھی کرسیاں وغیرہ آگئی ہوں گئ " کہ حضرت مولا نا کا ندهلویؒ نے فرمایا: ۔" نہیں بھائی مولوی صاحب! میرا تو وہی ورولیْ وصندا ہے میں کوئی کری وری اپنے گھر میں نہیں آنے ویتا"۔ (تذکرہ مولانا ادریس کا ندهلوی)

أيك لڑ کے کی ذہانت

اٹل اخبار میں ہے بعض نے کہا کہ میں اپنے دوست کے گھر میں اس کی عیادت کی غرض ہے داخل ہوا اور اپنا گدھا درواز ہ پر چھوڑ دیا۔ کیونکہ میر ہے ساتھ کوئی نوکر نہ تھا۔ جواس کی حفاظت کرتا۔ پس جب میں گھر ہے باہر آیا تو دیکھا ہوں کہ اس پر ایک لڑکا سوار ہے میں نے اس سے کہا کہ تم میرے بلا تھم میرے گدھے پر کیوں سوار ہوئے اس لڑے نے کہا کہ میں فررا کہ میہ چلا جائے گا پس میں نے تیرے واسطے اس کی حفاظت کی میں نے بیان کراس سے کہا کہا گہ گرگدھا چلا جاتا تو تیرے موجودر ہے ہے بھی پرزیادہ آسان ہوتا۔ اس لڑے نے کہا کہا کہا کہا کہا کہ اگر تہماری ہی دائے ہے تو فرض کرلوکہ گدھا چلا گیا اور جھے اس کو بخش دواور میرے شکر کہا کہا کہا کہا گہا کہا کہا گیا جو اب دوں۔ (حیاۃ الحوان)

ملفوظ حكيم الامت

فرمایا: که حضرت میال جی نور محمد صاحب حسین نازک اور سرایا نور بی نور بیخه چهوئے قد کے تھے۔ (ص۳۶م ۲۰۵۰ معن العزیز جلدوم)

#### الثدكاسابيه يانے والا

نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: سات آ دمیوں کو الله تعالیٰ اپنے سایہ میں جگہ دیگا جس روز سوائے اس کے سایہ کے کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے آبک شخص وہ بھی ہے جسکا دل میں میں گا ہوا ہو۔ (بخاری دسلم)

# دوسرول کی دلداری و دلجوئی

فرمایا کہ: پہلے سارے علماء صوفی ہی ہوتے ہے۔ مولانا محمد یعقوب صاحب کے والد مولانا مملوک علی صاحب خوش لباس ہے اس محالی سے ملناہوتا تھا ایک فخص نے ان کوایک ادھوتر کا کرند دیا کہ اس کو آپ جمعہ کے دن اس کو کہ کرند دیا کہ انہوں نے جمعہ کے دن اس کو کہ کرند دیا کہ اس کو آپ جمعہ کے دن اس کو پہنا۔ سارے کپڑے تو قیمتی پاجامہ سرکا دو پٹرتو بڑھیا اور کرند دھوتر کا۔ اس طرح جامع مسجد تشریف بہنا۔ سارے کپڑے تو قیمتی پاجامہ سرکا دو پٹرتو بڑھی اور کرند دھوتر کا۔ اس طرح جامع مسجد تشریف کے جاکہ ماز پڑھی۔ پھر حضرت والا (سیدی ومرشدی حکیم اللمۃ مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب رحمد اللہ ) نے فرمایا کہ کہا اس کے بہنے ہے ان کی کھومزے کم ہوگئی۔ (حن العزیز)

### حسن قراءت کےمقابلوں کا فتنہ

" دعفرت حذیفه رضی الله عند فرمات بین که جفنورا قدی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا بتم قرآن کوعرب کے لب ولہجہ اور آواز میں پڑھا کر و بوالہوسوں کے نغموں کی طرح پڑھے اور ایس بہود و نصاری کے طرز قراءت سے بچو میرے بعد بچھاوگ آئیں سے جوقر آن کوموسیقی اور نوحہ کی طرح گاگا کر پڑھا کریں گئ (قرآن ان کی زبان بی زبان پر ہوگا) حلق سے بھی نوحہ کی طرح گاگا کر پڑھا کریں گئ (قرآن ان کی زبان بی زبان پر ہوگا) حلق سے بھی نیخ بیس انزے گا ان کے دل بھی فتنہ بیں بنتلا ہوں کے اور ان لوگوں کے دل بھی جن کوان کی نغمہ آرائی پہند آئے گئ '۔ (رواہ البہتی فی شعب الایمان ورزین فی کتابہ۔ مقلوق شریف میں اور)

#### اندهير \_ يين مسجد جانا

نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جوشخص رات کی اندھیری میں مسجد کی طرف چلے ، اللہ تعالیٰ سے قیامت کے روز نور کے ساتھ ملے گا۔ (طبرانی)

#### قوت برداشت

حضرت مولانا احمعلی صاحب محدث سہار نبوری گوایک شخص نے آکر بھلا کہنا شروع کیا مولانا چونکہ بہت بڑے مرتبہ کے خص شخص شخصطالب علموں کو شخت غصر آیا اوراس کو مارنے کواشھے مولانا کے فرمایا۔ ''بھائی سب باتیں او جھوٹ نہیں کہتا کچھوٹو لیج بھی ہے تم ای کود کیھو۔ (ماہنامالامادی) ایمان کا نقاضا

نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا : جوشخص تم میں الله ورسول پر ایمان رکھتا ہواس کو حاسبے کہا ہے ال جا ہے کہا ہے مال کی زکو ۃ اوا کرے۔ (طبرانی کیر)

دانشمند بجبه

خلیفہ معتصم خاقان کی طرف چلاتا کہ اس کی عیادت کرے اور فتح بن خاقان بچہ تھا جو
اس کے پاس موجود تھا۔ خلیفہ معتصم نے فتح ہے کہا کہ اے فتح دوگھروں میں سے کونسا گھر
اچھا ہے آیا امیر المونین کا گھریا تیرے باپ کا گھر۔ فتح نے جواب دیا کہ میرے باپ کا گھر
امیر المونین کے گھرسے بہتر ہے جب تک کہ امیر المونین میرے باپ کے گھر میں ہیں اس
کے بعد معتصم نے ایک نگینہ جواس کے ہاتھ میں تھا ظاہر کیا اور فرمایا کہ اے فتح کیا تو نے اس
سے بہتر پچھ دیکھا ہے؟ فتح نے کہا کہ ہاں وہ ہاتھ جس میں نگینہ ہے۔

شيطان اوراس كاتكبر

الله تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ شیطان کو بھی بیدا کیا۔ حضرت آدم کو مٹی سے اور شیطان کو آگ سے۔ شیطان کا دوسرانا مہلیس ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بندگی کرتا تھالیکن اس میں ایک بہت بزاعیب تھا کہ اس میں بہت بڑاغروراور تکبرتھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے اور شیطان سے کہا کہ تم سب لوگ حضرت آدم کو بحدہ کرو۔ تو سب نے بحدہ کیالیکن شیطان نے انکار کردیا۔ کہنے لگا کہ واہ اللہ میاں! میں آگ سے بناہوں اور بیآ دم ٹی سے کا بناہوا ہے۔ بھلا میں اس کو کیوکر سجدہ کروں؟ شیطان کی اس نافر مانی سے اللہ میاں بہت ناراض ہوگئے۔ ۔ ۔

گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے . اگر لاکھوں برس سجدہ میں سر مارا تو کیا مارا (مثالی بجین)

# دوزخی آ دمی

بنی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا زکو ۃ نہ دینے والا قیامت کے دن دوزخ میں جائے گا۔ (طبرانی صغیر)

محبت رسول صلى اللدعليه وسلم

فرمایا کہ مولا نامظفر حسین صاحب کا ندھلوی قدس مرہ سے بعض لوگوں نے کہا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اس وقت تک ایمان نہیں ہوتا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم کے ساتھ اپنی اولا داور مال باپ سے زیادہ محبت نہ ہواور ہم کو بظاہراس درجہ کی محبت نہیں معلوم ہوتی فرمایا کہ نہیں ہر مسلمان کو حضور صلی اللہ علیہ وہلم کے ساتھ الی ہی محبت ہوہ لوگ سمجھے کہ مولا نانے نال دیا پھر مولا ناصاحب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وہلم کا ذکر مبارک شروع کیا وہ لوگ رغبت سے سنتے رہے پھر درمیان میں مولا ناصاحب نے ان لوگوں کے آباء کی مدح شروع کی ۔ تو وہ لوگ تمنظر ہوئے اور پھر ذکر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی ۔ مولا ناصاحب نے فرمایا کہ یہ دلیل ہے تم پر محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کی ۔ مولا ناصاحب نے فرمایا کہ یہ دلیل ہے تم پر محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غالب ہونے کی کہ صاحب نے فرمایا کہ یہ دلیل ہے تم پر محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غالب ہونے کی کہ صاحب نے فرمایا کہ یہ دلیل ہے تم پر محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غالب ہونے کی کہ صاحب نے فرمایا کہ یہ دلیل ہے تم پر محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غالب ہونے کی کہ صاحب نے فرمایا کہ یہ دلیل ہے تم پر محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خالب ہونے کی کہ صاحب نے فرمایا کہ یہ دلیل ہے تم پر محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خالب ہونے کی کہ صاحب نے فرمایا کہ یہ دلیل ہے تم پر محبت رسول اللہ صلی واللہ علیہ وسلم کے خالب ہونے کی کہ صاحب نے فرمایا کہ یہ وہ کو کہ کو تا ب مصاحب نے فرمایا کہ یہ وہ کی کہ کا کہ کو کر کے مقابل آباء کا ذکر پندنہ کیا۔ (م ۱۳۰۸ ملاؤ طات خبرت حصوب میں کا کہ کو کو کی کہ کو کی کہ کو کر کے مقابل آباء کا ذکر پندنہ کیا۔ (م ۱۳۰۸ ملوفر طال تہ خبرت حصوب میں کا کہ کو کو کہ کی کے دولیا کے کو کہ کو کی کہ کو کیا کہ کو کی کو کہ کو کر کے مقابل آباء کا ذکر پندنہ کیا گے کہ کو کو کی کو کی کو کر کے دولیا کے کہ کو کر کے دولیا کے کر کے دولیا کے کو کر کے دولیا کے کو کر کے دولیا کے کر کے دولیا کے کر کے دولیا کے کر کے دولیا کے کر

# عذاب البي كاسباب

خدا كىلعنت وغضب ميں صبح وشام

" حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اگر تمہاری زندگی طویل ہوئی تو بعید نہیں کہتم ایسے لوگوں کود کھوجن کی صبح وشام اللہ کے خضب ولعنت میں بسر ہوگی ان کے ہاتھ میں بیل کی دم جیسے کوڑے ہوئے '۔ (احمد وسلم)

# صدقه مردوں تک پہنچاہے

#### نمازوز كؤة

نی کریم سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ہم کونماز کی پابندی کا اورز کو ہ و بینے کا تھم کیا عمیا ہے اور جو مخص زکو ہ ندو ہے اس کی نماز بھی (مقبول) نہیں ہوتی۔ (طبرانی واصبہانی) اورا یک روایت میں ارشاو ہے کہ جو مخص نماز کی پابندی کر لے اورز کو ہ ندو ہے وہ (پورا) مسلمان نہیں کہ اس کا نیک عمل اس کو نفع دے۔ (اسبہانی)

تضنع سے پاک

فرمایا که حفرت مولانا شاه فضل الرحمان صاحب میں تضنع بالکل نہیں تھا۔ جیسے معموم بچہ ہوتا ہے۔الی حالت تھی۔ (ص سے ۱۳ م نبر سے ۳۳ جلد ندکور)

#### عجيب جوال

حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کا ندهلوی ۱۹۳۹ء میں حیدر آباد وکن سے دوبارہ دارالعلوم دیو بند میں بیخ النفسیر بن کرآئے تو بعض لوگوں نے بخالفت کی ۔حضرت میاں اصغر حسین صاحب کومعلوم ہوا تو فرمایا:۔ بھائی!بات بہہ کہ ہمارے جو پرانے مدرس ہیں وہ بہ حالی جانے ہیں کہ جو نیا مدرس ہیں وہ بہ حالے ہیں کہ جو نیا مدرس آئے وہ ہم سے کمتر بہتر ندا کے کمتر آئے گا تو ان سے دب کرد ہے گا اور علم وضل میں برتر آئے گا تو ان کواس کے آئے جھکنا پڑیگا۔ (تذکرہ مولانا ادریس کا عملوی)

#### تلاوت كركيرونا

حضرت ہشام بن الحن رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرفاروق رضی الله تعالیٰ عندا ہے روزانہ کے معمولات میں قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھتے تو وہ آپ کا گلا گھونٹ د ہی اوررونے لگتے حتی کہ کرجاتے بھرا ہے گھر بی میں رہنے یہاں تک لوگ آپ کومریش سجھ کرآپ کی عیادت کرنے لگتے۔ (۱۳۱۳رون متارے)
مجھ کرآپ کی عیادت کرنے لگتے۔ (۱۳۱۳رون متارے)
فنڈ وفساد کا د ور

'' حضرت أبومویٰ رمنی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تمہارے بعدا بیا دور ہوگا جس میں علم اٹھالیا جائے گا اور فتنہ وفساد عام ہوگا' صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ! فتنہ وفساد سے کیا مراد ہے؟ فرمایا قل' ۔ ( ترندی شریف سسس ۲۳)

# تین صفول تک رونے کی آواز

حضرت عبداللہ بن عمر منی اللہ تعالیٰ عنہ افر ماتے ہیں میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچیے نماز پڑھی تو تین مفیں پیچیے میں نے ان کے دونے کی آواز نی۔(۱۳۳۰ دون مترے) منافق لوگ

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: نماز توسب کے سامنے فلا ہر ہونے والی چیز ہے اس کو قبول کرلیا اور زکو ہ پوشیدہ چیز ہے اس کوخود کھالیا (حقداروں کو نہ دیا) ایسے لوگ منافق ہیں۔ (ہزار)

# ابک دینی قرض کی ادائیگی

حضرت مولانا ظفراحمه عثاني تفانوي رحمته الثدعليه نے حضرت حکيم الامت مولانا اشرف على تقانوي كي تتم مسه اعلاء أسنن "تصنيف فرمائي" مولانا موصوف بيهلي جلد لكه كرحضرت تحكيم الامت تھانویؓ کی خدمت میں لے گئے حضرت تھانویؓ نے دیکھااور پیندفر مایا' دوسری جلد لکھنے کا حکم دیا' مولانا نے دوسری جلد کمل کی اور وہ بھی حضرت تھا نوگ کی خدمت میں پیش کی حضرت نے بیحد پسندیدگی کا اظہار فرمایا اوراتنے خوش ہوئے کہ جو جا دراوڑ ھے ہوئے تھے وہ اتاركرمولاتا عثاني كوارهادي اورفرمايا: "علائ احناف برامام ابوطنيفه كاباره سوبرس سے قرض چلاآر بانهاالحمدنلدآج وه ادا هوگيا" تذكره مولانا ادريس كاندهلوي ص٣٦٣\_

دوع**ز**اب

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ہشام بن عبدالملک (بیدونوں بنی امیہ کے خلفاء میں ہے ہیں) ومشق میں منبر پرچڑھا اور کہا کہ اے شامیو! بیشک اللہ تعالیٰ نے میری خلافت کی برکت ہے تہیں طاعون ہے محفوظ رکھا بین کرایک شخص نے کھڑے ہوکر کہا اللہ تعالیٰ ہم پر زیادہ مہربان ہےوہ ہم پر بتجھ کواور طاعون کو جمع نہ کرے گا کیا تجھے نہیں معلوم ہے ایک مختص تھا اوراس کے اولا داور مال سب مجھ تھا۔ جب اس کے مرنے کا وقت آیا اور قریب مرگ ہوا تو اس نے اسیے لڑکوں سے کہا کہ اے میر لڑکومیں تمہارا کیساباب تفالڑکوں نے کہا کہ تم اچھے باپ تضاس نے کہا کہ جب میں مرجاؤں تو مجھ کوجلائیو پھراو کھلی میں کوٹ کرآٹا کرڈ الیواس کے بعد مجھے تیز ہوا میں اڑا دیجیو شاید کہ اللہ تعالیٰ میری جگہ نہ پیجانے۔ چنانچہ ان لوگوں نے ابیا ہی کیا۔اس کے بعد اللہ جل شانہ نے اس کو جمع کیا اور اس سے فرمایا کہ اے میرے بندے تونے بیکوں کیا۔اس نے عرض کیا کداے میرے دب میں نے تیرے خوف سے ایسا کیااوراس کئے کہ تواہیے بندہ پر دنیاوآ خرت میں دوعذاب نہیں جمع کرےگا۔

ايك ملفوظ

تحکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فر مایا: حضرت حاجی صاحب فر ماتے تھے جہاں میں بیٹھتا ہوں سیمکان شیخ اکبرکا ہے۔ (تقص الاکار)

# عالمكيراورلاعلاج فتنه

'' حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بڑا فتہ کھڑا ہوگا جس کے مقابلہ کے لئے پچھ مردان خدا کھڑ ہے ہوں گے اور اس کی ناک پر ایسی ضربیں لگائیں گے جس سے وہ ختم ہوجائے گا۔ پھرایک اور فتنہ کھڑا ہوگا اس کے مقابلہ میں بھی پچھ مرد کھڑے ہول گے اور اس کی ناک پر ضرب لگا کرختم کردیں گئے پھرایک اور فتنہ کھڑا ہوگا اس کے مقابلہ میں بھی پچھ مردان کا رکھڑے ہول گے اور اس کا منہ تو ڑویں گئے پھر ایک اور فتنہ کھڑا ہوگا اس کے مقابلہ میں بھی اللہ میں بھی ہوگا جو ما آسکیر ہوگا ہے تمام روئے زمین میں سرایت کرجائے گا جس طرح پانی پانچواں فتنہ بر پاہوگا جو عالمگیر ہوگا ہے تمام روئے زمین میں سرایت کرجائے گا جس طرح پانی ذمین میں سرایت کرجائے گا جس طرح پانی شہر میں میں سرایت کرجائے گا جس طرح پانی شہر میں سرایت کرجائے گا جس طرح پانی شہر میں میں سرایت کرجائے گا جس طرح بیں بھی دیں جس میں سرایت کرجائے گا جس طرح بیا نوٹنہ میں سرایت کرجائے گا جس طرح بیا تاہے''۔ (اخرجائین ابی شیبر در میں میں سرایت کرجائے گا جس طرح بیا تاہے '۔ (اخرجائین ابی شیبر در میائے کیں میں سرایت کرجائی اور کیا تاہے '۔ (اخرجائین ابی شیبر در میں کر میں سرایت کرجائے گا جس سرایت کر جائیں کی سرایت کرجائیں کیا کہ میں سرایت کرجائیں کی سرایت کرجائیں کی سرایت کر جائیں کر جائیں کی سرایت کر جائیں کر جائیں کی سرایت کر جائیں کی سرایت کر جائیں کی سرایت کی سرایت کی سرایت کی سرایت کی سرایت کر جائیں کی سرایت کی سرایت کی سرایت کر جائیں کی سرایت کر کر کر اس کر کر سرایت کر سرایت کی سرایت کر سرایت کی سرایت کر سرایت کی سرایت کر سرایت کر سرایت کر سرایت کر سرایت کر سرایت کر

# كلمهاسلام كااقراركرنا

حضرت جابرض الله تعالی عند سے مروی ہے کہ حضرت عرفاروق رضی الله تعالی عند نے فرمایا کہ میر ہے اسلام کے ابتدائی ایام عظے کہ میری بہن نے اونٹ کے بچے کو مارااس لئے میں گھر سے نکلا تو اندھیری رات میں کعبتہ الله میں وافل ہوا استے میں حضورا کرم صلی الله علیہ وسلے تشریف لاے اور چراسود میں دافل ہو گئے اور جتنی جابی نماز پڑھی پھروا پس ہوئے اس وقت میں ایکی چیزئی کہ اس جیسی پہلے نہیں سی تھی میں بھی نکلا اور آ ب کے چیجے ہولیا۔ حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا ہے کون ہے؟ میں نے عرض کیا ''عر' فرمایا اے عمر! تم تو مجھے نہ رات کو چیوڑ تے ہونہ دن کو؟ میں ڈرگیا کہیں مجھے بدرعانہ و سے دیا تو میں نے کہا' انشہد ان لا الله الله و اشہدانک رسول الله ''حضور صلی الله علیہ وسلم نے ارشاوفر مایا اے عمر! اسے چھائے رکھو میں نے عرض کیا تنم اس کے اس ذات کی جس نے آپ کوئی کے مماتھ بھیجا ہے میں اس کا بھی و یہے ہی اعلان کروں گا جیسا شرک کا کیا کرتا تھا۔ (۱۳۳۰ر شن تار ب

الحجمى چيز

ني كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاوفر مايا: احجها مال العصة وى ك ليه الحيى چيز ب- (احم)

### ايك سوال كاحل

حفرت مولانا سعیداحداکبرآبادی مظله نے حفرت مولانا محدابراہیم صاحب بلیادی رحمت الله علیه عضرت مولانا محدابراہیم صاحب بلیادی رحمت الله علیه عنوش کیا: دخفرت اجمن مقامات پرسورج کی کی مہینہ کے بعد طلوع ہوتا ہے مہاں پنجوقتہ نماز اداکر نے کی کیاصورت ہوگئی ہے؟ کیونکہ وقت نماز کے لئے سبب وجوب اوا ہے تو وجوب کی طرح ہوگئی ہے؟ محرف ایک علامت ہے حضرت علامہ بلیادی نے فرمایا: ۔ " وقت ' سبب کہاں ہے؟ صرف ایک علامت ہے اور فقد ان لازم نہیں آتا۔ دارالعلوم دیو بند۔

یاحی یا قیوم کی برکتیں

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام تشتی برسوار ہوئے تو مستى آسان اورزين كورميان بلندموكى البرول في كشتى كوتهيير ديد يانى كرم تعا یانی کی گرمی ہے روغن قیر( تارکول) بیکھل ممیااور قریب تھا کہ شتی یانی میں ڈوب جائے۔ چنانچاللدتعالى في اسيخ نامول من سے ايك نام حضرت نوح عليه السلام كوسكھلايا۔انہوں نے اس نام کے ذریعہ سے دعا کی ۔اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے روغن قیر جم کمیا اوروہ نام اہیااشراہیا ہےاوراس کے معنی یاحی یا قیوم ہیں۔ بیتورات میں ہےاس کی برکت ہے وہنا ہواڈو بنے سے سلامت رہتا ہے۔اس نام کواللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوسکھایا تھا۔ جب وہ آگ میں ڈالے گئے چنانچہ وہ آگ ان پرسرد اور سلامتی ہوگئی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اینے صاحبزادہ حضرت اساعیل علیہ السلام کوحرم کی طرف لے محئة يتصاوران كوومال يكدوتنها بسايا تفاتو ابراجيم عليدالسلام فيدينام ان كوبتايا تفااوران كو تھم دیا تھا کہ وہ اس تام کے ساتھ دعا کریں۔ جب ان کواس کی احتیاج ہوپس جب حضرت اساعیل علیہ السلام پیاسے ہوئے اور ان کو اور ان کی والدہ کورنج و تکلیف پیچی تو حضرت اساعیل علیہ السلام نے اس نام کے ذریعہ سے دعا کی۔ چنانچہ المتد تعالی نے ان کے واسطے چشمہ زمزم جاری کر دیا اور بیانام اولا دحضرت اساعیل کے مونہوں میں اور ملاحوں کے مونہوں میں قیامت کے دن تک باقی رہے گا۔

# مولوي كرشخصيت

فرمایا که حضرت حاتی صاحب فرمایا کرتے سے که حضرت میں تریزی اسان مولا ناروم سے کی اورمیری اسان مولا نامحہ قاسم صاحب ہیں۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ مولا نامحہ قاسم صاحب سے کی سے نے بوجھا کہ حضرت حاتی صاحب مولوی ہیں یانہیں۔ مولا نانے جواب دیا کہ حضرت حاتی صاحب مولوی کر ہیں پھر فرمایا کہ طالب علمی کے زمانے میں حضرت حاتی صاحب کو طالب علم علم صاحب مولانا قلندر بخش صاحب کو طالب علم علم صدیث کے مطلب میں دبالیتے سے مرجب وہ مطلب مولانا قلندر بخش صاحب جلال آبادی کی خدمت میں چیش ہوتا تھا تو حضرت حاتی صاحب بی کا مطلب میں گائے۔ (تھی الاکار)

خیرے بہرہ لوگوں کی بھیٹر

" حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما فرمات بین که حضوراقد س سلی الله علیه وسلم نے فرمایا: قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ الله تعالی اپنے مقبول بندوں کوز مین والوں سے چھین لے گا کھرز مین پر خیر سے بہر ولوگ رہ جا کیں سے جونہ کسی کے کوئی کی کوئیل مجھیں سے نہیں برائی کو برائی "کو برائی کو برا

# سنت نبوي كي مثالي اطاعت

تدبيرونوكل

نى كريم سلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا بيلياون كالمحتنا بالدهدو بمرخدا يرتوكل كرو (زند)

#### بالهمى محبت

ایک مرتبه مؤرخ اسلاف علامه سیدسلیمان ندوی رحمته الله علیه کے ساتھ حضرت مولانا محدادریس کا ندھلوگ مسکلہ خلق قرآن کے بارے میں بحث فرمارہ سے کلام اللی کے غیر مخلوق اورالفاظ کے مخلوق ہونے پرایسی مدلل ومبر بن تقریر کی کہ سیدالملت علامه سیدسیلمان ندوی پروجد کی کیفیت طاری ہوگئ انتہائی بشاشت اور سرور کے عالم میں فرمانے لگے:۔

'' مجھے کسی کاعلم چرانے کا بھی خیال پیدائیس ہوا' گردل چا ہتا ہے کہ مولوی ادریس کا علم چرالوں''۔ (تذکرہ مولانا ادریس کا ندھلوی)

# ا پناخلیفه مقررنه کرنے کی وجہہ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ میں اپنے والدگرامی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا ہے میں نے قدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا میں نے لوگوں کا خیال ہے کہ آپ کی کو اپنا خلیفہ مقرر نہیں کر رہے ہیں اور حقیقت ہے ہے کہ اگر آپ کا کوئی اونٹ چرانے والا یا جھٹر بکریاں چرانے والا ہو اور وہ انہیں چھوڑ کر آپ کے پاس آ جائے تو آپ مجھیں گے کہ اس نے نقصان کر دیا ہے لہذا انسانوں کا خیال رکھنا زیادہ ضروری ہے۔ آپ نے ایک گھڑی اپنا سر جھکا کر اٹھایا اور فر مایا ، اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت کر رہا ہے میں کسی کو اپنا خلیفہ مقرر نہیں کروں گا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکی اللہ علیہ مقرر کر وں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کیا تھا۔ پس اللہ کی تم پنیس ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تذکرہ ہے۔ جھے معلوم ہے کوئی رسول اللہ کا دو تم برا نہیں ہو سکتا اور آپ نے خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا۔ (۳۳ روٹن ستارے)

ملفوظ حكيم الامت حضرت تفانوي رحمه الله

فرمایا که حضرت حاجی صاحب نهایت نرم نظی پھرفر مایا که اس زمانے میں اس سلسلے کی جوحالت دیکھی وہ اورسلسلوں کی نہیں (قصص الاکابر)

### فتنه کے دور میں عبادت کا اجروثواب

"حفرت معقل بن بیارضی الله عنه آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاارشاد فقل کرتے ہیں کہ فتنہ وفساد کے زمانہ میں عبادت کرنا ایبا ہے جیسے میری طرف ججرت کرکے آنا"۔ (صحح مسلم) عارفیوں کا طریقہ

حضرت شیخ رحمة الله علیه فرماتے ہیں شرک اور عناد سے بیزار حضرات اور الله تعالیٰ کی معرفت و محبت کے لئے خاص لوگوں کا طریقہ یہی ہے کہ کوئی باطل انہیں اپنے عمل اور بات سے مشغول نہیں کرسکتا۔ اور کوئی حالت ان کی توجہ حق تعالیٰ سے نہیں ہٹا سکتی اور یہ کہ وہ پوری طرح خوبی کے ساتھ حق کے ساتھ مشغول ہوتے ہیں۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عندا ہے مولا کے سامنے عاجزی کر کے قوت وغلبہ
پانے والے تھے اور آپ اطاعت اللی پر استفامت میں خوش عیشی ورفا ہیت چھوڑنے
والے تھے، اور کہا گیا ہے تصوف دنیا کے مراتب سے بے پرواہی اور بارگاہ اللی کے ہاں
مرتبہ یانے کی کوشش کا نام ہے۔ (۳۱۳روش سارے)

ہرقوم کی اصطلاح الگ ہے

حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی کے یہاں ایک بنگالی مہمان ہوا۔ مولانا گھر والوں کو کھانا کھلانے کی تاکید فرما کر مدرسہ وغیرہ چلے گئے۔ والیسی میں مہمان سے پوچھا کہ:۔"کیا آپ نے کھانا کھالیا ہے؟"وہ کہنے لگانہیں کھایا۔ مولانا گھر میں آکر خوش ہونے لگے۔ گھر والوں نے کہا ہم تو کھانا کھلا چکے۔ مولانا کو چرت ہوئی سوچنے سے یہ بات سمجھے کہ:۔" یہلوگ چاول کو کھانا کہتے ہیں" آپ نے جب دریافت فرمایا تو معلوم ہوا کہ:۔" روٹی بھیجی تھی چاول نہ تھے"غرضیکہ وہ لوگ چاول ہوگے جاول ہوگا ہوں کہتے ہیں۔ ہرایک کی اصطلاح جدا ہے۔ (وعظمظا ہر)

حضرت کی وعائیں

فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب بہت دعا ئیں دیا کرتے تھے۔ یہاں (بیعنی خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون) کے حالات من کر کہ مسجد کی رونق بڑھی ہے۔ (نقص الاکا براز عیم الامت تھانویؓ)

### ترقی پیندانه کھاٹ باٹ

''حضرت ابن عمر رضی اللہ عند آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اس است کے آخر میں ایسے لوگ ہوں مے جوشاٹھ سے زین پوشوں پر بیٹھ کر مسجد دں کے درواز وں تک پہنچا کریں مے ان کی بیگات لباس پہننے کے باوجود بر ہند ہوں گی ان کے سرول پر لاغر بختی اونٹ کے وہان کی طرح بال ہوں مے ان پر لعنت کر واکی کہ وہ لمعون ہیں اگر تمبیارے بعد کو کی اورامت ہوتی تو تم ان کی غلامی کرتے جس طرح پہلی امتوں کی عورتیں تہماری لونٹ یال بین '۔ (اخرج الحام وسح ۔ درمنورس ۵۵ جود)

# اسلام کی دی ہوئی عزت

حضرت طارق بن شہاب رحمہ اللہ ہے مردی ہے کہ جب امیرالمومنین حضرت عمرفاروق رضی اللہ تعالی عنہ شام تشریف لائے تو راستہ میں ایک دریا کی گذرگاہ "کی تو آپ اپنا اونٹ سے اتر گئے اپنے موزے اتارکر پکڑ لئے اوراپنے اونٹ کولیکر پانی میں داخل ہو گئے ۔ حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یقینا آج تو آپ نے زمین والوں کے بال ایک بہت بڑا کام کیا ہے ۔ حضرت عمرفاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سینہ میں مارا اور فرمایا اسے ابوعبیدہ افسوس! کہ میہ بات تیرے علاوہ کوئی اور کہتا! بے شک تم لوگوں میں ذلیل فرمایا اسے ابوعبیدہ افسوس! کہ میہ بات تیرے علاوہ کوئی اور کہتا! بے شک تم لوگوں میں ذلیل فرمایا اسے ابوعبیدہ افسوس! کہ میہ بات تیرے علاوہ کوئی اور کہتا! بے شک تم لوگوں میں ذلیل فرمایا اسے ابوعبیدہ افسوس! کہ میہ بات تیرے علاوہ کوئی اور کہتا! میر شرمی جب بھی اس کو خور کئیرے عزت بخشی تم جب بھی اس کو چھوڑ کر غیرے عزت سے کے طاب گار بنو گے تو اللہ تعالی تھرمیں ذلیل کردے گا۔ (۳۱۳ روثن ستارے)

### نماز'ز كوة'رمضان اور حج

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قرمایا: (علاوہ لا الدالله محمد رسول الله پرایمان لائے ) الله تعالیٰ نے اسلام میں چار چیزیں اور فرض کی ہیں پس جوخض ان میں سے تمین کواوا کرے اللہ تعالیٰ نے اسلام میں چار چیزیں اور فرض کی ہیں پس جوخض ان میں سے تمین کواوا کرے تو وہ اس کو (پورا) کام نہ دیں گی جب تک سب کوادانہ کرے نماز ، زکو قاور رمضان کے دوزے اور بیت اللہ کا حج۔ (احم)

#### جذبهمهمان نوازي

دیوبند کے ایک صاحب جو آج بھی حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد نی رحمته الله علیہ کے دستر خوان پر کھاتے ہیں اور برسوں سے کھاتے چلے آرہے ہیں ایک دن جب آپ نے ان کودستر خوان پر نہ و یکھا تو دریافت کیا کہ:۔'' وہ صاحب کہاں ہیں؟'' جب آپ نے ان کودستر خوان پر نہ و یکھا تو دریافت کیا کہ:۔'' وہ صاحب کہاں ہیں؟'' خدام میں سے کس نے عرض کیا:۔'' حضرت! فلاں آ دمی نے اُن کو جھڑک ویا'' کدام میں سے کس نے عرض کیا:۔'' حضرت! فلاں آ دمی نے اُن کو جھڑک ویا'' کہا تھا حضرت آگے۔ گولا ہو مے اور دستر خوان سے اُٹھ کھڑے سے چاروں طرف آ دمی دوڑ اوسے جی کہاں آ دمی کے گھر تشریف لے میں جاتھ لاکر کھانا کھلایا۔ (انفاس قدیہ)

### کوہ قاف کے فرشتے

مقاق سے بو ہو کہتے ہیں کہ کوہ قاف کے پیچے ایک زیمن ہے جو جا ندی کی طرح روثن نرم اور چکنی ہے اور اس کی وسعت و نیا کی ہفت کونہ ہے اور فرشتوں سے ایس مجری ہوئی ہے کہ اگر سوئی گرائی جائے تو وہ ان کے اور گرے گی اور ان فرشتوں میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک جمنڈ اہے اور اس پر لا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور وہ فرشتگان ہررات کو ماہ رجب میں کوہ قاف کے گر وجع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں گریہ وزاری کر بچے میں اللہ علیہ وسلم کی امت کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ است کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ است کو عادر سے درب امت محمصلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور محمد صلے اللہ علیہ وسلم کی امت کو عذاب ندد سے وہ روتے ہیں اور عاجزی واکساری کرتے ہیں کہیں اللہ تعالیٰ ان سے فرما تا میں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم خاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم خاہتے ہیں کہ خاہتے کہ خاہتے ہم خاہتے ہم خاہتے کہ خاہتے کی کہ خاہتے کہ خاہتے کہ خاہتے کہ خاہتے کہ خاہتے کے خاہتے کہ خاہتے کے خاہتے کہ خاہتے کہ خاہتے کہ خاہتے کہ خاہتے کہ خاہتے کہ خاہتے کی خاہتے کہ خاہتے کی خاہتے کہ خاہتے کہ خا

سوزش واحتياط

فرمایا که حضرت حاجی صاحب کا کلام دیکھ کرآ گلتی ہے جلے چھکے تھے کرسوزش کے ساتھ اتباع احتیاط بھی بہت تھا۔ (مقص الاکار عیم الامت تعانویؓ)

# ارباب اقتدار کی غلط روش کےخلاف جہاد کے تین در ہے

" حضرت عمرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آخری زمانہ میں میری امت کوار باب افتدار کی جانب ہے (دین کے معاملہ میں) بہت ی وشواریاں پیش آئیں گئ ان (کے وہال) سے صرف تین قتم کے لوگ محفوظ رہیں گئ اول: وہ خص جس نے اللہ کے دین کوٹھیک ٹھیک پہچانا 'پھراس کی خاطر دل' زبان اور ہاتھ (تینوں) سے جہاد کیا' بیخض تو (اپنی تینوں) پیش قد میوں کی وجہ سے سب سے آگے نکل گیا' دوم: وہ خص جس نے اللہ کے دین کو پہچانا' پھر (زبان سے) اس کی تقدیق بھی کی (لیعنی برملا اعلان کیا) سوم: وہ خص جس نے اللہ کے دین کو پہچانا' پھر (زبان سے) اس کی تقدیق بھی کی (لیعنی برملا اعلان کیا) اس سے محبت کی اور کسی کو باطل پڑمل کرتے و یکھا تو اس سے دل میں بغض رکھا) پس پیخض اس سے محبت کی اور کسی کو باطل پڑمل کرتے و یکھا تو اس سے دل میں بغض رکھا) پس پیخض ابنی محبت دعداوت کو پوشیدہ رکھنے کے باوجود بھی نجات کا مستحق ہوگا۔'' (منگلوۃ شریف میں)

عوام الناس كي خاطر مشقتين جھيلنا

حضرت انس رضی اللہ تعالی عند ہے مروی ہے کہ قحط والے سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عند زینون کھایا کرتے تھے اور اپنے او پڑکھی کو حرام کر لیا تھا تو آپ کے پیٹ میں سے آواز آپ نے بیٹ میں انگلی چھوئی اور فر مایا آواز کر لے جتنی کرنی ہے ہمارے پاس تیرے لئے اس کے سوا کچھ بیں ہے یہاں تک کہ لوگ خوش حال ہوجا کیں۔ (۱۳۱۳روٹن ستارے) میں انگلی کے مثال و نیما کی مثال

رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایک چٹائی پرسوئے، پھراُٹھے تو آپ کے بدن مبارک میں چٹائی کا نشان ہو گیا تھا۔حضرت ابن مسعود رضی الله عنہ نے عرض کیا یا رسول الله! آپ ہم کو اجازت و بیجئے کہ ہم آپ کے لیے بستر بچھا ویں اور (بستر) بنا دیں۔ آپ نے فرمایا مجھ کو دنیا سے کیا واسط ؟ میری اور دنیا کی تو ایسی مثال ہے جیسے کوئی سوار (چلتے چلتے) کسی درخت کے نیچ سایہ لینے کو تھہر جاوے پھراُس کو چھوڑ کر آگے چل دے۔ (احمد وتر ندی وابن ماجہ)

# تنك حالي ميں خوشي

حضرت معد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عند ہے کہ حضرت هصد بنت عمر رضی الله تعالی عند ہے کہ حضرت هصد بنت عمر رضی الله تعالی عند ہے کہا اے امیر الکو منین کاش اگر آپ اپ تعالی عند ہے کہا اے امیر الکو منین کاش اگر آپ اپ کپڑوں ہے زون میں کپڑوں ہے اور وسائل بہت بڑھا و ہے جیں؟ آپ نے فرمایا کھاتے الله تعالی نے رزق میں وسعت عطافر مائی ہے اور وسائل بہت بڑھا و ہے جیں؟ آپ نے فرمایا میں تیرا جواب خود تیری اپنی حالت ہے دول کا حضور صلی الله علیہ وسلم کو جو تک حالی پیش آئی تھی کیا وہ تھے یا دہیں ہے۔ آپ اسے یا دولاتے رہے جی کہا ہے رلا دیا۔ پھر اس سے فرمایا الله کی شم اگر میں کرسکوں تو ان (حضور صلی الله علیہ وسلم اور حضرت ابو برصد بی رسی الله تعالی عند) کی تھی کی گذران جیسی حالت میں ان کا شریک بن جاؤں ، موسکم اور حضرت ابو برصد بی رسی الله تعالی عند) کی تھی کی گذران جیسی حالت میں ان کے ساتھ ان کی خوش حالی کی زندگی پالوں۔ (۱۳۳۰ دوئن میں ان

#### عبديت وخدمت

حضرت مولا نامحرجلیل صاحب استاذ دارالعلوم دیوبند نے ایک مرتبدا پناچشم دیدواقعہ بیان فرمایا کہ'' حضرت شیخ الہند کے بہال ایک دفعہ بہت زیادہ مہمان آسکتے تھے بیت الخلاء صرف ایک بتی تفالہذا دن مجرک گندگی سے یہ ہوجا تا تفالیکن مجھے تعجب تفا کہ روزانہ بیت الخلاء مسمح صادق سے بہلے بی صاف ہوجا تا تفااور یائی سے دھلا ہوایا یاجا تا تھا''

چنانچہ ایک دن تمام رات اس راز کومعلوم کرنے کیلئے بیدارر ہا اور اسے جھانکا رہا جب رات کے دو بجے تو یمی حضرت شیخ الاسلام ٹوکرالے کر پاخانہ میں داخل ہوئے اور پاخانہ بھرکر جنگل کارخ کیا فوران میں نے جاکرراستہ روک لیا تو ارشا وفر مایا:۔

"د مکھے کی سے تذکرہ ندیجے "(انفاس قدسیص ۲۳)

# متن کی شرح

حکیم الامت حفرت تھانوی رحمہ اللہ نے ارشادفر مایا کہ ایک بزرگ نے ایک مرتبہ حفرت حاجی صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت کی ضیاء القلوب کی بہت بڑی شرح موسکتی ہے حضرت کی ضیاء القلوب کی بہت بڑی شرح میں کھودو۔ (تقعم الاکابر)

# عورتوں کی فر ما نبر داری

' د حضرت الوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مال غنیمت کو دولت امانت کوغنیمت اور زکوۃ کو تا وان سمجھا جائے و نیا کمانے کے لئے علم حاصل کیا جائے مردا پنی ہوئی کی فرما نبر داری کرے اور اپنی مال کی تا فرمانی 'اپنے دوست کو قریب کرے اور باپ کو دور اور مسجدوں میں آوازیں بلندہ و نے لگیس فیلے کا بدکار ان کا سردار بن بیٹے کرے اور ذیل آدی قوم کا قائد (چوہدری) بن جائے۔ آدی کی عزت محض اس سے ظلم سے بہتے کیلے اور دذیل آدی قوم کا قائد (چوہدری) بن جائے۔ آدی کی عزت محض اس سے ظلم سے بہتے کیلے کی جائے۔ گانے والی عور تیں اور گانے بجائے کا سامان عام ہوجائے۔ شرابیں پی جائے گیس اور کی جائے۔ گانے دار گان میں وہنس جائے گیس اور محکلیں بہلوں کو لعن طعن سے یاد کریں۔ اس وقت سرخ آندھی زلز لہٰ زبین میں وہنس جائے شکلیں بگڑ جائے آسان سے پھر بر سنے اور طرح طرح کے لگا تار عذا ہوں کا انظار کروجس طرح کے لگا تار عذا ہوں کا انظار کروجس طرح کی بوسیدہ ہارکا دھا گروٹ جانے سے موتیوں کا تا نتا بندھ جاتا ہے '۔ (جامع تذی میں ہوں)

قحط ميس مبتلا هونا

ایک مرتبه مولانا فتح محمد صاحب تفانوی کو حضرت حاجی صاحب قدس الله سره کی خدمت میں زیادہ دیرلگ کئی تواضحے وقت بطور معذرت کے حضرت سے عرض کیا کہ۔ آج حضرت کا بہت حرج ہوا کیونکہ بیروقت عیادت کا تھا۔

حضرت کے فرمایا کہ: میاں کیات بیج چلانا ہی عبادت ہے۔ دوستوں سے باتیں کرنا بھی تو عبادت ہے۔ کیونکہ اس میں تطبیب قلب مسلم ہے۔

ف: حضرت حاجی الدادالله صاحب قدس سره نے ایک بار حضرت مولانا تھا نوی گانام کے کرفر مایا کہ '' میاں اشرف علی جب ہم مجلس میں باتیں کرتے ہوں اس وقت بھی تم ہمارے باطن کی طرف متوجد رہا کرو۔ ریمت مجھنا کہ اس وقت تو باتوں میں مشغول ہیں اس لئے باطن سے فیض نہ ہوگا۔ بھائی ہمارا باطن اس وقت بھی ذکر میں مشغول رہتا ہے۔ (ماہنا الحق)

# كثابوا باتحدجر كيا

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک غلام جشی کوجس نے چوری کی تھی اوگوں نے چیش کیا۔ حضرت علی نے اس سے فرمایا کہ کیا تو نے چوری کی ہے اس نے کہا کہ ہاں چٹا نچہ آپ نے اس کلہ کواس پر تین مرتبدہ ہرایا اور وہ کہتا رہا کہ ہاں جس نے چوری کی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کا ہاتھ کا شعم دیا اور وہ کا اس کی اس نے وہ کٹا ہوا ہاتھ کیا اور باہر لکلا۔ حضرت سلمان فاری رضی اللہ عند اس کو ملے اور اس نے وہ کٹا ہوا ہاتھ کیا تاہے اس نے جواب دیا کہ دین کے باز ورسول اللہ کے واماد فاطمہ بتول کے شوہر اور رسول اللہ کے بیاز او بھائی امیر الموشین علی این ابی طالب نے نے اس کو کا تاہے اس نے جواب دیا کہ دین کے باز ورسول اللہ نے واس کا فاطمہ بتول کے شوہر اور رسول اللہ کے بیاز او بھائی امیر الموشین علی این ابی طالب نے نے اس کو کا تاہوں نے کہا کہ ہاں انہوں نے ایک ہاتھ کے بدلے جھے ور دناک عذاب سے نجات دی اس کے بعد حضرت سلمان نے حضرت علی واس کی اطلاع دی پس آپ نے اس غلام عبشی کو بلایا چٹا نچہ بعد حضرت سلمان نے حضرت علی ہوا ہو گیا۔ وہ حاصر کیا گیا چور دمال سے اس کو وہ حاصر کیا گیا چور دمنرت علی ہی جانے اللہ ہوگیا۔

فهم دين

فرمایا کہ بعض اوقات غیرواجب امور کا التزام کر کے جب نباہ نہیں ہوتا تو دین ہے وحشت ہونے گئی ہواجہ کا وہ امراجی بن جاوے ان کی دوسری حالت ہے چنانچ حضرت ما جی صاحب کے سامنے بزرگوں کے سخت مجاہدات کا ذکر آیا کہ یہ لاتلقوا باید پیکم الی التھلکة کے خلاف کراتے تھے۔حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ وہ وہ لوگ تھے کہ اگر نہ کرتے توان کی ہلاکت تھی۔ پس وہ بھی اس آیت بڑمل کرتے تھے۔ (ص ۱۸۹۸ مے)

#### جيب اورپييٺ کا دور

حضرت ابن عباس رضی الله عندسے روایت ہے کہ لوگوں پر ایک دور آئیگا جس میں آدی اہم مقصد شکم پروری بن جائیگا اورخواہش پرتی اسکادین ہوگا'۔ (کتاب الرقائق لابن الباک)

## مال کی برباوی

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس مال میں زکوۃ ملی ہوئی رہی وہ اس کو ہر باد کردیتی ہے۔ (ہزار دبیتی) ایک روایت میں فرمایا: جب کوئی مال خشکی میں یا دریا میں تلف ہوتا ہے زکوۃ نہ دینے سے ہوتا ہے۔ (طبرانی اوسلا)

### شان اجتماعیت

حضرت حاجی الداداللہ صاحب ایک مرتبہ بیٹے ہوئے تھے یہ ضمون بیان فرمار ہے تھے کہ حسل طرح راحت و آرام نعمت ہے ای طرح بلا بھی نعمت ہے کہ ای وقت ایک فحض آیااس کا ہم وزخم کی وجہ سے خراب ہور ہا ہے اور سخت تکلیف میں مبتلا تھا اور عرض کیا کہ میرے لئے دعا فرمایئے۔حضرت مولا نا تھا نوی نے فرمایا کہ اس وقت میرے قلب میں یہ خطرہ گذرا کہ حضرت اگر دعانہ کریں تو اس محف کے ذراق کی رعایت نہیں ہوتی اور بیش کامل کیلئے ضروری ہے۔ اگر دعانہ کریں تو اس محف کے دعا کریں کہ اے اللہ اگر چہ ہم کو معلوم ہے کہ یہ تکلیف ہمی نعمت ہے لیکن ہم لوگ اپنی ضعف کی وجہ سے اس نعمت کے حمل نہیں ہو سکتے ۔ اس نعمت کو مبدل یہ نعمت صحت فرماد ہے کے۔ (الدادالمئاق میں ۱۵

## اخلاص نبيت

صاحب قلیو بی حکایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کسی لڑائی میں ایک شخص کو پچھاڑ ااوراس کے سینہ پر بیٹھے تا کہ اس کا سرکا ٹیس پس اس شخص نے ان کے منہ پر تھوک دیا۔ بیدو کیچ کر حضرت علی اس سے الگ ہو گئے اوراس کو چھوڑ دیا۔ کسی نے آپ سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فر مایا چونکہ اس نے میرے منہ پرتھوک دیا۔ اس لئے میں ڈرا کہ اب کے میں ڈرا کہ اب میرااس کو مارڈ النا کہیں غصہ کی وجہ سے نہ ہواور پہلے تو میں خالص اور محض رضائے خداوندی کی وجہ سے اس کو قبل کرنے برآ مادہ تھا۔

# جيبى كرنى ويسي بعرني

صاحب قلیوبی بیان کرتے ہیں کہ ایک کردی آ دمی ایک امیر کے ساتھ دستر خوان پر ہیشا اس دستر خوان پر ہیشا میں ہوئے دو چکور رکھے تھے کردی ایک چکورا ٹھا کر ہنسا امیر نے اس سے ہننے کا سب پوچھا تو اس نے کہا کہ ہیں نے ایک مرجبہ ایک تاجر پر ڈاکہ ڈالا۔ جب میں نے اس کوفل کرنا چاہا تو اس نے کہا کہ ہیں نے ایک مرجبہ ایک قبل کرنا چاہا تو اس نے بھے ہے کریدوزاری کی لیکن ہیں نے اس کوفیول نہ کیا۔ جب اس نے بھے ہے ہی اور ایک پہاڑ پردو چکورد کھے اب اس نے بان دونوں سے کہا کہ تم دونوں میرے گواہ رہو کہ یہ جھے ظلم سے فل کرتا ہے پھر ہیں نے اس کو مار ڈالا اس دفت میں نے ان دونوں چکوروں کو دیکھا تو اس تاجری وہ حماقت بھے یاد آئی جواس نے ان دونوں پر ندول کو بھی اور اس جب میں ہنساجب امیر نے اس کو مار ڈالا اس دونوں پر ندول کو بھی پر گواہ بنایا تھا۔ اس دجہ سے میں ہنساجب امیر نے اس کو ساتو کہا کہ بخدا ان پر ندول نے تیرے ظاف ایسے خص کے پاس شہادت دی جوقصاص کوسنا تو کہا کہ بخدا ان پر ندول نے تیرے ظاف ایسے خص کے پاس شہادت دی جوقصاص کے بات شہادت دی جوقصاص کوسنا تو کہا کہ بخدا ان پر ندول نے تیرے ظاف ایسے خلاح ل دلاقو قالا باللہ۔

## حسن ظن اور تواضع

فر مایا کہ مرشدی حضرت حاتی صاحب میں حسن ظن ایساتھا کہ کسی کی برائی من کر برائی من کر برائی من کر برائی من کر برائی من نہ ہوتا تھا۔ من سنا کر بس بی فر ما دیتے ہتھے کہ نہیں وہ شخص ایسانہیں ہے یا تاویل کر دیتے ہتھے ہم لوگ جن بعض لوگوں کی ہندوستان میں تکفیر کیا کرتے ہتھے ان کے لئے بعض اوقات فر مایا کہ نہیں اس محصلوگ ہیں کوئی غلطی ہوگئی ہوگی ۔ حضرت میں تواضع بڑھی ہوگئ جو کئی تھی۔ اس نے سے اس کے سب استھے ہی نظر آئے ہے۔ (حس الاکابر)

### حالات ميں روز افزوں شدت

'' حضرت ابوا مامدرض الله عند فرمانے ہیں کہ میں نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے سنا ہے کہ حالات میں ون بدن شدت پیدا ہوتی جائے گی' مال میں برابرا ضافہ ہوتا جائے گا' مال میں برابرا ضافہ ہوتا جائے گااور قیامت صرف بدترین لوگوں پرقائم ہوگی (نیک لوگ کے بعد دیگرے اٹھا لئے جائے گا)''۔(رداوالطمرانی)

# ہم اپنی آخرت کیلئے باقی حچھوڑتے ہیں

حضرت عبدالرحل بن الى ليلى فرمات بي حضرت عرفاروق رضى الله تعالى عنه كها بيس عراق سے بجولوگ آئے ،آپ نے ديكھا كه وه كھانے كوخوب مقوى بناكر كھاتے بين قو آپ نے فرمايا اے عراق والواكر بيس جا ہوں تو مير سے لئے بھى ايبا خوب كھانا بنايا جائے جيسا تمہارے لئے بنايا جاتا ہے ليكن بهم اپنى دنيا سے باتی چھوڑتے ہيں جسے ہم اپنى آخرت بيس بيس بيا كيس سے كيا تم نے سانہيں الله تعالى نے جوا يك قوم كے بارے ميں فرمايا اذھبتم طيبا تكم فى حيا تكم الدنيا .... كمل آيت [الاحقاف: ٢٠]

(تم اپنی دنیوی زندگی حاصل کر چیاوران کوخوب برت چیکسوآج تم کوذلت کی سزادی جائے گی اس وجہ ہے کہ مائیل کرتے تھے) (۱۳۳۰د شناس) اس وجہ ہے کہ تم نافر مانیال کرتے تھے) (۱۳۳۰د شناس) وقت بدلتے دس نہیں لگتی

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ محد بن عبدالرحمٰن ہائی کہتے ہیں کہ عیدالفتیٰ کے دن میں اپنی مال کی خدمت میں آیا میں نے ان کے پاس ایک ایک عورت دیکھی جس کے کپڑے بہت ہی میلے تھے میری والدہ نے جھے سے فرمایا کہ کیاتم ان کو پہچانے ہومیں نے کہا کہ نہیں ۔ پس انہول نے فرمایا کہ بیہ جعفر برکی کی مال عمّا بہ ہیں ۔ (جعفر برکی ہا رون رشید کا وزیر تھا اور خاندان برا مکہ کی فیاضی آج تک مشہور ہے) میں نے ان کوسلام کیا اور کہا کہ اپنے حالات کچھ جھے ہیان سیجئے۔ انہوں نے کہا کہ میں جملا ایک ایک بات تم سے ہم موں جے من کر تمہیں عبرت عاصل کرنا چاہے ۔ وہ نہ کہ ایک دن عید کا ایسا بھی تھا جبکہ میرے سر پر چارسولونڈیاں کھڑی تھیں۔ اور بایں ہمہ میں اپنے لڑے جعفر برکی کو نافر مان میرے سر پر چارسولونڈیاں کھڑی تھیں۔ اور بایں ہمہ میں اپنے لڑے جعفر برکی کو نافر مان خیال کرتی تھی ۔ آج میں تمہارے پاس آئی ہوں اور دوسری کا ابرہ بناؤں میں نے ان کو پانسو درہم دے تا کہ ان میں سے ایک کا استر کروں اور دوسری کا ابرہ بناؤں میں نے ان کو پانسو درہم دے اور عوض کیا کہ وہ ہمارے پاس اس وقت تک آتی جاتی رہیں جب تک کہ موت ہمارے ورمیان تفرقہ نہ ذالے چنانچانہوں نے ایسائی کیا اللہ تعالی وونوں پر دم کرے۔

(۱۱۹) حفرت میانجونور محمصاحب محفیها نوی رحمت الله علیه کی شان میں ایک صاحب مولوی محمد اشرف مصنف تغییر سوره بوسف منظوم شروع شروع میں پیچھ گتاخی کے کلمات کہا کرتے تھے بعد از ان تائب ہوکر حضرت میاں جیوصاحب سے بیعت ہو گئے۔ مدت کے بعد حضرت نے اُن سے فرمایا۔ ''بھائی! میں براہ تدین کہتا ہوں کہتم کو مجھ سے فائدہ نہ ہوگا کیونکہ میں جب فائدہ پہنچانے کی غرص سے تمھاری طرف متوجہ ہوتا ہوں تو تمھارے وہ مائل نہ گتا خانہ کلمات دیوار بن کر حائل ہوجاتے ہیں۔ میں ہر چند کوشش کرتا ہوں کہ وہ حائل نہ ہوں گرمیں مجبورہوں' (الکام اُمن نامی)

## زيور کی ز کو ۃ آ

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: حضرت اساء بنت یزید رضی الله عنها فر ماتی ایل که بیس اور میری خاله نبی صلی الله تعالی علیه وسلم کی خدمت بیس اس حالت بیس حاضر ہوئیں کہ ہم نے سونے کے تنگن پہنے ہوئے تھے۔ آپ نے ہم سے پوچھا کہ کیاتم ان کی زکو ق ویتی ہو؟ ہم نے عرض کیانہیں ، آپ نے فر مایا کیاتم کواس سے ڈرنہیں لگتا کہ تم کو اللہ تعالیٰ آگ کے کنگن پہنا وے ،اس کی زکو ق ادا کیا کرو۔ (احم سدحن)

بندگی

انسان کیلئے شہنشاہی اور بادشاہت نہیں رکھی گئی، عبادت اور بندگی رکھی گئی ہے اور بندگی رکھی گئی ہے اور بندگی یہ کہاں بندگی یہ ہے اور بندگی یہ کہاں کے داس کے نظام کوچلائے اس کا آلئکارین کر، اس کا خادم بن کر، اسے خلیفہ کہیں سے ، اسے نائب کہیں ہے۔ (جواہر عیم الاسلام)

## مساجد کی بیے حرمتی

'' حضرت حسن رحمه الله آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا ارشاد قل کرتے ہیں کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جبکہ لوگ مسجد وں میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کیا کریٹکے تم ایکے پاس نہ بیٹھنا' الله تعالیٰ کوایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں''۔ (رداہ البہ قی فی شعب الایمان یہ مشکوۃ ص اے)

## لطف کی دوصورتیں

فرمایا که حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ بھی لطف بصورت قبر ہوتا تھا بھی قبر بصورت لطف ہوتا ہے۔سب مضمون کو بس دولفظوں میں بیان کردیا۔ (تقعی الاکاریجیم الامت حضرت تعانویؒ) میں شھھا ، کھٹا ببیٹ میں سب برا بر ہوجا ہے گا

حضرت حبیب بن ابی ثابت اپنے بعض اصحاب سے اور وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فقل کرتے ہیں کہ ان کے پاس عراق سے پچھلوگ آئے جن میں حضرت جابر بن عبداللہ بھی تنے ،ان کے پاس کھانے کا ایک بڑا پیالہ لایا گیا جورو ٹی اور زینون سے بنایا گیا تھا، ان سے کہالوتو وہ بے دلی سے لینے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نایا گیا تھا، ان سے کہالوتو وہ بے دلی سے لینے لگے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا تم جولقہ لقمہ لے رہے ہووہ دیکھا گیا ہے پس تم کیا چیز چاہتے ہو؟ میٹھا و کشھااور گرم وٹھنڈ اپھر پیٹوں میں جاکر گندگی ہوجائے گا۔ (۳۱۳روژن متارے)

نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قربانی سے دن آدمی کا کوئی مل اللہ تعالی کے نزدیک قربانی کرنے سے زیادہ پیارائیس اور قربانی کا جانور قیامت کے دن مع اپنے سینگوں اور اپنے بالوں اور کھروں کے جدلے گا) دو قربانی کا خوان زمین پر اور کھروں کے جدلے گا) دو قربانی کا خوان زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک خاص درجہ میں پہنچ جاتا ہے سوتم لوگ جی خوش کرکے قربانی کرد۔ (زیادہ داموں کے ترج ہوجانے پرجی گرامت کیا کرد)۔ (این اجوز مدی دواکم)

دس ذي الحجه كاخاص عمل

#### بالهمى محبت

ایک مرتبہ جامعہ اشر فیہ لا ہور میں سیدسلیمان ندویؓ کی صدارت میں مولا نامحہ ادریس کا ندھلویؓ نے تقریر فرمائی۔ سیدصاحب نے بوری تقریر برا نے فور سے نی اور بعد میں فرمایا:۔
''دمولا نا! آپ کی تقریر کم ل نظی کم مسل کھی مسلسل تھی'۔ (تذکر ہمولا ناادریس کا ندھلوی سی ۱۳۸۸) مسبول کے گریا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسواک مندکی پاک کا ذر بعد ہے اور پروردگار کی خوشنودی کا۔ (سنن نسائ)

## مثالی استاد وشاگر د

ایک مرتبه حضرت مولانا عبدالله صاحب رحمته الله علیه سجاده نشین خانقاه سراجیه نقشبندیه حضرت مولانا محدادر لیس صاحب کا ندهلوی رحمته الله علیه کی خدمت میس عاضر بوے اور حضرت کے پیرد بانے گئے جس طرح ایک خادم یا مرید اپنے مخدوم اور شخ کی خدمت کرتا ہے حضرت نے منع کیا اور فر مایا: "آپ تو خود مخدوم اور شخ طریقت ہیں۔ مجھے کول شرمندہ کرتے ہو" نفر منع کیا اور فر مایا: "آپ تو خود مخدوم اور شخ طریقت ہیں۔ مجھے کول شرمندہ کرتے ہو" منا کہ اور حضرت ایس آپ کا خادم اور شاگر د ہول میں نے آپ سے قرآن کریم کی تفسیر پردھی ہے "آپ مجھے اس سعادت سے محروم نافر ماکیں " ناگر د ہول میں " ناگر د مولانا وریس کا عملوی)

## اميرغماره كىسخاوت

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ امیر تمارہ بن تمز وبادشاہ مصور کی خدمت ہیں آیا۔بادشاہ نے اس کواسینے پاس بھلا یا اور وہ دن بادشاہ کی رعایا کے مقد مات اور مظالم ہیں نظر کرنے کا تھا۔
پس ایک شخص پکارا کہ یا امیر المونین میں مظلوم ہوں خلیفہ نے اس سے کہا کہ تم پر کس نے ظلم کیا اس نے کہا کہ تم پر کس نے طلم کیا اس نے کہا کہ تمارہ بن حمزہ نے اس نے میری زمین اور میر سے باعات اور دیگر اسباب لے لئے ہیں اس کے بعد خلیفہ منصور نے تمارہ کو تھم ویا کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور مدی کے برابر کھڑ اہو۔
ہیں اس کے بعد خلیفہ منصور نے تمارہ کو تھم ویا کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور مدی کے برابر کھڑ انہیں تمارہ نے کہا کہ یا امیر المونین آگر وہ زمین اس کی ہوتہ میں اس کے بارہ میں اس جگر انہیں کرتا ہوں اور اگر وہ زمین میری ہوتہ میں نے اس کو اسے بخشا اور میں اس جگہ سے باعات اور زمین کے واسطے نہ اٹھوں گا جس سے امیر المونین نے میری بزرگی کی ہے۔ چنانچ تمارہ کی اس خاوت اور بزرگی اور اس کی شرافت اور ہمت سے حاضرین اور بڑے بڑے لوگوں نے تجب کیا۔

### مناظره سےاحتراز

تحکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اگرتم ہے کوئی مناظرہ کرے تو تم بھی مناظرہ نہ کرو۔ اس سے دل سیاہ ہوتا ہے۔ (امثال عبرت حصد دم)

# کھوٹے درہم

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کر جاہدین ہیں سے ایک نمازی نے اپنے گھوڑ ہے پر
سوار ہوکرایک بے دین پر تملہ کیا۔ تاکہ اس کول کرے۔ اس کے گھوڑ ہے نے کام میں کو تا ہی
کی۔ اور اس پر بے دین نے تملہ کیا اور قریب تھا کہ وہ بے دین اس کو مار ڈالے کہ اس بے
دین کے گھوڑ ہے نے بھی اس طرح اس میں کو تا ہی کی۔ اس کے بعد غازی نے اس بے دین
پر دوسری اور تیسری مرتبہ تملہ کیا۔ اور اس کے گھوڑ ہے نے کام میں کمی کی وہ غازی رنجیدہ ہو
کر واپس آیا کیونکہ کا فر بے دین کا قبل اس سے فوت ہوگیا اور اس کو اپنے گھوڑ ہے ہے اس
بات واقع ہوئی جو اس سے پہلے بھی نہیں واقع ہوئی تھی۔ اس کے بعد دہ غازی اپنے خیمہ کی
چو بوں پر سویا اس کا گھوڑ ااس کے سامنے کھڑ اتھا اس نے یہ دیکھا کہ گویا اس کا گھوڑ ااس سے
کل میر سے دانہ اور اس سے کہتا ہے کہ کیا تم جھے میر سے قصور پر ملامت کرتے ہو حالا نکہ تم نے
گل میر سے دانہ اور گھاس میں کھوٹا در ہم خرچ کیا تھا۔ چنا نچہ وہ اپنے خواب سے بیدار ہوا
گھاس نیچنے والے کے پاس گیا اور اس سے کھوٹا در ہم لے کرا تی تھے در ہم سے بدلا اس کے
گھاس نیچنے والے کے پاس گیا اور اس سے کھوٹا در ہم لے کرا تی تھے در ہم سے بدلا اس کے
گھاس نیچنے والے کے پاس گیا اور اس سے کھوٹا در ہم لیکر ایکھے در ہم سے بدلا اس کے
گھاس نیچنے والے کے پاس گیا اور اس سے کھوٹا در ہم کے کورائی کو مار ڈالا۔

## خوش بخت وبدبخت حكمران

حضرت سعید بن ابی بردہ ہے مروی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابومویٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خطائکھا

اما بعد! پس بقیناسب سے بڑا خوش بخت عامل وہ ہے جس کے سبب اس کے عوام خوش حال رہیں اور بقینا اللہ کے ہاں سب سے بڑا بد بخت عامل وہ ہے جس کے سبب اس کے عوام بد بخت ہو جا کیں اور بقینا اللہ کے ہاں سب سے دور رہتا ور نہ تہارے کارکن بھی عیاش ہو جا کیں گئے چر تیری مثال اللہ تعالی کے ہاں ایسی ہوجائے گی جیسے ایک چو پایہ جس نے سر سبز زمین کو و یکھا تو اس میں اپنے موٹا ہونے کی غرض سے چرنے لگا اور اس کا وہی موٹا پاہی اس کی ہلاکت ہے۔ والسلام علیک۔ (۳۱۳روش سنارے)

# فانی کا نقصان کرکے باقی کا نفع حاصل کرو

خلف بن حوشب رحمة الله عليه سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنه فرمایا بیں نے اس معاملہ بیں غور کرلیا ہے جب میں دنیا جا ہتا ہوں تو آخرت کا نقصان ہوتا ہے اور جب جا ہتا ہوں تو دنیا کا نقصان ہوتا ہے، پس جب معاملہ اسی طرح ہے تو فانی کا نقصان اٹھاؤ۔ (۳۱۳روش ستارے)

## اللد تعالیٰ کی حفاظت کے اٹھے جانے کا دور

''دوسن بھری رحمہ اللہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ ہے امت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے دست تفاظت کے تحت رہے گی اوراس کی پناہ میں رہے گی جب تک کہ اس امت کے عالم اور قاری کی خرانوں کی ہاں میں ہال نہیں ملائیں گے اورامت کے نیک لوگ (از راہ خوشامہ) بدکاروں کی صفائی پیش نہیں کریں گے اور جب تک کہ امت کے ایجھے لوگ (اپ مفاوی خاطر) بر بے لوگوں کو امیدین نہیں ولا ئیس گئے لیکن جب وہ ایسا کرنے گئیں گئے واللہ تعالیٰ ان کے (سرول سے) اپناہا تھا ٹھا لے گا' پھر ان میں کے جبار وقہا را ورسر کش لوگوں کو ان پر مسلط کردے گا جو انہیں بدترین عذاب کا مزا چکھا ئیں گے اور انہیں فقر وفاقہ میں میتلا کردے گا اور ان کے دلوں کو (وشمنوں کے ) رعب سے بھردے گا'۔ (کا ب ارقائی لا بن الباک)

يانج چيزوں کاحساب

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: قیامت کے دن کسی آ دمی کے قدم (حساب کے موقع سے ) نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے پانچ چیزوں کا سوال نہ ہو تھے گا اور (ان پانچ میں دویہ بھی ہیں کہ ) اس کے مال کے متعلق بھی (سوال ہوگا) کہ کہاں سے کما یا (یعنی حلال سے یا حرام سے ) اور کہاں خرچ کیا ؟ النے (ترندی)

### سياتا جر

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: سیج بولنے والا امانت والا تاجر( قیامت میں ) پیغیبروں اور ولیوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ (زندی دداری ددارتھی)

#### اقتذار

اگرانسان یول کے کہ بھی ندیں بادشاہ نہ تو بادشاہ ہم سب کا بادشاہ اللہ ہے، قانون اس کا ہے میں تو چلانے والا ہول۔ سب کے دلول میں عظمت بیٹے جائے گی تو اپنی جاہ پسندی اپنے افتدار دوسری مخلوق پر لا دنہیں سکتے ، نیکن زور دباؤ میں آ کے اپنا افتدار چلاتے ہیں تو مخلوق فکر میں رہتی ہے کہ کوئی موقع پڑے تو اس کے افتدار کوختم کر دو پلیٹ دو۔ اس نے پارٹیال بنالیس اس نے ایجی ٹیشن شروع کیا اس نے پبلک کوہموار کیا، بغاوت پھیلائی تو یہ جو برطمی ملک میں ہوتی ہے اس کا سب ہم ہیں، اللہ کی حکومت سبب نہیں۔ (جواہر کیم الاسلام) بدطمی ملک میں ہوتی ہے اس کا سب ہم ہیں، اللہ کی حکومت سبب نہیں۔ (جواہر کیم الاسلام) میں موتی ہے اس کا سب ہم ہیں، اللہ کی حکومت سبب نہیں۔ (جواہر کیم الاسلام)

تحکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھا نوگ نے فر مایا کہ:'' خدا تعالیٰ ہی ہے بھیک مانگا کرؤ' حاضرین میں ہے کسی نے کہا حضرت! اگر کسی کے پاس کاسہ گدائی بھی نہ ہوتو وہ کیا کرے۔حضرت تھا نوگ نے فر مایا:'' خالی ہاتھ اس کا بارگاہ میں پہنچ جائے' کاسہ بھی وہیں سے ل جائے گا'' (حکایات اسلاف)

# نیکی کا بدلہ نیک ہے

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ایک سانپ سری بادشاہ کے تخت کے نیچے داخل ہوالوگوں نے اس کو مار ڈالنا چاہا۔ نیکن سری نے ان کواس سے منع کیا اور اپنے سرداروں ہے ایک آ دمی کو تھم دیا کہ دہ اس سانپ کے پیچھے جائے۔ چنانچہ وہ اس کے پیچھے ہورہا۔ پھر وہ سانپ ایک کنویں پر آیا اور اس کنویں اور اس آ دمی کی طرف دیکھنے لگا۔ پس اس آ دمی نے سانپ کا مقصد معلوم کیا اور کنویں میں جھا نگا۔ وہاں اس نے ایک مرا ہوا سانپ اور اس کے بعدوہ کے اوپر ایک بچھود یکھا اس آ دمی نے اس بچھو کا قصد کیا۔ اور اس کو مار ڈالا۔ اس کے بعدوہ سانپ شاہ کسری کی طرف متوجہ ہوا اور اس سانپ نے اپنے منہ سے بادشاہ کے سامنے ایک فرق ہوتا ہوا۔ اور کسری کو زکام ہوکٹر ت ہوتا فی لیس اس نے ناز بواستعال کیا اور اس سے اچھا ہوگیا۔ واللہ اعلم۔

#### مجسمه رحمت

فرمایا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب قدس سرہ اللہ اکبررہمۃ مجسمہ تھے۔کیساہی کوئی
بدحال ہوجس پرہم کفر کا فتو کی لگادیں وہ اس کے فعل کی تاویل فرماتے تھے۔حضرت کا فداق
طبیعت ہی اس سم کا تھا اور سبب اس کا غلبہ تو اضع تھا کہ کسی کو اپنے ہے کم نہ جھھتے تھے تو اضع
کی بید کیفیت تھی کہ ایک شخص نے حضرت کی شان میں ایک قصیدہ مدحیہ لکھا تھا۔ پڑھنا شروع
کیا اور حضرت کے چہرے سے برابر آٹار کراہت کے ظاہر ہورہے تھے جب قصیدہ پورا
پڑھ لیا تو حضرت نے فرمایا کہ میاں کیوں جو تیاں مارا کرتے ہو۔ (قصص الا کا برحضرت تھا نوی )

## كياابيا بهي ہوگا؟

"موی بن ابی عیسی مدین رحمه الله سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہار نے وجوان بدکار ہوجا کیں گے اور تمہاری لڑکیاں اور ورتیں تمام حدود بھلانگ جا کیں گی صحابہ نے عرض کیا یار سول اللہ! کیا ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا: ہاں اور اس سے بھی بڑھ کر۔ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب نہ تم بھلائی کا حکم کرو گے نہ برائی سے منع کرو گئے صحابہ نے عرض کیا: یارسول الله! کیا ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں! اور اس سے بھی بدر 'اس وقت تم پر کیا گزرے گی جب تم برائی کو بھلائی اور بھلائی کو برائی سمجھنے لگو گئے'۔ ( کتاب الرقائن الدین مبارک ) گزرے گی جب تم برائی کو بھلائی اور بھلائی کو برائی سمجھنے لگو گئے'۔ ( کتاب الرقائن الدین مبارک )

حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبہ میں فرمایا:''تم جانتے ہو کہ لا کی محتاجی ہے، مایوس بے پرواہی ہے اور آدمی جب کسی شے سے مایوس ہوجا تا ہے تواس سے متعنی ہوجاتی ہے'۔ (۳۱۳روش ستارے)

### دوزخ سے آڑ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اس طرح قربانی کرے کہ اس کا ول خوش ہوکر (اور) اپنی قربانی میں ثواب کی نبیت رکھتا ہووہ قربانی اس شخص کے لیے دوزخ سے آڑ ہوجائے گی۔ (طبرانی کبیر) حكيم الامت رحمه اللدكة واعدكي حقيقت

حضرت مولا نامفتی محرشفیع صاحب رحمته الله علیه صدر دارلعلوم کراچی اینے والدمحتر م مولا نامحریلیین صاحب مدرس دارالعلوم دیوبندگی معیت میں حضرت حکیم الامت مولا نامخریلیین صاحب نے فرمایا کہ اشرف علی تھانو گی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔حضرت مولا نامحریلیین صاحب نے فرمایا کہ بیہاں آتا ہوااس لئے ڈرتا تھا کہ یہاں بہت قواعد وضوابط ہیں ان کی پابندی کیسے ہوگی۔ حضرت حکیم الامت نے نہایت شفقت سے فرمایا کہ: بھائی مجھے تو خواہ مخواہ لوگوں نے بدنام کیا ہوتا ہے۔ میں از خود کوئی قاعدہ ضابط نہیں بنا تا ۔لوگوں کی غلط روش نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ آنے والوں کو کسی وقت ایک دفعہ اللہ کا بابند کراؤں ورنہ بیتو مجھے کی وقت ایک دفعہ اللہ کا نام بھی نہ لینے دیں دوسرے کام اور آرام کا تو ذکر کیا۔

پھرفر مایاتم تومیری اولاد کی جگہ ہوتہ ہیں کیافکر ہے۔ جب چاہوآیا کر واور میرے یہاں جو تواعد وضوابط ہیں ان سے مستثنیات اتنے ہیں کہ مشتنی منہ سے بڑھ جاتے ہیں۔ تم بے فکر رہو۔ قواعد وضوابط ہیں ان سے مستثنیات استے ہیں کہ مشتنی منہ سے بڑھ جاتے ہیں۔ تم بے فکر رہو۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ (حکیم الامت) کی اس شفقت اور لطف و کرم نے پہلی مرتبہ میرے دل میں ایسا گھر کر لیا کہ وہاں سے لوٹے کودل نہ چاہتا تھا۔

ف: بزرگوں سے دوررہ کرلوگ یکطرفہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ بڑے سخت ہیں حالانکہ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے وقت قلب کے میلان پڑمل نہ کرنا چاہئے۔

مسائل کےمطابق جواب

جعنرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ سے ایک صاحب نے دریافت کیا کہ۔" نمازیا نج وقت کی کیوں مقرر ہوئی؟"

حضرت نے تھا نوگ بطور نظیر کے ان سے بو چھا کہ: اول بیہ بتلائے کہ آپ کی ناک چہرے پر کیوں لگائی گئی کمر پر کیوں نہیں لگائی گئی جب اس ترتیب کے وجوہ اور مصالح سب آپ کومعلوم ہوجا ئیں تو اس کے بعداو قات نماز کی تعیین کے مصالح دریافت سے بچئے۔ فائدہ جس کوفن سے مناسبت نہیں ہوتی اس کا بولنا ہمیشہ بے موقع ہوتا ہے۔اس لئے وہ اچھا معلوم نہیں ہوتا۔(حکایات اسلاف)

## م<sup>ی</sup>من کے ذریعہ نجات

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ طارق صادق کا۔صادق اس وجہ سے نام رکھا گیا کہ جب وہ بیکا رہوکرا ندھے تو کس میں گر پڑے تو اس کو کس پر چند حاجیوں کا گزر ہوا۔
انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کیں کا منہ بند کر دیں تا کہ اس میں کوئی نہ گرے طارق کہتے ہیں کہ میں نے اسپنے ہی میں کہا کہ آگر تو سپا ہے تو چپ رہ چنا نچہ وہ فاموش رہے۔ حاجیوں نے اس کو بند کر دیا اور وہاں سے چل دیئے۔ وہ کنواں بہت ہی تا روتاریک ہوگیا اس کے بعد انہوں نے کیا ویکھا کہ پاس ہی دو چراغ موجود ہیں۔ پس وہ ان کی روشی میں ادھرادھر ویکھنے گئے۔ ناگاہ انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اور وہاان کی طرف متوجہ ہے جی میں کہا کہ اس وقت سپا جھو لئے سے ظاہراور متاز ہوگا۔ پس جب وہ ان کی طرف متوجہ ہے جی میں کہا ہوا کہ یہ کھا اس کی گا ہواں تک کہ وہ کو کئی کے دہانہ کی طرف چڑ ھا۔ اس کے بعد اس نے اپنی دم ان کی گر دن میں ڈال کر پاؤں کے بینچی کی اور ڈول کی طرح اٹھایا اور کنویں کے منہ پرجو دم ان کی گر دن میں ڈال کر پاؤں کے بینچی کی اور ڈول کی طرح اٹھایا اور کنویں کے منہ پرجو کھو تھا ان سب کو دور کر کے آئیس زمین کی طرف تھنچ کیا۔ پھر اپنی وم گر دن سے زکالی پس انہوں نے ایک ہا تف سے سناوہ کہنا تھا کہ یہ تیرے دب کی مہر پائی ہے کہ اس نے تیرے انہوں نے ایک ہا تف سے سناوہ کہنا تھا کہ یہ تیرے درب کی مہر پائی ہے کہ اس نے تیرے دمشن کے ذریعہ تھو کو بجات دی۔ پس ان کا نام صادق رکھا گیا۔

# تعظيم بارى تعالى

فرمایا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب قدس سرہ پاؤں پھیلا کرنہ سوتے ہے کسی خادم نے کہا کہ حضرت آپ پاؤل کیوں نہیں پھیلاتے۔فرمایا کہ کوئی اپنے بادشاہ کے سامنے یاؤں بھی پھیلایا کرتاہے۔(تقعی الاکار عیم الامت تعانی )

### دین کی باتوں کوالٹ دیا جائے گا

" حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سناہے کہ دین کی سب سے پہلی چیز جو برتن کی طرح اللی جائے گی وہ شراب ہے عرض کیا گیا اللہ ایر کی سب سے پہلی چیز جو برتن کی طرح اللی جائے گی وہ شراب ہے عرض کیا گیا اللہ ایر کیسے ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کوصاف صاف بیان فرما دیا ہے فرمایا: کوئی اور نام رکھ کراسے حلال کرلیں گئے '۔ (رواہ الداری محکوٰۃ شریف ص ۲۰۰۰)

## دل کی نرمی اور سختی

حضرت عامر شعمی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند نے فرمایا
"الله کی شم میرادل الله تعالیٰ کے معاملہ میں نرم ہوگیا ہے جی کہ وہ مکھن سے بھی زیادہ نرم ہے
اور میرادل الله تعالیٰ کے معاملہ میں سخت ہوگیا ہے جتی کہ پھر سے زیادہ سخت ہے'۔ (۱۳۳۰ء شن ساری)
قربانی کا اجر

صحابہ نے بو چھایارسول اللہ! بیقر بانی کیا چیز ہے؟

نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہار نے سبی یا روحانی باپ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم کواس میں کیا ملتا ہے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر اون (والا جانور) ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اون کے بریال کے بدلے بھی ایک نیکی۔ (حاکم)

## قربانی نهکرنے والا

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جوشخص قربانی کرنیکی گنجائش ریکھے اور قربانی نه کرے سووہ ہماری عیدگاہ میں نه آ وے۔(حاتمی)

### اصاغرنوازي

حضرت مفتی محمد من صاحب رحمه الله صاحب فراش ہونے سے بل خودہی فتو وں کے جوابات تحریر فرمایا کرتے تھے مگر جب سے علالت کا سلسلہ شروع ہوا اور جب دیکھا کہ بیاری دائی صورت اختیار کرگئی تو اس وقت حضرت نے بیکا م ترک فرما ویا اور دوسروں کے سپر د فرمایا ۔ کافی عرصے تک مختلف اصحاب علم انجام دیتے رہے ۔ اب بیکام حضرت مولانا مفتی جیل احمد صاحب تھا نوی مدظلہ کے سپر دہے ۔ اس در میان بیس جوصا حب بھی حضرت سے مسئلہ یو چھتے تھے تو فرماتے تھے کہ بھائی میکام بیس نے بہت دنوں سے ترک کردیا ہے اور اب مسائل بھی متحضر نہیں رہے ۔ اس لئے بیچ کی منزل میں جا کر مفتی صاحب سے اور اب مسائل بھی متحضر نہیں رہے ۔ اس لئے بیچ کی منزل میں جا کر مفتی صاحب سے دریافت کرو۔ (تذکرہ حن ص۲۷)

## يندرهوس شب كى فضيلت

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام اپنی سیروسیاحت میں تھے کہ انہوں نے ایک بلند پہاڑ کی طرف دیکھااوراس کا قصد کیا نا گاہ اس پہاڑ کی چوٹی پرایک ایسا سخت پھر دیکھا جو دودھ سے زیادہ سفید تھاوہ اس کے گر دپھرنے گئے۔اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے یاس وی بھیجی کہا ہے عیسی تم وہی دوست رکھتے ہوجو پچھتم دیکھرے ہومیں اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات تمہارے واسطے ظاہراور بیان کروں۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اے میرے رب ۔ پس وہ پھرشق ہوا اور اس سے ایک ایبا بزرگ ظاہر ہوا جس کے بدن ہر بال کا کرنہ تھا۔اس کے ہاتھ میں سبر چھٹری تھی اوراس کی آئکھوں کے سامنے انگور تتصه اوروه كفرانماز برُحد ہاتھا۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تعجب کیا اور کہا اے پیٹنے رہے کیا شے ہے۔ چیخ نے کہا یہ میرارزق ہے۔حضرت عیسیٰ علیہالسلام نے اس سے فر مایا کہاس پیقر میں تم کب سے اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہواس نے کہا کہ جارسوبرس سے حضرت عیسیٰ علیدالسلام نے عرض کیا کہ اے میرے معبود اے میرے آقا کیا میں کہ سکتا ہوں کہ تونے کوئی مخلوق اس سے افضل پیدا کی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان پروی کی کہ بیٹک محرصلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اگر کسی مخص نے شعبان کامہینہ پایا اور اس نے پندر ہویں شعبان کی رات کونماز پڑھی تواس کی بیعبادت میرے نزدیک اس جارسوبرس کی عبادت سے افضل ہے۔اس کے بعد حضرت عيسى عليه السلام في كهاا مع كاش مين محصلي الله عليه وسلم كي امت مين موتار

زندگی کی تین معتیں

حضرت کی بن جعدہ رحمۃ اللہ علیہ ہے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تین چیزیں نہ ہوتیں تو میں یہ بیند کرتا کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاچکا ہوتا، اگریہ بات نہ ہوتی کہ میں اپنی گردن اللہ تعالیٰ کے لئے جھکا تا ہوں ۔ یا میں الیں مجلسوں میں بیٹھتا ہوں جس میں پاکیزہ کلام ایسے چھا نئاجا تا ہے جیسے عمرہ مجھو ہارے جانے جاتے ہیں یا یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستہ میں جاتا ہوں۔ (۱۳۳۳ر بن ستارے)

### سلامت قلب

فرمایا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں ایک مخص آئے۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ مجھے مدینہ جانا ہے کس طرف کو جاؤں فر مایا کہ پنہوع کو جاؤ۔ دوسراایک اور آیااس نے بھی مشورہ لیااس کو کہا کہ سلطانی راستہ کو جاؤسوجس کو پنہوع کے راستے جانے کے لیے فرمایا تھاوہ بھی مسم مصلحت ہے۔لطانی ہی راستہ کو گیا اور حضرت کے مشورے برعمل نہ کیا۔اس کو ویسے بھی بہت تکلیف ہوئی اور بدوؤں سے بھی سابقہ بڑا اوران سے الگ تکلیف پینجی اورجس کوسلطانی راستے کامشورہ دیا تھاوہ راحت سے چلا گیا حضرت سے اس کی وجہ دریافت کی گئی کہ آ ب نے اس کواس رائے کامشورہ دیااوراس کودوسرے رائے کااس میں کیا حکمت تھی۔ فرمایا کہ جب پہلا آیامیرے دل میں وہی آیا جواس کو ہتایا اور جب دوسرا آیامیرے دل میں اس وقت وہی آیا جو اس کومشورہ دیاسوالیسے خص ہے واقعی علطی کم ہوتی ہے۔ (نقس الا کارتیم المستقانوی)

## بزرگول کی محبت کے الوان

فرمایا حضرت حاجی صاحب قدس سرہ فرماتے تھے کہ بزرگان وین جب کسی پر ناراض ہوتے ہیں اور اس کو نکالتے ہیں تو بظاہر خفا ہوتے ہیں۔ اس کی اصلاح کے لئے اور حقیقة اس کو کشش فرماتے ہیں اور جب بھی ول سے خفا ہوتے ہیں تو پھراس مخص کی طرف میلان ہی نہیں ہوتا اور محروم رہتا ہے بزر کول کی طرف سے تہارا متوجہ ہونا ای وجدے ہے کہ وہ تم سے محبت فرماتے ہیں اصل یبی ہے کو بظاہرتمہاری کشش معلوم ہوتی ہے (نقص الا کابر علیم الا مستقانوی)

## تناہی کی اصل بنیاد

'' حضرت عمرو بن عوف رضى الله عنهُ آنخضرت صلى الله عليه وسلم كا ارشادُ نقل كريت ہیں کہ خدا کی نتم مجھے تمہارے متعلق فقرو فاقد کا خطرہ نبیں 'بلکہ ڈراس بات کا ہے کہ دنیاتم پر اس طرح پھیلا دی جائے جس طرح تم ہے پہلی امتوں پر پھیلائی گئی پھرتم ایک دوسرے پر اس مرحرص کرنے لگوجس طرح پہلی امتوں نے حرص کی پھروہ تم کو بھی اس طرح ہلاک کر ڈ الے جس طرح اس نے پہلوں کو ہلاک کر دیا''۔ (مطلوۃ شریف میں ہیں)

## وقت سے پہلے اپنا محاسبہ کرلو

حضرت ٹابت بن ججائے رحمة الله عليه فرماتے ہيں حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه فرمایا اپنے نفوں كا وزن كرلواس سے پہلے كه تمہارا وزن كيا جائے اوران كا محاسبہ كرلو اس سے پہلے كه تمہارا اورن كيا جائے اوران كا محاسبہ كرى تیارى اس سے پہلے كه تمہارا محاسبہ كور ہے كہ ونكه تمہارا الله عنفوں كا محاسبہ كور تم پر آسان كرد ہے گی۔ يو منله تعوضون الا تخفى كل تمہارے نفول كے محاسبہ كوتم پر آسان كرد ہے گی۔ يو منله تعوضون الا تخفى منكم خافية (الحاقه: ١٨) (جس روز (خداكے روبرو) حماس كے واسطے تم پیش كے جاؤے (اور) تمہارى كوئى بات الله تعالى سے پوشيده ند ہوگى) (١٥٣ رون ستارے)

## یبود ونصاریٰ کی نقالی

حضرت الوسعيدرض الله عنه سے روايت ہے كہ حضورا قدس سلى الله عليه وسلم في رمايا:
تم بھى تھيك ببلى امتوں كے نفش قدم برچل كرربو مجے جى كداكروہ كوہ كے سوراخ بيس كھيے تو
تم بھى اس بيس كھس كرربو كے عرض كيا كيايارسول الله! ببلى امتوں سے مراد يہود ونصارى بيں؟ فرمايا: اوركون؟ ايك روايت بيس ہے كہ اگر ان بيس كسى نے اپنى مال سے علانيہ بدكارى كى ہوگي تو ميرى امت بيس بھى اس قماش كے لوگ ہوں گے'۔ (معاذ الله)
بدكارى كى ہوگي تو ميرى امت بيس بھى اس قماش كے لوگ ہوں گے'۔ (معاذ الله)

# بيوى كى طرف يصقرباني

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے اپنے جم میں اپنی بیویوں کی طرف سے آیک گائے کی قربانی کی اور آیک روایت میں ہے کہ آپ نے بقرعید کے دن حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها کی طرف سے گائے کی قربانی کی۔ (مسلم)

## امت کی طرف سے قربانی

رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے (ایک وُ نبدکی اپنی طرف سے قربانی فرمائی اور) دوسرے وُ نبدکے ذبح میں فرمایا کہ بید ( قربانی ) اس کی طرف سے ہے جومیری اُست میں سے مجھ پرائیمان لایا اورجس نے میری تقیدیق کی۔ (موملی وئیرواوسلا)

## بإنى تبليغ رحمهاللد كااخلاص

حضرت مولا نامحمرالیاس صاحبؓ کے والدحضرت مولا نامحمرا ساعیل صاحب رحمتہ اللہ علیہ ستی نظام الدین میں رہتے تھے۔

° 'ایک روزنماز کا دفتت آهمیاا در کوئی دوسراهخص موجود نه تقا

جس کے ساتھ آپ جماعت کرتے اس لئے کسی نمازی کی تلاش میں مسجد سے باہر نکلے پچھلوگ میواتی میوات سے آرہے تھا در تلاش روزگار کی خاطر دبلی جارہے تھے''
آپ ان کومسجد میں لے آئے ۔لیکن وہ مسلمان ہونے کے باوجود دین و مذہب سے بانکل بے خبر ونا آشنا تھے۔وہ چونکہ مز دوری کے لئے جارہے تھے اس لئے جومز دوری اُن کو دبلی میں ملتی اس بر آپ نے اُن کے اینے یاس تھمرالیا۔

" پھراُن کو دین سکھاتے اور قر آن مجید کی تعلیم دینے اور شام کواُن کی مزدوری کے پیسےایے پاس سے اداکرتے تھے'۔ (ماہنا مدالرشید)

عصمت انبياعليهم السلام

انبیاء کاغزم اور مجاہدہ اتنا توی اتناہے کہ ان پرشر کا اثر نہیں ہوتا۔ البتہ بیہ ہوسکتا ہے کہ انبیاء بلیم السلام کے مادے میں خود ہی اعتدال رکھا گیا ہوا وران کے اندر ہرشم کا اعتدال ہی اعتدال ہو۔ (جواہر کھیم الاسلام)

اہل بصیرت کی نظر میں مقام

ایک صاحب نے حضرت عاجی صاحب رحمہ اللہ ہے کوش کیا کہ حضرت کتابوں میں بھی آپ کا تام آیا ہے (کسی عبارت میں ایسا جملہ تھا کہ باا مداد اللہ ایسا ہوا ) مزاحاً فرمایا کہ اگرکوئی ہم سے اعراض کرے کمبختی نہ آجائے۔حضرت کے ہاں نہ جبہ تھا نہ خاص کباس تھا دیکھنے سے تھانہ بھون کے ایک شیخ زاد ہے معلوم ہوتے تھے مگر الل بھیرت کی نظر میں ایک شیخ زاد ہے معلوم ہوتے تھے مگر الل بھیرت کی نظر میں ایک شان تھی۔ (الافاضات الیومیم ۵۰ المفوظ نبر ۱۳۵)

## جابل مفتى

" حضرت عبدالله بن عمر ورضى الله عنه فرماتے ہیں کہ آئخضرت صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: الله تعالیٰ علم کواس طرح نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے سینے سے نکال لے بلکہ علماء کو ایک ایک ایک کرے اٹھا تارہ کا یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں رہے گا تو لوگ جا ہلوں کو پیشوا بنالیس کے ان سے مسائل پوچھیں کے وہ جانے بوجھے بغیر فتوی ویں کے وہ خود بھی ممراہ موں کے اور دوسروں کو بھی ممراہ کریں گے "۔ (متنق علیہ مکلؤۃ شریف تناب العلم سے)

# امارت کےمعاملہ کی نزاکت

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہمافر ماتے ہیں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زخی کئے گئے تو میں ان کے پاس حاضر ہوا میں نے کہا اے امیر المونین آپ کوخوشخری ہو یقینا اللہ تعالی نے آپ سے شہر آباد کرائے ، آپ کے دریعہ لوگوں کی ضرور تیں پوری کرائیں اور رزق پھیلا یا۔ فرمایا اے این عباس کیا تم امارت کے معاملات میں میری تعریف کردہ ہو؟ میں نے عرض کیا امارت میں بھی اور اس کے علاوہ میں بھی ، فرمایا تتم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے میں چا ہتا ہوں کہ کاش میں امارت کے معاملہ سے ایسے بی قبضے وقی ہوائی ہوا تھا نہ جھے کوئی اجر ملے اور نہ بی کوئی سزا۔ (۱۳۱۳ رائی ہتا ہے)

## قربانيون كوموثا كرو

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: اپنی قربانیوں کوخوب توی کیا کرو ( یعنی کھلا پلاکر )۔ کیونکہ وہ بل صراط پرتمہاری سواریاں ہوں گی۔ ( کنزانعمال )

### اتباع شريعت

حضرت شیخ البندمولا نامحمود حسن صاحب قدس سره کامعمول تھا کہ پورے دمضان شب
بیداری فرماتے ہتے اور قرآن کریم نفلوں میں ساعت فرماتے ہتے۔ جب لوگوں نے اس کی
جماعت میں شرکت کی خواہش ظاہر کی تواس کی اجازت نہیں دی کھر کا دروازہ بند کر کے اندرحافظ
کفایت اللہ صاحب کی افتد او میں قرآن مجید سنتے ہتے پھر جب لوگوں کا اصرار برخ ھاتو معمول یہ
بنالیا کہ:''فرض نماز مجد میں با جماعت پڑھ کرمکان پر تشریف لے آتے اور پچھ دیر آرام فرمانے
بعد تراوت میں پوری دات قرآن شریف سنتے ہتے۔ مکان پر جماعت ہوتی تھی جس میں
چالیس پچاس آدمی شریک ہوتے ہتے'' حصرت مفتی محمد شفتی صاحب نے تحریر فرمایا کہ:۔'' بیاحقر
چالیس پچاس آدمی شریک ہوتے ہتے'' حصرت مفتی محمد شفتی صاحب نے تحریر فرمایا کہ:۔'' بیاحقر
جالیس پچاس آدمی شریک ہوتے ہتے'' حصرت مفتی محمد شفتی صاحب نے تحریر فرمایا کہ:۔'' بیاحقر
خود بھی حصرت کی اسادت مالٹا سے پہلے دوسال اس جماعت میں شریک رہا ہے جوتر اور تک کی
جماعت تھی نظل تہد کی جماعت کو حضرت نے گوارانہیں فرمایا'' (بینات ص ۱۳۲۷)

اكابركااحترام

حضرت کیم الامت مولا نااشرف علی تھانوی جب کانپور سے تعلق چھوڈ کروطن واپس آئے تو اُن کے ذمہ ڈیڑھ سورو پید کے قریب قرضہ تھا۔ حضرت تھانوی نے حضرت مولا نا رشیدا حمد کنگوی رحمتہ اللہ علیہ ہے عرض کیا کہ:۔ '' حضرت اُد عافر مادیں کہ قرض اُتر جائے '' حضرت کنگوی رحمتہ اللہ علیہ ہے عرض کیا کہ:۔ ' حضرت کنگوی نے فرمایا:۔ اگر ارادہ ہوتو (وارالعلوم) دیو بندا یک مدس کی جگہ خالی ہے میں وہاں لکھ دول'' حضرت تھانوی نے عرض کیا کہ:۔ حضرت حاجی صاحب نے فرمایا تھا کہ جب کانپور سے تعلق چھوڑ و تو پھر کسی جگہ طلاز مست کا تعلق نہ کرنا لیکن اگر آپ فرمادیں تو میں کرلوں گا اور یوں خیال کرلوں گا کہ یہ بھی حضرت حاجی (امداد اللہ) صاحب کا بی تھم میں ۔ مقدم منسوخ ہے اور مؤخر نامنخ حضرت مولانا ہے ۔ گویا ایک ہی ذات کے دو تھم ہیں ۔ مقدم منسوخ ہے اور مؤخر نامنخ حضرت مولانا ہوگئوں نے فرمایا: نہیں نہیں جب حضرت (حاجی صاحب ) نے ایسا فرمادیا ہے تو ہرگڑ اس کے خلاف نہ کریں باتی ہیں دعارت الکلام الحن جاس ۲۰ الکلام الحن جاس ۲۰ ا

## رمضان اورشش عید کے جھروز وں کی برکت

سفیان توری رحمه الله سے منقول ہے کہ میں آیک مرتبہ کم معظمہ میں تین سال مقیم رہا۔ الل مكدسے ایک مخف تھا جو ہرروز دو پہر کے وقت مجدحرام میں آتا تھا۔ پس طواف كرتا تھا اور دورکعت نمازیر عتاتها پھر مجھ کوسلام کرتا تھا اس کے بعد گھرواپس جاتا تھا۔ چنانچہ اس سے جھے محبت اور الفت ہوگئی اور میں اس کے پاس آنے جانے لگاوہ بہار ہو کیا تو اس نے بجهے بلایااور مجھے ہے کہا کہ جب میں مرجاؤں تو آب بذات خود مجھے عسل دیجئے۔ میری نماز جنازہ پڑھیےاور مجھے دفن سیجئے اس رات مجھے میری قبر میں تنہا نہ چھوڑ بئے اور منکر ونکیر کے سوال کے وقت مجھے تو حید تلقین سیجئے۔ میں اس کا ضامن ہوگیا چنانچہ جب وہ مرگیا تو جو پہھے اس نے مجھے تھم دیا تھا وہ سب میں نے کیا اور اس کی قبر کے پاس سویا۔ میں پچھے خواب اور سیجہ بیداری کی حالت میں تھا کہ میں نے ہاتف غیبی کی نداسی "اےسفیان نہتو تیری تلقین كى اس كوحاجت باورند تيرى موانست كى اس كوضرورت باس كے كهم في خوداس ے انس کیا۔ اور اس کوتلقین کی میں نے کہا کہ اس تلقین کی کیا وجہ ہے آ واز آئی اس کی وجہ اس کے ماہ رمضان کے روز ہے اور ان کے بعد ہی شوال کے جیے روز ہے بعنی رمضان اور شش عید کے روز وں کی برکت سے اس کو بیر مرتبہ حاصل ہوا۔اس کے بعد میں خواب سے بیدار ہوا تو کسی کو نہ دیکھا۔ پھر میں نے وضو کیا نماز پڑھی اور سو گیا۔ پس پہلی طرح دیکھا اور ایابی تین مرتبہ ہوا۔اس کے بعد میں نے پہوانا کہ بیخواب الله تعالیٰ کی جانب سے ب شیطان کی طرف سے نہیں۔اس کے بعد میں اس کی قبر سے واپس آیا اور کہا کہ میرے معبود اینے احسان وکرم سے مجھے بھی ان روز دن کی تو فیق عطافر ما۔ آمین ۔

# امیرالمونین نے پیوندگی جیس پہن کرخطبہ دیا

حعزت حسن رضی اللہ تعالی عنہ فر ماتے ہیں حضرت عمر بن انتظاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دورخلافت میں ایک دفعہ اس حال میں خطبہ دیا کہ آپ پر ایک ایس چا در تھی جس میں بارہ پیوند کے ہوئے تھے۔ (۲۱۳روژن متارے)

(۱) فرمایا کہ مولا ناشاہ عبدالقادرصاحبؒ نے ما انت بمسمع من فی القبور کے متعلق الی تقریر فرمائی ہے۔ سماک موتی متعلق الی تقریر فرمائی ہے۔ سماک عاصل ہے ہے کہ اس میں نفی ساع اجسام کی گئی ہے۔ سماع موتی روح کی نفی نہیں ہے۔ کیونکہ قبر میں توجہم ہی ہے نہ کہ روح ۔ پس اس آیت سے سماع موتی متنازعہ فیہ میں عدم سماع پراحتجاج نہیں ہوسکتا۔ پھر حضرت (مولا نا مرشد نا شاہ محمد اشرف علی صاحب رحمہ اللہ) نے خود فرمایا کرفی سماع سے سماع نافع مراد ہے سووہ ظاہر ہے یعنی مرد سے سننے پرعمل نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا مقام دارالعمل نہیں ہے اور قریبنہ اس کا بہ ہے کہ کفار کے عدم سماع کو بیان کرنامقصود ہے اور ان کے عدم سماع کوعدم عدم سماع موتی سے تشبید دی گئی ہے اور ظاہر ہے کہ کفار سنتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے (حن العزیز جلدوم)

#### بدسے بدہر دور

'' زبیر بن عدی رحمہ اللہ فرمائے ہیں کہ ہم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ان مصائب کی شکایت کی جو حجاج کی طرف سے پیش آرہے تھے'انہوں نے سن خدمت میں ان مصائب کی شکایت کی جو حجاج کی طرف سے پیش آرہے تھے'انہوں نے سن کر فرمایا: صبر کرو'تم پر جودور بھی آئے گا اس کے بعد کا دوراس سے بھی بدتر ہوگا' یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جاملو' میں نے تہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سناہے'۔ (رواہ ابخاری)

# رسول التدملي التدعليه وسلم كي طرف يصقر باتي

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا و فرمایا: حصرت حنش رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں كه ميں نے حضرت على رضى الله تعالىٰ عنه كود يكھا كه دودُ نيے قربانى كئے اور فر ماياان ميں ايك میری طرف سے ہے اور دوسرار سول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ میں نے ان ہے (اس کے متعلق) مخفتگو کی انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ کو اس کا تھم ویا ہے میں اس کو بھی نہ چھوڑ ون گا۔ (ابوداؤ دور ندی)

### أيك مرض كاعلاج

حضرت حكيم الامت مولانا اشرف على تفانوي كى خدمت مين أيك صاحب ضلع انباله سے حاضر ہوئے اورعوض کیا کہ: "میں ملاقات کے لئے حاضر ہوا ہون اور میرے اندر بہت ہو لئے کامرض بھی ہے کااس علاج جابتا ہوں''حصرت حکیم الامت تھانویؒ نے دریافت فرمایا:۔'' زبان خود بخو دچلتی ے ما جلانے سے چلتی ہے"نو وار د محض نے عرض کیا ۔اجی! چلانے سے چلتی ہے" حضرت نے فرمایا كه: " بهمائي ابية تمهار ، اختيار من بهمت جلاوً" حاضرين مجلس ال وفت حيران تنه كه ايك منف میں حضرت نے طالب کوکہال سے کہال پہنچادیا اورائے مشکل مرض کاعلاج چنگیول میں کردیا يكذمان يصحب بالوليابه ترازصد ساله طاعت بديا- (القول الميل مساس)

اكرام مهمان

فرمایا کہ مولا نامظفر حسین صاحب کا ندھلوی کے یہاں جب کوئی مہمان آتا تو یو چھ لیتے کہ کھانا کھا کرآئے ہویا پہال کھاؤ گے۔اگراس نے کہا یہاں کھاؤں گاتو یو جیستے کہتازہ پکوایا جائے یار کھا ہوا کھالو گے اگر اس نے کہا کہ تازہ کھاؤں گاتو ہوجید لیتے کہ کؤی شے مرغوب ہے۔جوچیز مرغوب ہوتی وہی پکوادیتے۔ یکس قدرآ رام دہ بات ہے۔ (م س سے العزیز جلد چہارم)

تباه کن گناهوں پر جراًت

'' حضرت انس اور حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنهما فرمایا کرتے تھے کہتم لوگ بعض اعمال کرتے ہوجوتمہاری نظر میں تو بال ہے بھی باریک (یعنی معمولی) ہوتے ہیں مگر ہم انہیں آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں 'نتاہ کن' شار کیا کرتے تھے' ۔ (رواہ ابخاری)

### احساس ذمه داري

حضرت داؤ دبن علی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عند نے فرمایا اگر فرات کے کنارے کوئی بحری فضول مرجائے تو میرا خیال ہے کہ قیامت کے دن الله تعالی قیامت کے دن اس کے بارے میں جھے سے پوچھیں گے۔ (۱۳۳۰ وٹن ستارے) حلال کمائی

نی کریم ملی الله علیہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا ا و نیاجا رشخصوں کیلئے ہے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ونیا چار مخصوں کے لیے ہے (ان میں سے ) ایک وہ بندہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو مال بھی دیا اور دین کی واقفیت بھی دی سووہ اس میں ایٹ تعالی میں ایٹ تعالی میں اللہ تعالی میں ایٹ تعالی میں اللہ تعالی کے لیے اس کے حقوق تی رحمل کرتا ہے اور اس میں اللہ تعالی کے لیے اس کے حقوق تی رحمل کرتا ہے رہے تھے میں سے افضل درجہ میں ہے۔ (ترزی)

رحمت خداوندی کی امید

حضرت مولا تا مظفر حسین صاحب کا ندهلوی سے ایک مخص نے کہا کہ: ''اب آپ تو آپ ہوڑے ہوگئے'' آپ نے ڈاڑھی پر ہاتھ پھیر کر فر مایا کہ: ''الجمد للداب قریب وفت آیا' فی: اس حکایت ہے کوئی بید تہ مجھے کہ اُن کوا عمال کے مقبول ہونے پر ناز ہوتا ہے اس لئے احتمال مواخذہ نہ ہونے ہے خوش رہتے ہیں استغفر اللہ ناز کی مجال کس کو ہے بلکہ وہ خوشی صرف اس لئے ہوتی ہے کہ وہ آخرت کواپنا گھر سیجھتے ہیں۔ رہی بیہ بات کہ ان کو دارو کیر کا اندیشہ ہوتا ہے انہیں تو سمجھوکہ اندیشہ ضرور ہوتا ہے کین رحمت خداوندی سے امید بھی ہوتی ہے کہ انشاء اللہ تعالیٰ پھر چھوٹ جا کیس گے۔'' (اہنامہ الامدادی)

## بجبین کی کرامت

فرمایا کہ جب شاہ صاحب (مولانافضل الرنمان صاحب) شیرخوار ہے۔ تو اپنی والدہ کوائیں جگہ جہاں ڈھونک وغیرہ بجتی ہوئیس بیٹھنے دینے تھے۔خوب رونا پیٹینا مچاتے تھے اوران کواٹھا کرچھوڑتے تھے۔(تقعس الاکا بریکیم الامت تعانوی رمیداللہ)

### علماءاورحكام

" دعفرت ابن عباس رضی الله عند فرماتے ہیں کدرسول اکرم سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت جس ایک جماعت ہوگی جودین کا قانون خوب حاصل کرے گی اور قرآن بھی پڑھے گئ کھروہ کہیں گئے آؤہم ان حاکموں کے پاس جاکران کی دنیا جس حصدلگا کمیں اور اپنا دین ان ہے الگ رکھیں لیکن ایسانہیں ہوسکتا ہے کہ کانے دار درخت ہے سوائے کانٹوں کے اور پچھے حاصل نہیں ہوسکتا ای طرح ان حکام کے پاس جاکر بھی گنا ہوں کے سوائے کانٹوں کے اور پچھے حاصل نہیں ہوسکتا ای طرح ان حکام کے پاس جاکر بھی گنا ہوں کے سوائے کینیں سلے گا"۔ (این اج س

### خوف واميد

حضرت کی بن کثیر رحمة الله علیه فرمات بین که حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عند نے فرمایا اگر آسان سے کوئی آواز دینے والا آواز دیے کہ اے لوگو! تم سب جنت میں داخل ہو مے محرایک آدمی نہیں ہوگا تو مجھے خوف ہے کہ وہ ایک آدمی میں ہوں اور اگر کوئی آواز دینے والا آسان سے آواز دیے کہ تم سب جہنم میں داخل ہو کے محرایک آدمی نہیں جائے گا تو مجھے امید ہے کہ وہ ایک آئی ہوں گا۔ (۳۱۳ دن ستارے)

## مال کی آمدوخرچ

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: مال خوش نما خوش مزہ چیز ہے جو محف اس کو حق کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: مال خوش نما خوش میں (یعنی جائز موقع میں) خرج کر ہے تو وہ اچھی مددد ہے والی چیز ہے۔ (بغاری دسلم)

#### معاملات

حضرت مولانا محمر عبداللہ صاحب بہلوی قدس سرہ کی خانقاہ میں شہد کی ہوتل رکھی تھی آپ نے انگلی سے شہد چکھ لیا۔ فور آاحساس ہوا کہ غیر کا مال ہے یو چھا یہ س کی ہے آیک صاحب بولے قور مایا:۔''میں تم سے معافی چاہتا ہوں کہ بے اجازت انگلی لگائی ہے'' ما دہ کہنے گئے:۔'' حضرت! بیآ ہے بی کا مال ہے۔ آپ کے لئے لا یا ہوں'' میں کر حضرت کا اضطراب دور ہوا۔ (ماہنا مہتمرہ)

# اشرف المخلوقات

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دی شیر سے بھاگا اور کویں میں گر پڑا۔ اور
اس پرشیر گراشیر نے کنویں ہیں ایک رپھود یکھا۔ تواس سے کہا کہ یہاں تم کو کتنے دن ہوئے
رپھونے جواب دیا کہ چنددن ہوئے اور حال بیہ ہے کہ بھوک مارے ڈالتی ہے۔ (بین کر)
شیر نے اس سے کہا کہ آ و ہم تم اس انسان کو کھا لیں۔ پس ہماری بھوک کو بیکا فی ہوگا۔ اس
کے بعدر پچھ نے اس سے کہا کہ جب ہم کو دوسری مرتبہ بھوک گئے گی تو پھر ہم کیا کریں
گے۔اس لئے بہتر بیہ ہم کہ ہم اس آ دی سے بیشم کھا کیں کہ ہم اس کو ایڈ اند دیں گے۔ اس
کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ بیہ ہماری رہائی میں حیلہ اور تدبیر کرےگا۔ اس لئے کہ بیہ حیلہ اور تدبیر میں ہم
کا نتیجہ بیہ ہوگا کہ بیہ ہماری رہائی میں حیلہ اور تدبیر کرےگا۔ اس لئے کہ بیہ حیلہ اور تدبیر میں ہم
کی تدبیر نکالی حق کہ خود بھی رہا ہوگیا۔ اور ان دونوں کو بھی رہائی دی۔ معلوم ہوا کہ رپچھ کی نظر اور اے شیر کی نظر سے بھی زیادہ تیز تھی۔

## ضرورت کی چیز

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: لوگوں پرایک ایساز ماند آنے والا ہے کہ اس میں صرف اشر فی اور روپیہ ہی کام دےگا۔

# نيكى كالصحيح معيار

حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ ہے مروی ہے کہ حضرت عمر دضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بیٹے میں نیک نہیں جانی جاتی تھی حتیٰ کہ وہ بات کہتے یا ممل کرتے۔(۳۱۳روٹن ستارے) ایک خواب کی تعبیر

فرمایا که حضرت حاجی صاحب کے ایک خادم تھے جو شیعی سے نی ہوگئے تھے انہوں نے اپنا خواب حضرت حاجی صاحب سے بیان کیا کہ گویا میں مجد میں قضائے حاجت کردہا ہوں۔ فرمایا کہ تم کوئی مل دنیا کے لئے سجد میں بیٹھ کرکرتے ہو۔ اس سے مجد ملوث ہوتی ہے۔ (تقص الاکابر عیم الامت حضرت قانوی)

# اندها دهندتل

" د حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس ذات کی قتم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے د نیاختم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگوں پر ایساد ورند آجائے جس میں ندقاتل کو یہ بحث ہوگی کہ اس نے کیوں قتل کیا'نہ مقتول کو یہ خبر ہوگی کہ وہ کس جرم میں قتل کیا گیا' ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا: فساد عام ہوگا' قاتل ومقتول دونوں جہنم میں جائیں گئے'۔ (رواہ سلم ۳۹۳ج ہے۔ مقلوۃ شریف سرم ۲۳۳ کی عمد گی

حضرت ابن حکیم رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا مجھے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہوا ہے اللہ! میرے پوشیدہ حالات میرے ظاہری معاملات ہے بہتر بنااور میرے ظاہر کوعمدہ بنا۔ (۳۱۳روثن ستارے)

# عمل بالحديث كے مدعى كاحال

فرمایا ایک مرتبه مولانا کے بہاں ایک غیر مقلد مولوی صاحب آگئے کہ دیکھوں مولانا سنت کے پابند ہیں یانہیں۔ جب ہی جا کر مسجد میں بیٹے ہیں اور مولانا نے آڑے ہاتھوں لیا کہتم نے تحیة المسجد تو پڑھی نہیں۔ دیکھو حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب مسجد میں داخل ہوتو بیٹے ہے دور کعت پڑھوا وربی بھی فرمایا کہ مولانا بہت ہی متبع سنت تھے۔ حدیث بھی پڑھایا کہ جوایا کہ بھائی بخاری شریف اٹھالا و کبھی فرمایا کہ مولانا بہت ہی شریف اٹھالا و کبھی فرمایا کہ بھائی بخاری شریف اٹھالا و کبھی فرمایا کہ طحاوی شریف اٹھالا و کبھی فرمایا کہ طحاوی شریف اٹھالا و کہ دور مقص الاکا بر عیم الامت حضرت تقانوی رحمہ اللہ)

### خطبئه فاروقي

حضرت اسود بن بلال المحاربی رحمة الله علیه فرمات بین جب حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه کوخلیفه بنایا گیاتو آپ نے منبر پر کھڑے ہوکرالله تعالی کی حمد بیان کی اوراس کی تعریف کی پھرفر مایا اے لوگو! سن لوکہ بیں ایک بلانے والا ہو پس تم لبیک کہوا ہاللہ! بیس بخت ہوں مجھے زم کردے، میں روکنے والا ہوں مجھے تی کردے اور میں ضعیف ہوں مجھے قوی کردے ۔ (۳۱۳ دش متارے)

# علامهانورشاه كشميري كااستغناء

ایک مرتبه حضرت علامه انورشاه صاحب کشمیری رحمته الله علیه حیدرآ بادوکن کے مولوی نواب فیض الدین صاحب اید ووکیٹ کی لڑکی کی شادی میں تشریف لے گئے۔ چونکہ نواب صاحب اوران کے خاندان کوعلائے ویوبند کے ساتھ قدیم رابطہ اورقلبی علاقہ تھا۔ اس لئے شاہ صاحب حیدرآ بادوکن تشریف لے گئے۔ دوران قیام میں بعض لوگوں نے چاہا کہ حضرت شاہ صاحب اور نظام حیدرآ بادوکن کی ملاقات ہو جائے۔ حضرت علامه انورشاہ صاحب کواس کی اطلاع ہوئی فرمایا۔

" بمجھ کو ملنے میں عذر نہیں لیکن اس سفر میں میں نہیں ملوں گا کیونکہ اس سفر کا مقصد نواب صاحب کی بجھ کو ملنے میں عزر نہیں لیکن اس سفر میں اس مقصد کوخالص ہیں رکھنا جا ہتا ہوں۔ صاحب کی بجی کی تقریب میں شرکت تھا اور بس اور میں اس مقصد کوخالص ہی رکھنا جا ہتا ہوں۔ چنا نجے ہر چند لوگوں نے کوشش کی اور ادھر نظام حیدر آبادد کن کا بھی ایما تھا۔ مگر حصرت شاہ صاحب کسی طرح رضا مند نہیں ہوئے۔ (حیات اور سفی ۱۷)

سائل کو ما یوس کرنے کا انجام

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کے کھانے میں بھنا ہوا مرغ تھا۔ پس ایک سائل نے اس کے پاس کھڑے ہوکرسوال کیا۔ لیکن اس شخص نے اس کونا کام واپس کیا۔ وہ شخص صاحب دولت اور مال کثیر کا ما لک تھا پھر اس کے اور اس کی بی بی کے درمیان میں جدائی اور طلاق واقع ہوئی اور اس عورت نے دوسرے سے نکاح کیا۔ چنا نچہ شوہر دوم کھانا کھا رہا تھا اور اس کے سامنے بھنا ہوا مرغ تھا۔ ناگاہ اس کے پاس ایک سائل نے کھڑے ہوگرسوال کیا اس نے اپنی بی بی سے کہا کہ اس سائل کو بھنا ہوا مرغ مرخ اس نے مرغ کوفقیر کے حوالہ کیا۔ اور اس کوغور سے دیکھا تو وہ فقیر اس کا پہلا شوہر تھا اور اس فوہر تھا۔ اس نے اپنی بی بی سے کہا کہ بیسائل اس کا پہلا شوہر تھا اور اس کو مورت نے اس کے بیسائل اس کا پہلا شوہر تھا اور اس کو ورت نے اس کے سائل کو واپس کر دینے کا قصہ بیان کیا۔ اس نے اپنی بی بی جھے بخشی کیونکہ واللہ دہ سائل میں بی ہوں بیشک اللہ تعالی نے اس کی تھتیں اور اس کی بی بی جھے بخشی کیونکہ اللہ تعالی کے شکر میں کمی کی تھی۔

## د نیااوراس کی ذلت

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کن کئے مرے ہوئے بکری کے بیچ پر گذر ہوا آ ب نے فرمایا تم میں ہے کون پبند کرتا ہے کہ یہ (مردہ بچہ) اس کوایک درہم کے بدلے اس جاوے؟ لوگول نے عرض کیا (درہم تو بردی چیز ہے) ہم تواس کو بھی پہند نہیں کرتے کہ وہ ہم کو کسی اونی چیز کے بدلے بھی ال جاوے آ ب نے فرمایا تشم اللہ کی ونیا اللہ تعالی کے نزد یک اس ہے بھی زیادہ ذکیل ہے جس قدریہ تہمارے نزدیک ۔ (مسلم)

# أيك حكايت كي وضاحت

فرمایا کہ سیدصاحب کے ایک مرید نے کہا کہ میں نے فلاں جگہ دیکھا کہ آپ نے بھے
راستہ دکھایا۔ پس حضرت نے پکار کرسب سے کہا کہ دیکھ و بھائی بیخص سید کایت بیان کرتا ہے
تہریں آگاہ کرتا ہوں کہ مجھ کواس واقعہ سے اطلاع بھی نہیں میں وہاں ہر گرنہیں تھا پھر ہمارے
حضرت والا (پیرومرشد کیم الامت حضرت مولا ناشاہ محمدا شرف علی صاحب رحمہ اللہ ) نے فرمایا
کہ خدائے تعالی نے کوئی لطیفہ غیبیہ مثمل کر کے بھیج ویا ہوگا۔ اس سے اس محض کو ہدایت ہوگئ
ہوگی۔ بعض اوقات پیرکا تصور کرتے کرتے بھی پیرنظر آنے لگتا ہے اور عقیدہ خراب ہوجاتا
ہوگی۔ بعض اوقات پیرکا تصور کرتے کرتے بھی پیرنظر آنے لگتا ہے اور عقیدہ خراب ہوجاتا

## اختلاف كانحوست

''امام بیمق نے بروایت ابن آنخی نقل کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے (سقیفہ بنی ساعدہ کے دن) یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ بات تو کسی طرح درست نہیں کہ مسلمانوں کے دوامیر ہول' کیونکہ جب بھی ایہ ہوگا انکے احکام ومعاملات میں اختلاف رونما ہوجائےگا' ان کی جماعت تفرقہ کا شکار ہوجائے گی اور ان کے درمیان جھڑے ہے پیدا ہوجا کیں گئاس وقت سنت ترک کروی جائے گی برعت فلا ہر ہوگی اور عظیم فتنہ بر یا ہوگا اور اس حالت میں کسی کے لئے بھی خیر وصلاح نہیں ہوگی' ۔ (حیاۃ الصحابی سانہ)

# مچھرکے پرے بھی کم

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اگر دنیا اللہ تعالیٰ کے نز دیک مجھر کے پرُ کے برابر بھی ہوتی تو کسی کا فرکوا یک گھونٹ یانی بھی چینے کو نہ دیتا۔ (احمدور ندی وابن ماجہ) احساس مروت

حضرت مولاناسیدا صغرسین صاحب جوکه میاں بی کے نام سے مشہور تھے۔ دیوبند کے
ایک نہایت بی برگزیدہ بستی تھے۔ مفتی محمد شفع صاحب قدس سرہ نے ان کا ایک واقعہ تل فرمایا
کہ میاں جی صاحب کا ایک پکا مکان تھا جس کی ہرموسم برسات میں لپائی کرتے تھے۔ اس
عرصہ میں وہ میرے ہاں قیام کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مفتی صاحب نے عرض کیا کہ۔
حضرت اپنا مکان پختہ کیوں نہیں کروالیتے تا کہ ہرسال کی تکلیف سے نجات مل
حارت اپنا مکان پختہ کیوں نہیں کروالیتے تا کہ ہرسال کی تکلیف سے نجات مل

جائے۔میاں جی صاحب نے مفتی صاحب قدس سرہ کوشاباش دی اور فرمایا کہ واقعی نہایت اچھی بات ہے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد آ ہستہ سے فرمایا کہ میں جس محلے میں رہتا ہوں وہاں سارے مکان کچے ہیں۔اگر میں اپنا مکان پختہ بناتا ہوں تو غریبوں کو اپنی مفلسی کا احساس اور شدید ہوجائے گا۔ میں بنہیں جا ہتا۔ (امدوالمعناق)

صدقہ دوزخ ہے برات ہے

صاحب قلیونی سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک لونڈی خریدی۔ پس حضرت جرئیل علیہ السلام رسول اکرم صلے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نازل ہوئے اور کہا کہا ہے محمد (صلے اللہ علیہ وسلم) اس لونڈی کواپنے گھر سے نکال و جیجے ۔ کیونکہ یہ دوز خیوں سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو گھر سے نکال و یا اور انہوں نے بچھ تھوڑ اسا خرما اس کے حوالہ فرما یا چنا نچہ اس نے آ دھا کھا یا اور ابھی راستہ ہی میں تھی کہ اس پرایک فقیر گزر را اور اس نے آ دھا خرما جو باتی تھا اس نے اس فقیر کو دے ویا۔ اس کے بعد حضرت جرئیل علیہ السلام آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آ سے اور آ پ کو تھم دیا کہ اس لونڈی کو واپس کر لیجئے کہ وہ اس صدقہ کی وجہ سے جنتیوں سے ہوگئی۔ واللہ اعلم۔

### مدار فیض مناسبت ہے

فرمایا کہ چھتیوں کے بہاں تصور چیخ نہیں ہے تعجب ہے کہ پھران کو وہ لوگ جوتصور چیخ کرتے ہیں۔ برختی کیسے کہتے ہیں جب کہ ان میں تو اتنی احتیاط ہے اور وہ لوگ اس کو جائز کہتے ہیں اور کرتے ہیں چشید کے یہاں تو حید وفنا بہت غالب ہے تصور چیخ کی نسبت مولانا شہید کہتے ہیں۔ ماھلاہ المتی انتہ لھا عاکفون مولانا اساعیل صاحب سید صاحب کے استاد ہیں کہ سیدصاحب نے مولانا سے کافیہ پڑھا ہے مگرمولانا باوجوداستا و مونے استاد ہیں کہ سیدصاحب نے مولانا سے کافیہ پڑھا ہے مگرمولانا باوجوداستا و مونے کے سیدصاحب سے بیعت ہوئے اور شاہ صاحب سے مرید نہ ہوئے وجہ اس کی مناسبت اس مناسبت سے بیعت ہوئے قاعدہ نہیں ہیں۔ خواور چھوٹے سے ہوجاوے اور فیض کا مدار مناسبت بہ ہے۔ پھر سے مالت تھی کہ مولانا دبلی شہر کے اندر سیدصاحب کی پالکی کے ساتھ بخل میں جو تیاں و بائے ہوئے و درڑتے جایا کرتے تھے۔ یہ ہیں حالات اللی اللہ کے۔ ساتھ بیا کہ سیک کہ مولانا دبلی کہ کہ سکتا ہے کہ ان میں خود داری ہے۔ (حن العزیز جلد جارم)

# مسلمانون كي خيرخوابي

حضرت زیدبن اسلم اپنے والد سے قال کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عمر بن انتظاب رضی اللہ تعالیٰ عندکو بید عاما نکتے ہوئے سنا: اے اللہ! میر آئل اس بندے کے اوپر ندڈ الناجس نے مختص بحدہ کیا ہے کہ وہ ای کے سبب قیامت کون مجھ ہے جھکڑا کرے۔ (۱۳۳۷ ڈن تارے) خدا کی زمین تنگ ہوجا نے گی

" حضرت ابوہررہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ،
آخری زمانہ ہیں میری امت پر ان کے حاکموں کی جانب سے ایسے مصائب ٹوٹ پڑیں گے کہ ان پر خدا کی زہن تھک ہو جائے گی' اس وقت اللہ تعالیٰ میری اولا دسے ایک فخص (مہدی علیہ السلام) کو کھڑا کریں گے جوز ہین کوعدل وانصاف سے ای طرح بحرویں کے جس طرخ وہ پہلے ظلم وستم سے بھری ہوئی ہوگی' ان سے زہن والے بھی رامنی ہوں کے اور آسان والے بھی رامنی ہوں سے اور آسان سے خوب بارش ہوگی وہ ان میں سات یا آٹھ یا نوسال رہیں گے'۔ (ترندی سے ہور)

#### اقتذاروالي

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جوشخص دس آ دمیوں بربھی حکومت رکھتا ہو وہ قیامت کے دن الیم حالت میں حاضر کیا جائے گا کہ اس کی مشکیس کسی ہوں گی یہاں تک کہ یا تواس کا انصاف (جود نیامیں کیا ہوگا) اس کی مشکیس کھلوا دے گا اور یا ہے انصافیٰ ا جواس نے دنیامیں کی ہوگی) اس کو ہلا کت میں ڈال دے گی۔ (داری)

### دجالى فرقه

'' حضرت حذیفہ دشی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانہ میں کچھ لوگ ہوں گے جو کہا کریں مے' نقد ریکوئی چیز نہیں۔ بیلوگ آگر بیار پڑیں تو ان کی عیادت نہ کرو' مرجا کمیں تو ایکے جنازہ میں شرکت نہ کرو' کیونکہ بید د جال کا ٹولہ ہے'اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ انکود جال سے ملادین'۔ (سندابوداؤد دیالی ص ۵۸ج۲)

## ونيا كامال ومتاع

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: دنیااس شخص کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہ ہواور اس شخص کا مال ہے جس کے پاس کوئی مال نہ ہواوراس کو (حدِ ضرورت سے زیادہ) وہ مخص جمع کرتا ہے جس کوعقل نہ و۔ (احمد بہتی)

### گناہوں کی جڑ

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: دنیا کی محبت تمام گنا ہوں کی جڑ ہے۔ (رزین بیلی عن الحن مرسلا)

# انوتھی تمنا

حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی حضرت عمرفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ فرمار ہے تھے اے اللہ! اپنے راستہ میں شہادت نعیب فرما، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت عطا کر۔ میں نے کہا ہے کہاں ہو سکتا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ جب جا ہے عطا کرسکتا ہے۔ (۳۳۳ر وٹن ستارے)

## حضرت عثمان رضى الله عنه كى بلندى درجات

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہوہ فرماتے ہیں کہ ایک بار مدیدہ منورہ میں سخت قبط اور گر سکی تھی۔ حضرت عثان رضی اللہ عنہ کے واسطے ملک شام ہے ایک قافلہ فلہ کے کر آیا جب مدیدہ کے تاجران کے پاس آئے تاکہ ان سے فلہ فریدی آو حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ تم لوگ مجھے کیا نقع دو گے تاجروں نے آپ ہے کہا کہ جردی درہم پر وو درہم آپ کونفع دیں گے آپ نے فرمایا کہ جھے اور ذیا وہ دو تاجروں نے کہا کہ جردی درہم پر چار درہم آپ کونفع دیں گے آپ نے فرمایا کہ اور زیادہ کرو۔ پس تاجروں نے کہا کہ ہردی درہم مدینہ کے تاجر ہیں ہم سے زیادہ اور کون آپ کود کا حضرت عثان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی واسطے صدقہ دیا ۔ پس این عباس فرمان ہوں آپ کے تعمل مدید کے فقیروں کے واسطے صدقہ دیا ۔ پس این عباس فرمان اللہ میں نے رسول اللہ صنی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ ایک گھوڑ ہے پر سوار ہیں اور آپ کے جسم اطہر پر نور کی ریشی چا در ہے ۔ چنا نچہ میں نے آپ ایک گھوڑ ہے پر سوار ہیں اور آپ کے جسم اطہر پر نور کی ریشی چا در ہے ۔ چنا نچہ میں نے آپ ایک گھوڑ ہے پر سول اللہ میں آپ کا مشاق ہوں آپ نے فرمایا کہ اے این عباس عثمان نے صدقہ کیا ہے اور اللہ تعالی نے ان سے وہ صدقہ قبول فرمایا کہ اے اور جن میں ایک مہمانی کے واسطے بلایا گیا ہوں ۔

## ایک بہلوان کی اصلاح

حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کا ندهلوی نے دیکھا کہ ایک پہلوان مجدیں آیا اوشل کرنا چاہتا تھامؤن نے اس کوڈائلاور کہا کہ ۔ 'ننماز کے ندوز سے مجدیل نہانے کے لئے آجاتے ہیں ' مولانا کا ندهلوی نے مؤذن کوروکا اور خوداس کے نہانے کے لئے پانی بھرنے لئے اوراس سے فرمایا:۔ '' ماشاء اللہ تم تو بڑے پہلوان معلوم ہوتے ہو۔ ویسے تو بہت زور کرتے ہوؤرانفس کے معاملہ میں بھی تو زور کیا کرو۔ نفس کو دبایا کرواور ہمت کر کے نماز پڑھا کرو پہلوانی تو یہ ہے' اتنا سناتھا کہ وہ خص شرم سے پانی پانی ہوگیا اوراس نے نرم نفتگو کا اس پر پہلوانی تو یہ ہوگیا اوراس نے نرم نفتگو کا اس پر بہلوانی تو یہ ہواکہ وہ ای وقت سے نماز کا یا بند ہوگیا۔

فائدہ:بعض افراد پرنرمی کا اثر زیادہ ہوتا ہے اور بختی ہے وہ دین سے بیزار ہوجاتے ہیں اس لئے لوگوں کے مزاج کو پیش نظرر کھ کربات کرنی چاہئے۔(حکایات اسلاف)

# <u>سيح</u> لوگ

فرمایا کہ ایک مرتبہ شاہ فضل الرحمٰن صاحب فرماتے تھے کہ میں بیار ہوااور ڈرا کہ ہیں مرخبوا کہ ہیں مرخبوا کہ جھے مرنے سے بہت ڈرلگتا ہے پھر آ رام ہونے کے بعد فرمایا کہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا خواب میں تشریف لا کیں اور انہوں نے مجھے سینے سے لگالیا۔ اچھا ہوگیا۔ بعدہ حضرت قبلہ (سیدنا مولا نا ومرشدنا شاہ محمد اشرف علی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ پہلے آ دمی کسے سے اور سید ھے سادے ہوتے تھے کوئی بات بنا کرنہیں کہتے تھے اصلی بات فاہر کردیتے تھے نہ کی بات کا دعویٰ کرتے تھے۔ آئ کل تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کیا پرواہ ہے مرنے کی۔ موت توصل ہے مرنے سے کیا ڈرنا۔ (حن العزیز جلددوم)

## ضروريات دين كاا نكار

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ نے فرمایا: بعد کے زمانہ میں کچھلوگ آئیں گے جو کانے د جال کوافسانہ بتلائیں گئ قرب قیامت میں سورج کے مغرب کی جانب سے طلوع ہونے کا انکار کریں گئ عذاب قبر کی تکذیب کریں گئ شفاعت کا انکار کریں گے اور دوزخ میں جل بھن کراس سے شفاعت کا انکار کریں گئے اور دوزخ میں جل بھن کراس سے نجات یانے والے کا انکار کریں گئے ۔ (عب ش والحارث فی البعث کنزص ۱۸۸ ج) ا

## اميرالمومنين كي عجيب عاجزي اوردعاء

حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللّہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللّہ تعالیٰ عنہ نے وادی بطحاء میں ایک و هیری بنائی اس پراپنے کپڑے کی ایک طرف بچھائی اوراس پر لیٹ گئے پھراپنے ہاتھ آسان کی طرف اٹھا کر دعا ما تگی اے اللّہ! میری عمر بہت ہوگئ ہے، میری طاقت کمزور ہوگئ ہے، میری رعایا پھیل گئی ہے پس آپ مجھے اپنے پاس اٹھالیس اس میں کہ نہ میں فرمہ داری کوضائع کرنے والا ہوں اور نہ حدسے آگے برو ھنے والا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللّہ تعالیٰ عنہ یوں دعا ما نگا کرتے اے اللّٰہ! میں اس بات سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ آپ مجھے میری ہے پرواہی کی حالت میں کھڑیں یا آپ مجھے میری ہے پرواہی کی حالت میں کھڑیں یا آپ مجھے غفلت میں چھوڑ دیں یا آپ مجھے غالمین میں سے کردیں۔ (۱۳۳۰روثن تارے)

### د نیاوآ خرت کے فرزند

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: بید نیا ہے جوسفر کرتی ہوئی جارہی ہے اور بیہ آخرت ہے جوسفر کرتی ہوئی آرہی ہے اور دونوں میں سے ہرایک کے پچھ فرزند ہیں سواگر تم یہ کرسکو کہ دنیا کے فرزندوں میں نہ بنوتو ایسا کرو کیونکہ تم آج دارالعمل میں ہواور یہاں حساب نہیں ہے اور تم کل کوآخرت میں ہو گے اور وہاں عمل نہ ہوگا۔ (بہق) علامہ انور شاہ کشمیری ڈانجھیل میں میں

دارالعلوم دیوبند میں اختلافات کے باعث جب حضرت علامہ انورشاہ صاحب کشمیری نے استعفیٰ دے دیااور پینجبراخبارات میں چھپی تواس کے چندروز بعدمولا ناسعیداحدا کبرآبادی مرظلہ ایک دن ڈاکٹر محمدا قبال مرحوم کے پاس گئے۔ڈاکٹر صاحب مرحوم نے مولا ناسے فرمایا کہ آپ کا یا دوسرے مسلمانوں کا جو بھی تاثر ہو میں بہر حال شاہ صاحب کے استعفیٰ کی خبر بڑھ کر بہت خوش ہوا ہوں۔

مولانا سعیداحم صاحب نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ آپ کو دارالعلوم دیوبند کے نقصان کا پچھ ملال نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب مرحوم نے فرمایا: ''کیوں نہیں؟ مگر دارالعلوم دیوبندکوصد رالمدرسین اور بھی لل جا ئیں گے اور بیجگہ خالی نہ رہے گی لیکن اسلام کیلئے اب جو کام میں شاہ صاحب سے لینا چا ہتا ہوں اس کوسوائے شاہ صاحب کوئی دوسر انہیں کرسکتا۔
ف: ڈاکٹر صاحب مرحوم نے بعض مخلص دوستوں سے پچاس ہزار روپے کے لگ بھگ مواعید بھی لے لئے تھے تا کہ حضرت تشمیری کی شایان شان رہائش کا انظام کیا جاسکے ۔ ڈاکٹر صاحب نے دیوبند خط لکھا تار دیا اور اس کے بعد مولا نا عبد الحنان ہزار وی خطیب جامع معبد آسٹریلیا کو اپنا سفیر بنا کر بھیجالیکن حالات پچھا ہیں پیدا ہوگئے تھے کہ علامہ جامع معبد آسٹریلیا کو اپنا سفیر بنا کر بھیجالیکن حالات پچھا ہیں پیدا ہوگئے تھے کہ علامہ صاحب ڈابھیل تشریف لے گئے (مہنامہ الرشید ص۱ – ضرورالتوبیس)

موت کوکٹر ت سے یا دکرو

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کثرت سے یاد کیا کرولذتوں کی قطع کرنے والی چیز کو یعنی موت کو۔ (ترندی ونسائی دابن ماجه)

### فيحت

صاحب قلیونی سے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ ابلیں لعین ہرروزلوگوں پردنیا کو پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کوئی شخص الی چیز خرید تا ہے جواس کو نقصان چہنچائے گی اور نفع نہیں دے گی اور اس کوغم میں مبتلا کرے گی اور خوش نہیں کرے گی پس اہل دنیا اور عاشقان دنیا کہتے ہیں کہ ہم اس کے خریدار ہیں۔ ابلیس کہتا ہے کہ دنیا کی قیمت درہم اور اشر فیاں نہیں ہیں بلکہ اس کی قیمت وہ ہے جو جنت سے تمہارا حصہ ہے اور میں نے دنیا کو جنت کے بدلے خریدا ہیں کہتا ہے۔ اور اس سے چار چیزیں حاصل کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت اس کا غضب اس کا غصہ اور اس کے اور اس کے بعد ابلیس کہتا ہے کہ اس کا عذا ہے۔ اس کے بعد ابلیس کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس میں تم پر نفع زیادہ کروں۔ بیس کردنیا دار کہتے ہیں کہ بہتر ہے۔ پس وہ میں چاہتا ہوں کہ اس میں تم پر نفع زیادہ کروں۔ بیس کردنیا دار کہتے ہیں کہ بہتر ہے۔ پس وہ میں چاہتا ہوں کہ اس میں تم پر نفع زیادہ کروں۔ بیس کردنیا دار کہتے ہیں کہ بہتر ہے۔ پس وہ میں جاتھ دیج و بیتا ہے کہ کیا ہی میری پر تجارت ہے واللہ اعلم۔

قرآناورنماز يسے محبت وشغف

فرمایا کہ مولا نافضل الرحمٰن صاحب بہت بھولے تھے۔آبیہ مرتبہ فرمانے لگے کہ جب ہم جنت میں جاویں اور حوریں ہمارے پاس آ ویں گی تو ہم توصاف کہہ دیں گے بی اگر قر آن پڑھوتو بیٹے جاو ورنہ جاو پھرشاہ صاحب نے فرمایا کہ جونماز میں مزہ ہے وہ نہ کوٹر میں ہے نہ اور کسی چیز میں ہے جب نماز میں سجدہ کرتا ہوں تو ایسامعلوم ہوتا ہے کہ اللہ میاں نے پیار کرلیا۔ (حن العزیز جلددم) معملی کے نتا ہے کے اللہ میاں کے نتا ہے کے نتا ہے کہ اللہ میاں کے نتا ہے کہ اللہ میاں کے نتا ہے کہ اللہ میاں کے نتا ہے کہ اللہ میں کے نتا ہے کہ اللہ میاں کے نتا ہے کہ اللہ میاں کے نتا ہے کہ اللہ میاں کے نتا ہے کہ اللہ میں کے نتا ہے کہ دوران کے نتا ہے کہ اللہ میں کے نتا ہے کہ کہ دورانہ کے نتا ہے کہ دورانہ کے نتا ہے کہ دورانہ کی کے نتا ہے کہ کہ دورانہ کی کے نتا ہے کہ میں کہ دورانہ کی کے نتا ہے کہ دورانہ کی کے نتا ہے کہ دورانہ کیا کو کو دورانہ کیا کہ دورانہ کیا کہ دورانہ کیا کہ دورانہ کی کے نتا ہے کہ دورانہ کیا کہ دورانہ کیا کہ دورانہ کیا کہ دورانہ کی کے نتا ہے کہ دورانہ کیا کہ دورانہ کی کہ دورانہ کیا کیا کہ دورانہ کیا ک

'' حضرت زیاد بن لبیدرضی الله عند فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے کسی ہولناک چیز کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا کہ بیاس وقت ہوگا جب علم جاتارہے گا' میں نے عرض کیایارسول الله! اور علم کیسے جاتارہے گا جبکہ ہم خود قرآن پڑھتے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں' ہماری اولا داپنی اولا دو پڑھائے گی اور تاقیامت بیسلسلہ جاری رہے گا؟ فرمایا: زیاد! تیری ماں تجھے گم پائے (یعنی تو مرجائے) میں تو تجھے مدینہ کے فقید تر لوگوں میں ہے جھتا تھا (گرتیجب ہے کہ تم تو آئی ہی بات کو بھی نہیں ہم جھ پائے' آخر تمہیں علم کے اٹھ جانے پرتیجب کیوں ہونے لگا) کیا یہ یہود و نصاری تو رات و انجیل نہیں پڑھتے ؟ لیکن ان کی کسی بات پر بھی تو عمل نہیں کرتے (اسی بھملی کے نتیجہ میں بیامت بھی اخیل نہیں پڑھتے ؟ لیکن ان کی کسی بات پر بھی تو عمل نہیں کرتے (اسی بھملی کے نتیجہ میں بیامت بھی وی کی برکات کھو بیٹھے گی' پس بے معنی قبل وقال رہ جائے گی'۔) (مکلوۃ المصابح میں)

## ابن عمررضي اللهءعنه كاخواب

حضرت عبدالله بن عمر منی الله تعالیٰ عنهما فرماتے ہیں کہ جمعےسب سے زیادہ محبوب پیہ بات تھی کہ مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملہ کاعلم ہو۔ تو میں نے خواب میں ایک محل و یکھا ، میں نے یو چھا یہ س کا ہے؟ انہوں نے کہا عمر بن خطاب کا۔پھر آپ ایک جا دراوڑ ھے کل سے باہر نکا کو یا کہ آپ نے مسل کیا ہوا تھا، میں نے یو چھا، آپ کے ساته كيامعامله موا؟ فرمايا اجماموا، قريب تهاكه ميرى امارت مجهي كرادي اكريه بات نه موتى كمين ربغفورے ملا بول - پھر يو جھا ميں كتنے عرصہ ہے مدا ہوا ميں نے عرض كيا باره سال سے بفر مایا انجی انجی حساب ختم ہوا ہے۔ (۱۳۱۳ روثن متارے)

#### سيبنه كانور

رسول النُدسكي النُدعليه وسلم نے بيرآيت پريھي (جس كا ترجمہ بيہ ہے كه) جس مخف كو اللد تعالى بدايت كرنا جابتا ہے أس كا سينه اسلام كے ليے كھول ديتا ہے پھر آب نے فرمايا جب نورسینہ میں واخل ہوتا ہے وہ کشادہ ہوجاتا ہے۔عرض کیا میایا رسول الله! کیا اس کی كوئى علامت ہے جس ہے (اس نوركى) بہجان ہوجاوے؟ آب نے فرمايا ہال دھوكه كے محرے ( یعنی و نیا ہے ) کنارہ کشی اور ہمیشہ رہنے کے گھر کی طرف ( یعنی آخرت کی طرف) توجه موجانا اورموت کے لیے اس کے آنے سے پہلے تیار ہوجانا۔ (بیق)

## حقوق العباد كي اجميت

حضرت تحكيم الامت مولانا اشرف على تفانويٌّ ايك مرتبه قعانه بعون سے كہيں باہر جارب عضابك طالب علم اينا تكث نبيس خريد سكار حضرت تفانوي كومعلوم مواتو فرمايا كمكارة کو کہہ کرنگٹ بنوالو۔ وہ طالب علم گارڈ کے پاس کیا تو گارڈ نے بیاکہا کہتم طالب علم ہوتم سنر کرلو میں ممہیں نہیں یو چھوں گا۔اس پر حضرت تھانویؒ نے فرمایا کہ بیاتو اس کے قبضہ میں نہیں۔اس کےمعاف کرنے سے تو معاف نہیں ہوسکتا اس لئے ککٹ دے دو۔ چنانچهگارڈ نے اس کونکٹ بنادیا۔حضرت تھانویؓ نے استنے بیسیے کا نکٹ زائد لے کرضا کع

کردیا جتناسفروہ کرآیا تھا۔ اس واقعہ کو چند ہندود کھے رہے تھے۔ انہوں نے اپنے دل کی بات کی کہ۔ جب اس طالب علم نے آکر پہلے بیکہا کہ گارڈ نے مجھے کرایہ معاف کرویا ہے تو ہم دل میں بہت خوش ہوئے کہ اس نے غریب پروری کی ہے ایک غریب کی رعایت کی ہے لیکن جب آپ نے فرمایا کہ بیما لک نہیں ہے۔ اس کواجازت نہیں ہے تو دوسرے کے مال میں رعایت کر سکے۔ نو ہمیں اپنے دل کاروگ معلوم ہوا کہ ہماری نیت خراب تھی۔ (باہنا سائق شوال ۱۳۸۹هہ)
تو ہمیں اپنے دل کاروگ معلوم ہوا کہ ہماری نیت خراب تھی۔ (باہنا سائق شوال ۱۳۸۹هہ)
الف لیل کی خرافات

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ فارس کے بادشاہوں سے ایک بادشاہ کا پیطریقہ تھا کہ جب کسی عورت سے نکاح کرتا تھا تو ایک رات اس کے پاس شب باشی کرتا تھا اور دوسرے دن اس کو مار ڈالٹا تھا چنا نچے اس نے شہزاد یوں ہیں سے ایک ایی لڑی سے نکاح کیا جو تھا منداور ہجھ دارشی پس جب بادشاہ اس کے پاس آ یا تو اس نے انسانوں سے ایک افسانداور جو تھا منداور ہے دارت گر رائی اور اس نے قصد بیس دوام اور طول کیا حتی کہ رات گر رائی اور قصد بادشاہ سے کہنا شروع کیا اور اس نے قصد بیس دوام اور طول کیا حتی کہ رات گر رائی اور دوسری رات ہوئی تو بادشاہ ہونے کی طلب پر بادشاہ کو براہ یختہ کرتا تھا۔ چنا نچے جب دوسری رات ہوئی تو بادشاہ نے اپنی ہیوی سے قصد کے تمام کرنے کی درخواست کی ۔ پس اس نے قصد کہا اور پھھ باقی رکھا اور اس طلع کیا۔ بادشاہ کے ساتھ دندگی بسر کی ۔ پھروہ لڑکی اس سے حاملہ ہوئی اس نے بادشاہ سے حل کا اظہار کیا اور اس کو این مطلع کیا۔ باوشاہ نے اس لڑکی کو تھا مندشاہ کیا اور دائش نہ ہوا۔ داور اس کو باقی رکھا پس وہ قصد جمع کے گئے اور کتاب بنائی گئی اور اس کتاب کا نام الف لیکی برار دات رکھا گیا اور وہ پوری کتاب گر ھا ہوا محض جھوٹ ہے۔ چنا نچے بعض لوگوں نے کہا ہے کہ فارس میں تمام خرافا توں اور افسانوں کا منشاء اور اصل الف لیکی ہی ہے۔ والٹداعلم۔

ملفوظات حضرت شنخ مرادآ بإديُّ

مولا نافضل الرحمٰن صاحب کے ایک مرید نے کہا کہ حضرت اب تو ذکر میں لذت ثبیس آتی فرمایا کہ پرانی بیوی امال ہوجاتی ہے۔اس طرح کہ اول اول تو اس میں لذت ہوتی ہے مگر فوائد اخبر میں برصتے ہیں کہ مونس ہوتی ہے۔خدمت گزارہوتی ہے (عضل الحلیة ووات عبدیت حصہ مصممس)

## قرآنی دعوت کا دعویٰ

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علم کے اٹھ جانے سے پہلے پہاہم ماصل کرؤ علم کا اٹھ جانا ہے ہے کہ اہل علم رخصت ہوجا کیں 'خوب مضبوطی سے علم حاصل کرؤ علم کا اٹھ جانا ہے ہے کہ اہل علم رخصت ہوجا کیں 'خوب مضبوطی سے علم کی ضرورت پیش مہیں کیا خبر کہ کب اس کو ضرورت پیش آ جائے یا دوسروں کو اس کے علم کی ضرورت پیش آ جائے اور علم سے فائدہ اٹھا نا پڑے ۔ عنقریب تم ایسے لوگوں کو پاؤ گے جن کا دعویٰ ہے ہوگا کہ وہ مہیں قرآ نی دعوت دیتے ہیں حالا نکہ کتاب اللہ کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا ہوگا' اس لیے علم پر مضبوطی سے قائم رہو نئی آئے ' بے سود کی موشکا فی اور لا عینی غور وخوض سے بچو (سلف صالحین کے ) پرانے راستہ پر قائم رہو۔ (سنن داری ص ۵ ج))

# خطبه کی وعا

حضرت عبدالله بن خراش نے اپنے چچاہے قتل کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنه کوخطبه میں یہ کہتے ہوئے سنا''اے الله! ہمیں اپنے دین پر قائم رکھاورہمیں اپنی اطاعت پر ثابت قدم رکھ' (۳۱۳روثن ستارے)

## یر دیسیوں کی طرح رہو

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں شانے پکڑے پھر فرمایا دنیا میں اس طرح رہ جیسے گویا تو پر دیس ہے (جس کا قیام پر دیس میں عارضی ہوتا ہے اس لیے اس سے دل نہیں لگاتا) یا (بلکہ ایسی طرح رہ جیسے گویا تو) راستہ میں چلا جارہا ہے (جس کا بالکل ہی قیام نہیں) اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب شام کا وقت آئے تو صبح کے وقت کا انتظار مت کر اور جب صبح کا وقت آئے ، تو شام کے وقت کا انتظار مت کر اور جب صبح کا وقت آئے ، تو شام کے وقت کا انتظار مت کر۔ (بخاری)

## مرض اورعلاج

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا میں تم کوتمہاری بیاری اور دوا نه بتلا دوں ہن لوکہ تمہاری بیاری گناہ ہیں اورتمہاری دوااستغفار ہے۔ (بزغیب ازبیق)

## حضرت ابن عباس كاخواب

حضرت عباس بن عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمسایہ تھا میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل کسی کوئییں و یکھا آپ کی رات نماز میں گزرتی اور دن روز ہ میں اور لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوگئ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا ما تگی کہ مجھے خواب میں ان کی حالت وکھا ویں ۔ تو میں نے آپ کو نبیند میں و یکھا کہ مدینہ منورہ کے بازار سے میں ان کی حالت وکھا ویں ۔ تو میں نے آپ کو نبیند میں و یکھا کہ مدینہ منورہ کے بازار سے آپ عبیں عبی ہے میں ان کی حالت وکھا ویں ۔ تو میں ان کی حالت کہ میں نے آپ کوسلام کیا پھر میں نے پوچھا، آپ نے جیں ؟ فرمایا، خیریت سے ہوں، پھر میں نے پوچھا، آپ نے کیا پایا؟ فرمایا ابھی ابھی حساب سے فارغ ہوا ہوں اور یقیناً میری امارت مجھے لے بیٹھتی آگر ہے بات نہ ہوتی کہ میں نے اپنے رب کورجیم پایا۔ (۳۳ روٹن میں ۔

## نعمت كى قدرداني

ایک مرتبہ ریل میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی ؓ ایک رئیس کے ساتھ کھانا کھارہے تھے ان کے ہاتھ سے ایک بوٹی نیچ کے شنتے پر گر پڑی توان صاحب نے اس کو بوٹ سے چھینچ کر نیچ کر دیا۔ بیدد کیھ کر حضرت تھانوی کو بڑا صدمہ ہوا کہ خدا تعالیٰ کے رزق کی بیہ بے قدری آپ نے خواجہ عزیز الحن مجذوب ؓ سے فرمایا کہ:۔

'' ذرااس بوٹی کواُٹھا کر پانی ہے دھولیجئے اور دھوکر مجھے دے دیجئے میں اس کو کھاؤں گا'' خواجہ صاحب نے اس بوٹی کو دھویا اور دھوکر کہنے لگے کہ:۔ اگر کوئی دوسرا شخص اس بوٹی کو کھالے تو اجازت ہے''

حضرت تھا تویؓ نے فرمایا کہ ہاں! اجازت ہے لہذا خواجہ صاحب نے خود کھالی وہ رئیس بعد میں کہتے تھے کہ اس عملی تنبیہ کا مجھ پراییا اثر ہوا کہ:۔

'' میں کٹ کٹ گیا اوراُس دن ہے بھی گرے ہوئے لقمہ کو زمین پرنہیں چھوڑتا بلکہ صاف کرکے کھالیتا ہوں''

# والدین کے لئے بیٹے کی دعا ئیں اور صدقات

ابوقلابرحمة التدعليد يمنقول بكرانهول فيخواب مين ايك ايسامقبره ويكهاجس کی قبریں شق ہو گئی تھیں اور ان کے مردے باہر نکل آئے تھے اور قبروں کے کنارے بیٹھے ہوئے بتھے اور ہرایک کے سامنے نور کا ایک طباق تھا اور انہوں نے ان میں اینے ہمسایوں ے ایک مخص کودیکھا کہ اس کے سامنے نور کا طباق نظر نہیں آتا۔ ابوقلابہ نے اس سے بوجھا ادر فرمایا که کیابات ہے کہ میں تیرے سامنے نور نہیں و یکت ہوں اس نے کہا کہ ان لوگوں کی اولا داوراحباب ہیں جوان کے واسطے دعا کرتے ہیں اورصدقہ ویتے ہیں اور بینورانہیں · صدقات اور دعاؤں کی وجہ ہے ہے اور میرا بھی اگر چہ ایک لڑ کا ہے کیکن وہ نیک بخت نہیں ہے وہ نہ تو میرے واسطے دعا کرتا ہے اور نہ میرے لئے صدقہ ویتا ہے اس وجہ سے میرے واسطے نور نہیں ہےاور میں اپنے مسابوں سے شرمندہ ہوتا ہوں۔ پس جب ابوقلا برخواب سے بیدارہوئے توانبول نے اس مردہ مخص کے لڑے کو بلایا اور جو کھے خواب میں دیکھا تھا اس سے بیان کیا۔اس کے بعداس لڑکے نے ان سے کہا کہ آپ کواہ رہیے بیشک میں نے توبہ کی اور جس حالت پر میں پہلے تھااب اس کی طرف نہ پھروں گا پھروہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اورا پینے باب کے داسطے دعا اور اس کے لئے صدقہ کی طرف متوجہ ہوا۔ پھر ایک مدت کے بعد ابوقلابہ " نے اس مقبرہ کواس کی پہلی حالت پر دیکھا اور اس مخض کے سامنے نور دیکھا جوآ فاب سے زیادہ روش تھا۔اور دوسروں کے نور سے زیادہ کامل تھا پس اس مخص نے کہا کہ اے ابوقلا بہ اُللہ تعالی جزائے خیرعطا کرے آپ کے کہنے سے میرے بیٹے نے آگ سے مجھے نجات دی اور میں این مسابوں میں شرمندگی سے چھوٹ کیا۔اوراللہ کے واسطےسب تعریفیں ہیں۔(العلیونی)

# زندگی کے لئے سنہری اصول

 اہل مقام کی شان

فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب سے اگر کوئی مخص ذکر وشغل کا نفع ظاہر کرتا تو فرماتے کہ بھائی استعدادتو تمہارے اندرخود موجودتھی میرے ذریعے سے صرف ظاہر ہوگئی ہے۔
لیکن تم ایسامت سمجھناتم یہی سمجھنا کہ مجھنی سے تم کو بینغ پہنچا ہے۔ ورنہ تمہارے لئے مضر ہو گا۔اس سے اعلی ورجہ کی شان ارشاد حضرت کی ظاہر ہوتی ہے بیشان اہل مقام ہی کی ہوتی ہے کہ ہر پہلو پر نظر ہے۔ ورنہ اہل حال ایک ہی بات کے پیچھے پڑجاتے ہیں دوسرے پہلو یوان کی نظر ہی نہیں جاتی۔ (فقص الاکا بر حکیم الامت تھانویؓ)

# الله کے خاص بندو ہے

حضرت ابن زبیررضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مردی ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے ایسے بند ہے بھی جیں جو باطل کوچھوڑ کراسے مار ویتے اور حق کواس کے یادر کھنے سے زندہ رکھتے ، انہیں رغبت دلائی جاتی تو راغب ہوجاتے بیں ، انہیں وراغب ہوجاتے ، خوف رکھتے اور بھی بے خوف نہیں ہوتے ، انہوں نے بیں ، انہیں وراغب ہوتے ، انہوں نے بین نہیں سے وہ کچھوڈ کھولیا جسے تکھول سے نہیں ویکھا اور اسے ایسے معاملہ کے ساتھ ملادیا جسے انہوں نے انہوں نے زائل نہیں کیا ، پس جوان سے منقطع ہونے والا ہے اس کواس کے سبب سے چھوڑ دیا جوان کے لئے زندگی نعمت تھی اور موت عزت ، پس ان کا دیا جوان کے دیا تا تو درعین سے ہوگیا اور ان کی خدمت ہمیشہ رہنے والے لڑکوں نے کی۔ (طبعۃ الا والیہ)

## قرآن ہےشبہات

حضرت امیرالمؤمنین عمرضی الله عند فرماتے ہیں عنقریب کچھلوگ پیدا ہوں گے جوقر آن (کی غلط تعبیر) سے (دین میں) شبہات پیدا کر کے تم سے جھٹڑا کریں گئے انہیں سنن سے پکڑو کیونکہ سنت سے واقف حضرات کتاب اللہ (مصحیح مفہوم) کوخوب جانتے ہیں۔ (سنن داری) میں سرمشنہ،

#### مومن كانتحفه

نبي كريم صلى الله عليه وسلم نے ارشا وفر مايا: موت تحفه ہے موسن كا۔ (بيبق)

## حضرت على كاحضرت عثمان كامزاج

حضرت محمد بن حاطب رحمة الله عليه سے مروی ہے کہ لوگ حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالیٰ عنه کا تذکرہ کرر ہے تھے کہ حضرت حسن بن علی رضی الله تعالیٰ عنه نے فر مایا ابھی امیر المونین تشریف لا رہے ہیں تو حضرت علی کرم الله وجہة تشریف لائے حضرت علی نے فر مایا حضرت عثمان غنی رضی الله تعالیٰ عنه ان لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں الله تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے الله ین امنوا و عملوا الصالحات ثم اتقوا و امنوا ثم اتقوا و احسنوا و الله یحب المحسنین (المائدہ: ۹۳) (وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہوں اور نیک عمل کرتے ہوں پھر پر ہیز کرنے لگتے ہوں اور خوب نیک موں پھر پر ہیز کرنے لگتے ہوں اور خوب نیک عمل کرتے ہوں اور الله تعالیٰ ایسے نیکوکاروں سے مجت رکھتے ہیں) (۱۳۳روثن تارے)

ایک غیرمسلم سے گفتگو

حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری رحمتہ اللہ علیہ کے اسلاف نے ہزرگان دین کی تبلیغ سے اسلام قبول کیا تھا ایک مرتبہ کی دعوت میں ایک ایسے اعلیٰ تعلیم یافتہ شخص سے حضرت رائے پوری کا تعارف کرایا گیا جو کئی او نیچے خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور عیسائی ہوگیا تھا اس زمانہ میں عیسائیت کی تبلیغ کا بڑا زور تھا اور عیسائی مشنر پول کے اثر اور مشن اسکولوں میں تعلیم پانے کی وجہ سے بہت سے خاندانی مسلمان عیسائیت قبول کررہے تھے اس عیسائی نے آپ سے بھی ندہبی گفتگو شروع کر دی اور آپ کوعیسائیت کی دعوت دینے لگا آپ نے فرمایا کہ:۔''تم لوگوں کا پچھا عتبار نہیں تم نے ہم سے خارسوہیں کی ہمارے باپ داد غیر مسلم تھے تمہارے بزرگوں کو تبلیغ وتلقین سے انہوں نے اسلام قبول کرلیا۔اب جب ہم مسلمان ہوگئے تو تم ہم کو چھوڑ کر کہیں اور چلے گئے (یعنی مسلمان سے عیسائی ہوگئے جاؤگئی اس بھی تمہارا کیا اعتبار ہے ہم تمہارے پیچھے چلیس گے تو تم ہم کوچھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤگئی ۔ یہی کہوئی نہیں کہیں گے۔ عیسائی ہوگئے جاؤگئی ۔ یہی کہوئی نہیں گہوں کہا ہی گار ہوگئی ہوگئے جاؤگئی۔ یہی کہوئی نہیں کہیں گور کے کہوں کہا ہیں گارہیں کو تو تم ہم کوچھوڑ کر کہیں اور چلے گئے (یعنی مسلمان سے عیسائی ہوگئی جاؤگئی۔ یہی کہارا کیا اعتبار ہے ہم تمہارے پیچھے چلیس گے تو تم ہم کوچھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤگئی۔ یہیں کہوئی نہیں کہیں گے۔

### الثدير بجروسه

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص میدان ہیں رہتا تھا اس کے پاس ایک مرغ تھا جو اس کو نماز کے واسطے جگاتا تھا۔ ایک کتا تھا جو چوروں سے اس کی چوکیداری کرتا تھا ایک گدھا تھا جس پر وہ اپناپانی اور خیمہ لادتا تھا چنا نچہ وہ خص ان قبیلوں سے جواس سے قریب سے کی قبیلہ کی طرف آیا تا کہ ان سے بات چیت کرے اس کے پاس پنجر آئی (حالانکہ وہ اس قبیلہ کے لوگوں کی مجلس ہیں تھا) کہ لومڑی نے مرغ کو کھا لیا۔ (بیمن کر) اس نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہاتو یہ بہتر ہوگا پھر خبر آئی کہ کتا مرگیا اس خص نے کہا کہ انشاء اللہ یہ بہتر ہوگا۔ اس کے بعد اس کے پاس پنجر آئی کہ بھیڑ ہے نے اس کے گدھے کا پیٹ بھاڑ ڈالا اس نے کہا کہ قریب ہے کہ یہ بھی بہتر ہوگا انشاء اللہ تعالی حالانکہ اس قبیلہ کے لوگوں نے دھوکہ سے مرغ اور کتا اور گھا سے لیا تھا۔ جبرات آئی تو شخص اپنی منزل اور مقام کی کے لوگوں نے دھوکہ سے مرغ اور کتا اور گھا سے لیا تھا۔ جبرات آئی تو شخص اپنی منزل اور مقام کی طرف چلا گیا چنا نچہ جب جب ہوئی تو اس نے ان قبائل مذکورہ کو ایسے حال میں پایا کہ ان کو دشمن نے قبد کر لیا اور ان کولوٹ لیا اور اس کا سب مرغ کا بولنا کتے کا بھوئکنا اور گھھا آ واز دینا ہوا۔ پس اس شخص نے لیا منزل میں سلامتی سے جب کی اس کے نزدیک مذکورہ جانوروں کی ہلاکت میں بہتری ہوئی۔

جمله علوم کی جڑ

فرمایا کہ نقشبند ہیہ نے علوم بہت ظاہر کئے۔ چشتیہ کے بیہاں علوم ولوم نہیں سوائے رونے چیخنے مرنے کھینے جلنے گھلنے کے بس بیہاں تو سوز وگداز شورش ومستی اور عشق ہی ہے کام ہے میں کہتا ہوں یہی جڑہے تمام علوم کی ان کا تو بیمشر ہے۔

افروختن و سوختن و جامہ وریدن پروانہ زمن عمع زمن گل زمن آمونت حضرت حاجی صاحب کو جامع پایا عارف بھی تھے عاشق بھی اور معروف بھی ورنہ اکثر چشتیہ عارف تو ہوتے ہیں مگر معرف کم ہوتے ہیں یہاں تدوین علوم کی کم ہوئی ہے۔ چشتیہ میں حضرت عبدالقدوس گنگوہی رحمہ اللہ کے مکتوبات میں تو پچھلوم پائے جاتے ہیں باقی اور بہت برے برے حضرات گزرے ہیں حضرت بختیار کا گئ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ ان چشتی مدون ہیں ہاں اس زمانے میں حضرت حاجہ اللہ یا جشتی صاحب نے علوم کوخوب کھول کھول کر بیان فرما دیا ہے۔ (قصص الاکا برحضرت تحافی گ

## دینی مسائل میں غلط قیاس آرائی

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند فرماتے ہیں جم پر ہرآ کندہ سال پہلے ہے برا آئے گامیری مراد بنہیں کہ پہلاسال دوسرے سال سے غلہ کی فراوانی میں اچھا ہوگا۔ یا ایک امیر دوسرے امیر سے امیر سے امیر سے بہتر ہوگا' بلکہ میری مرادیہ ہے کہ تمام علماء صالحین اور فقیہ ایک ایک کرے اٹھے جا کیں گے اور تم ان کا بدل نہیں یاؤگ اور (قط الرجال کے اس زمانہ میں) بعض ایسے لوگ پیدا ہوں سے جود پی مسائل کو مض اپنی ذاتی قیاس آرائی سے مل کریں گے۔ (داری ص ۸۸ج) مول سے جود پی مسائل کو مض اپنی ذاتی قیاس آرائی سے مل کریں گے۔ (داری ص ۸۸ج)

احترامتكم

حضرت کیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کومولانا احمد رضا خان صاحب
مرحوم سے بہت می چیزوں میں اختلاف ہے۔ قیام ،عرس ،میلا دوغیرہ مسائل میں اختلاف رہا
گر جب مجلس میں ذکر آتا تو فرماتے ۔مولانا احمد رضا خان مرحوم ایک دفعہ میں بیضے والے
ایک فخص نے کہیں بغیر مولانا کے احمد رمضان کہد دیا تو حضرت نے ڈانٹا اورخھا ہوکر فرمایا کہ
عالم قوہا کر چاختلاف دائے ہے منصب کی باحتر امی کرتے ہوکس طرح جائز ہے۔
ف : رائے کا اختلاف اور چیز ہے اور اس عالم کی عزت کرنا اور چیز ہے تو بہر حال وہ
جمت سے اختلاف کرنا الگ چیز ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ان کو خطاء سجھتے ہیں اور سجح
نہیں سیجھتے مگر ان کی تو ہین اور باد فی کرنا پر اے۔ اس لئے مولانا تھانوی ؓ نے مولانا کا لفظ
نہیں سیجھتے مگر ان کی تو ہین اور باد فی کرنا پر اے۔ اسی لئے مولانا تھانوی ؓ نے مولانا کا لفظ
نہ کہنے پر برامانا حالانکہ مولانا تھانوی ؓ کے مقابل جو مولانا شعے وہ انتہائی گتا خی کیا کرتے سے
سے مگر مولانا تھانوی ؓ ابل علم میں سے تھے وہ تو نام بھی کسی کا آیا تو ادب ضروری سجھتے تھے چا ہے
سے مگر مولانا تھانوی ؓ ابل علم میں سے تھے وہ تو نام بھی کسی کا آیا تو ادب ضروری سجھتے تھے چا ہے
سے الکل معاند ہی کیوں نہ ہو مگر ادب کا رشتہ ہاتھ سے نہ چھوٹنا۔ (الحق ص کا)

## آ خرت کے مقابلہ میں دنیا کی حیثیت

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: الله کی تسم دنیا کی نسبت بمقابله آخرت کے صرف ایسی ہے جیسے تم میں کوئی شخص اپنی انگلی دریا میں ڈالے پھر دیکھے کتنا پانی لے کرواپس آتی ہے؟ اس پانی کوجونسبت دریا سے ہے وہ نسبت دنیا کوآخرت سے ہے۔ (مسلم)

# قائم الليل وصائم النهار

حفرت زبیر بن عبداللہ اپنی دادی زهیمہ سے قال کرتے ہیں وہ فرماتی تھیں کہ حفرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ دن کوروزہ رکھتے اور رات کو قیام کرتے صرف رات کے اول حصہ میں کچھ دیر سوتے تھے حضرت عثمان بن عبدالرحمٰن النبی کہتے ہیں میر نے والدصاحب نے فرمایا آج رات میں مقام قیام پر جا کرعبادت میں گزاروں گا۔ جب میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی تو میں بھی وہاں گیا اور قیام کیا اس دوران کہ میں کھڑا تھا کہ ایک آ دمی نے اپناہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا تو وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے پھر آپ نے سورۃ فاتحہ سے پڑھنا شروع کیا حتی کہ پورا قرآن کریم ختم کر کے پھر رکوع وہجود کئے پھر اپنے جوتے اٹھا کرچل دیے جمعے معلوم نہیں کہ پورا قرآن کریم ختم کر کے پھر رکوع وہجود کئے پھر اپنے جوتے اٹھا کرچل دیے جمعے معلوم نہیں کہ آپ نے اس سے پہلے بھی پچھ پڑھا تھا تاہیں؟ (۱۳۳ روٹن تارے)

#### قناعت

#### بريادي

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: اگر دو بھو کے بھیڑ ہیئے بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیئے جاویں وہ بھی بکریوں کو اتنا تباہ نہ کریں جتنا انسان کے دین کو مال اور بڑائی کی محبت تباہ کرتی ہے۔ (ترندی دواری)

## دین کے بدلے دنیا کمانا

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت موئی علیہ السلام کے زمانہ ہیں لوگوں سے حدیث بیان کی اور مجھ سے بخی اللہ نے حدیث بیان کی اور مجھ سے بخی اللہ نے حدیث بیان کی چنانچہ ای طرح عرصہ دراز گرز اللہ نے حدیث بیان کی چنانچہ ای طرح عرصہ دراز گرز گیا اور موئی علیہ السلام نے اس کونہیں دیکھا اس کے بعدایک شخص حضرت موئی علیہ السلام کے پاس آیا۔ اس کے ساتھ ایک سورسیاہ ری سے بندھا تھا۔ اس نے حضرت موئی علیہ السلام سے فرمایا کہ ہاں فرمایا کہ اس کے حضرت موئی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں وہ شخص بہی سور ہے پھر حضرت موئی علیہ السلام نے اپنے دب عزوجل سے بیعوض کیا کہ اس کو وہ شخص بہی سور ہے پھر حضرت موئی علیہ السلام نے اپنے دب عزوجل سے بیعوض کیا گیا۔ اس کی پہلی حالت پرلوٹا دے تا کہ اس سے وہ بوچھیں کہ اس کے ساتھ ہے کس وجہ سے کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے موئی علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موئی اگر تم مجھ سے اس دعا کے ساتھ وہ دعا کرتے جو آ دم (علیہ السلام) اور جولوگ ان کے بعد شخصانہوں نے کی تھی تب بھی میں تمہاری دعا کواس بارہ میں قبول نہ کرتا لیکن میں تم کو خبر دیتا ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ ایسا کیوں دعا کواس بارہ میں قبول نہ کرتا لیکن میں تم کو خبر دیتا ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ اس کی وجہ بیہ ہے کہ شخص دین کے بد لے دنیا کھا تا اور کما تا تھا والٹدا علم۔

ایک رکعت میں ختم قرآن

حضرت محمد بن سیرین رحمة الله علیه فرماتے ہیں جب بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی
رضی الله تعالی عنه کوشہید کرنے کے لئے محاصرہ کیا تو ان کی زوجہ نے کہاتم انہیں قبل کرویا
چھوڑ و آپ توساری رات قیام کر کے ایک رکعت میں پورا قر آن کریم پڑھنے والے ہیں۔
حضرت مسروق کی ملاقات اشتر سے ہوئی تو فرمایا تم نے حضرت عثمان کوقتل کیا؟ اس
نے کہا ہاں فرمایا الله کی قسم تم نے ایک ہمیشہ کے روزہ واروقائم اللیل کوتل کیا۔
حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه میں مروی ہے کہ جب بلوائیوں نے
حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کوتل کر دیا تو ان کی زوجہ نے فرمایا یقینا تم نے اسے قبل کر دیا
حالانکہ آپ ایک رکعت میں پورا قر آن کریم پڑھ کرساری رات عبادت کرتے تھے۔
العض لوگوں نے اسے انس بن سیرین سے روایت کیا ہے۔ (روثن سارے)

## تکلفات ہے آ زادزندگی

ایک دفعہ مولانا گنگوئی کھانا کھارہ ہے تھے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب تشریف لے آئے۔ مولانا کے ہاتھ میں ایک ذرا سائلزا تھا ای وقت ہاتھ دھلائے وہ کلڑا دیا کہ کھائے میں کھائے میں کھائے میں کھائے میں کھا تا ہوں ۔ مولوی فخر الحسن صاحب نے کہا کہ میں لئے آتا ہوں فر مایا نہیں بھائی میں خود لاؤں گا چرکھانا لاکر بہت ادب سے سامنے رکھا بیشتر دیکھنے والوں نے یوں سمجھا ہوگا کہ پچھادب بھی نہ کیا۔ بچا ہوا کلڑا دے کر کہد گئے کہ آپ شروع سیجے سبحان اللہ صحابہ کی کی شان تھی ۔ (تھی الاکار بھی الامت تھانوی)

# قرآن کے محکمات ہے اعراض اور متشابہات کی تلاش

حضرت عائشہ رمنی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت:
هواللہ ی انول علیک الکتاب اللہ اللہ اللہ بنک پڑھی پھر ارشاد فرمایا کہ
جبہ تم ان لوگوں کو دیکھو جو قر آن کے 'محکمات' کو چھوڑ کر' نتشا بہات' کی حاش میں ہیں تو
سمجھ لوکہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں (اس طرح) کیا ہے (کہ
ان کے دل میں بجی ہے) ہیں ان سے الگ رہو۔ (معکوۃ المعانع میں ۱۸)

# گناه کاول پراثر

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مومن جب گناه کرتا ہے اس کے دل پرایک سیاہ دھبہ ہوجاتا ہے اورا کر (سکناه سیاہ دھبہ ہوجاتا ہے اورا کر (سکناه میں) زیادتی کی تو وہ (سیاہ دھبہ) اور زیادہ ہوجاتا ہے سویبی ہے وہ زنگ جس کا ذکر الله تعالیٰ نے (اس آیت میں) فرمایا ہے۔ ہرگز ایبانہیں (جیسا وہ لوگ جھے ہیں) بلکہ ان کے دلوں پران کے اعمال (بد) کا زنگ بیٹھ گیا ہے۔ (احمد وتر غذی وائن ماجہ)

#### اللدكاغضب

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: اپنے کو گناہ سے بچانا کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کاغضب تازل ہوجاتا ہے۔ (احمر)

# آ زمائشۋل برصبر كرنے والے

حضرت شیخ رحمة الله علیه فرماتے ہیں حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کوآ زمائش وابتلا کی بشارت دی گئی تھی اور آب ان میں شکوہ وشکایت سے محفوظ تھے آپ صبر کے ذریعہ جزع فزع سے محفوظ رہتے اور آزمائشوں میں شکر کر کے نیکی حاصل کرتے۔

اور کہا گیا ہے کہ تصوف آ زمائٹوں کی تلخیوں پرصبر کرنا ہے تا کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی لذت حاصل ہو۔ (۳۱۳روٹن سارے)

#### معاملات ميس اختياط

حضرت مولانا فليل احمد صاحب سهار نيورى رحمة الله عليه كى خدمت مين ايك صاحب عزيزون مين سے جو بزے دتنہ كے آدميوں ميں سے تصلا قات كے لئے تشريف لائے۔ حضرت سبق بڑھار ہے تھے۔ اختام سبق تك تو حضرت نے توجہ بھى نہ فرمائى ختم سبق كے بعد حضرت ان كے پائ تشريف لائے انہوں نے اصرار كيا كہ: " حضرت اس جگر تشريف ركھيں" حضرت ان كے پائ تشريف لائے انہوں نے اصرار كيا كہ: " حضرت اس جگر تشريف ركھيں" حضرت نے ارشاد فرمایا: " مدرسہ نے بہ قالين صرف سبق پڑھانے ديا ہے۔ داتى استعال كيلئے نہيں" اس لئے اس قالين سے عليحدہ بيٹھ گئے۔ (اكابركا تقویٰ)

امام ابوحنيفه رحمه اللدكا كمال احتياط

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے اسپے لڑے کوامام اعظم ابوطنیفہ کے حوالہ کیا تا کہ آپ اس کو کم سکھا تیں۔ ایک دن ایک مخص مرکبالوگوں نے امام صاحب کو بلایا تا کہ اس میت پر نماز پڑھیں۔ پس آپ تشریف لائے اور اور لوگ بھی جمع ہوئے اتفا قاوہ دن سخت گری کا تھا اور لوگ کے جملے کے ملاوہ کوئی دوسری الی جگہ نہیں پائی کہ جس میں آفاب کی دھوپ سے بچاؤ کریں اور اس کے سایہ میں بیٹھیں۔ پس لوگوں نے امام صاحب سے کہا کہ آپ اس جگہ بیٹھے امام صاحب نے اس مقام کا حال دریا فت فرمایا کہ یہ سکس کی جگہ ہوگوں نے آپ کو خبر دی کہ بیچگہ اس لڑکے کے باپ کی ہے جس کوآپ تعلیم دیتے ہیں۔ پس امام صاحب نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ شاید میرے متعلق بیگان کیا جائے کہ میں اس کے لڑے کواس سایہ سے فاکدہ لینے کے بدلہ پڑھا تا ہوں۔ اللہ تعالی ان پر دم فرمائے۔ اس کے لڑے کواس سایہ سے فاکدہ لینے کے بدلہ پڑھا تا ہوں۔ اللہ تعالی ان پر دم فرمائے۔

# انسان كوہر شے كاعلم نہيں

صاحب قلیو بی سے مروی ہے کہ مقاتل بن سلیمان رضی اللہ عندایک دن بیٹھے تھے۔ پس ان کے نفس نے ان کوخود بنی اور کمبر میں مبتلا کر دیا۔ چنا نچانہوں نے کہا کہ سوائے عرش کے اور جو چاہو مجھ سے پوچھو۔ پس ایک شخص نے ان سے کہا کہ جب حضرت آ وم علیہ السلام نے جج کیا تھا تو ان کا سرکس نے مونڈ اتھا۔ اور اس نے کہا کہ چیوڈی کی آنتوں میں سے اخیر آنت اس کے بلان کے آئے کے حصہ میں واقع ہے۔ پس مقاتل " کے بدن کے آ گے کے حصہ میں ہوتی ہے یااس کے پیچھے کے حصہ میں واقع ہے۔ پس مقاتل " کو بیرنہ معلوم ہوا کہ وہ کہا کہ یہ میر رے علم سے نہیں ہے لیکن مجھے کے میں مناز کردیا تھا۔ چنانچے میر اامتحان لیا گیا۔ میر ریافس نے خود بنی اورخود بیندی میں مبتلا کردیا تھا۔ چنانچے میر اامتحان لیا گیا۔

ز کوة کولیس قرار دیا جائے گا

'' حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرما یا جب میری امت پندرہ کام کرنے لگے گی۔ اس وقت اس پرمصائب کا پہاڑٹوٹ پڑے گا۔ عرض کیا جی ایا رسول الله! وہ پندرہ چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا جب غنیمت وولت بن جائے 'امانت کوغنیمت کی طرح لوٹا جانے لگے' ذکو ق کو تا وان اور ٹیکس سمجھا جائے 'مردا پی بیوی کا کہا مانے اور مال سے بدسلوکی کرے' دوست سے وفا داری اور باپ سے بے وفا کی برتے معجدوں میں آ وازیں بلندہونے لگیس۔ سب سے کمینہ آ دمی قوم کا نمائندہ کہلائے 'آ دمی کی عزت اس کے شرسے نیچنے کیلئے کی جائے 'شراب نوشی عام ہو جائے' ریشی لباس پہنا جائے' گانے والی عور تیں اور گانے بجانے کا سامان رکھا جائے والی عور تیں اور گانے بجانے کا سامان رکھا جائے اور امت کا بچھلا حصہ پہلوں کو برا بھلا کہنے لگئ اس وقت سرخ آ ندھی' زمین میں دھننے یا اور امت کا بچھلا حصہ پہلوں کو برا بھلا کہنے لگئ اس وقت سرخ آ ندھی' زمین میں دھننے یا شکلوں کے جمڑنے کا انتظار کرنا جا ہے''۔ (ترین شریف میں میں میں)

#### دلول كازيَّك

نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ولوں میں ایک نشم کا زنگ لگ جاتا ہے ( یعنی گنا ہوں ہے )اوراس کی صفائی استغفار ہے۔ ( بیپی )

#### استادكاادب

حفرت بیخ الہندمولا نامحود حسن صاحب سفر جاج کے لئے تشریف لے جارہے تھے اور وہاں سے گرفتار ہوکر مالٹا آ محکے تھے اس وقت کی بات ہے کہ حفرت مولا نا بیخ الہندا پنے استاذ محترم بانی وار العلوم ویو بندمولا نا محمد قاسم نا نوتوی کے مکان پرتشریف لائے اہلیہ محترمہ حضرت مولا نا نوتو گی خدمت میں عرض کیا کہ:۔

امال جی ایس نے آپ کی کوئی خدمت نہیں کی بہت شرمندہ ہوں۔اب سفریس جارہا ہوں ذراا پنا جوتا وے ویجئے انہوں نے پس پردہ سے جوتا آگے بڑھادیا۔حضرت شیخ البند ؒ نے اس کواپنے سر پردکھااورروتے رہے کہ میری کوتا ہیوں کومعاف کرد تیجئے۔اکابر کا تقویٰ ص ۲۲۔

بلی کے ذریعہ پیام رسانی

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ امیررکن الدولہ کے پاس ایک بلی تھی جواس کی مجلس میں حاضر رہتی تھی۔ اور جب رکن الدولہ کواپیئے کسی بھائی کی اپنے پاس حاضری کی ضرورت ہوتی تھی یا کوئی حاجت پیش آتی تھی تو وہ ایک پر چہ لکھتا تھا اور اس بلی کے مجلے میں لاکا دیتا تھا چنا نچہ وہ اس محض کے پاس جاتی تھی لیس وہ یا خود حاضر ہوتا تھا یا اس کا جواب لکھتا تھا اور اس کی گرون میں لاکا دیتا تھا پھر وہ بلی رکن الدولہ کے پاس واپس آتی تھی اور جب وہ بلی کسی مقام سے مانوس ہوجاتی تھی تو دوسری بلیوں کو وہاں سے بھگا دیتی تھی اور ان سے سخت جنگ مقام سے مانوس ہوجاتی تھی تو دوسری بلیوں کو وہاں سے بھگا دیتی تھی اور ان سے سخت جنگ کرتی تھی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

نظام رزق

اخبار مین نقل ہے کہ روٹی گول نہیں ہوتی اور نہ کھانے والے کے سامنے رکھی جاتی ہے۔
یہاں تک کہ اس پر تین سوساٹھ کاریگروں کے ہاتھ گھو متے ہیں اور کیے بعد دیگرے اس کو
ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں ان ہیں سب سے اول میکا ئیل علیہ السلام ہیں جورجمت کے خزانوں سے
ہانی کو ناہے ہیں چھروہ فرشتے ہیں جو ابر کو چلاتے ہیں۔ پھر سورج و چاند و آسان اور ہوا کے
فرشتے اور زمین کے جانو راورسب سے آخر کاریگرروٹی پکانے والا ہے۔ (حیاۃ الحوان)

## شيروشكر كامظاهره

مولانا محمدقاسم صاحب مولانا كنكوي سے فرمانے كے كدايك بات پر بردار شك آتا ہے آپ کی نظرفقہ پر بہت اچھی ہے ہماری نظرالی نہیں بولے کہ جی ہاں! ہمیں کچھ جزئیات یا دہو محمين تو آپ کورشک ہونے نگااورآپ مجتبد ہے بیٹے ہیں ہم نے بھی آپ پر رشک نہیں کیا الی الی باتنس مواکرتی تھیں وہ انہیں اینے سے براسی محصے تصاوروہ انہیں۔(حکایات اسلاف)

## لگا تار فتنے

ووحضرت عبدالله بن عمرورضي الله عنهما فرمات بين كههم ايك سفريس أتخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ نتے ہم نے ایک منزل پر پڑاؤ کیا۔ہم میں سے بعض خیے لگار ہے تے بعض تیراندازی کی مثل کررے تھے اچا تک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن نے اعلان کیا کہ نماز تیار ہے۔ میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ خطبه میں ارشادفر مارے منے او کو! محصہ سے بہلے جو نبی بھی گزراہاں کا فرض تھا کہ اپنی امت كووه چيزيں بتلائے جسے وہ ان كے لئے بہتر سمجھتا ہے اور ان چيزوں سے ڈرائے جن كوان كے لئے براسمحتا ب\_سنو!اس امت كى عافيت يہلے حصه بيس بےاورامت كے پچيلے حصه كو اليسے مصائب اور فتنوں ہے دو جار ہونا پڑے گا جوابک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہوں سے ایک فتندآئے گا پس مومن بیسمجے گا کہ یہ جھے ہلاک کردے گا' پھروہ جاتارے گا اور دوسرا' تيسرا فتنهآ تارے گااورمومن كو ہرفتنہ ہے يہى خطرہ ہوگا كہوہ اسے تباہ و ہربادكردے گا، پس جو تعخص بیرجا ہتا ہو کہ اسے دوزخ ہے نجات ملے اور وہ جنت میں داخل ہو' اس کی موت اس حالت میں آئی جاہے کہ وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہواورلوگوں ہے وہی معاملہ برتے جواییے لئے پہند کرتا ہے اور جس محض نے کسی امام کی بیعت کر لی اور اسے عہد و یمان دے دیا پھراسے جہال تک ممکن ہواس کی فر ما نبرداری کرنی جاہئے'۔ (صححمسلم)

### رزق ہےمحرومی

نى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: بي شك آدى محروم موجاتا برزق سي كناه كے سبب جس كووه اختيار كرتا ہے ۔ (عين جزاء الاعمال از سنداحمہ غالبًا)

## فتنهز دهقلوب

'' حضرت حذیفدرضی الله عند فرماتے ہیں کہ میں نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے خود سنا ہے' آپ فرماتے تھے کہ فتنے دلوں میں اسی طرح کے بعد دیگر در آئیں گے جس طرح چٹائی میں کے بعد دیگر سے ایک ایک نکا در آتا ہے' چنانچ جس دل نے ان فتوں کو قبول کرلیا اور وہ اس میں پوری طرح رج بس گئے اس پر (ہرفتنہ کو رکوش ) ایک سیاہ نقط لگنا جائے گا' اور جس قلب نے ان کو قبول نہ کیا اس پر (ہرفتنہ کو رد کر دینے کے عوض ) ایک سفید نقط لگنا جائے گا' یہاں تک کہ دلوں کی دوستمیں ہوجا تمیں گی' ایک سنگ مرمر جیسا سفید کہ اسے رہتی و نیا تک کوئی فتنہ نقصان نہیں و سے گا' اور دوسرا خاکشری رنگ کا سیاہ' اللے کوڑے کی طرح دنیا تک کوئی فتنہ نقصان نہیں و سے گا' اور دوسرا خاکشری رنگ کا سیاہ' اللے کوڑے کی طرح دنیا تک کوئی بات اس میں نہیں گئے گی کہ بجز ان خواہشات کے جو اس میں رچ بس گئی ہیں نہ سی نیکی کوئی بات اس میں نہیں گئے گی کہ بجز ان خواہشات کے جو اس میں رچ بس گئی ہیں نہ سی نیکی کوئی سمجھ گا' نہ سی برائی کو برائی ( اس کے نزد یک نیکی اور بدی کا معیار بس بین نہ سی نیکی کوئی سمجھ گا' نہ سی برائی کو برائی ( اس کے نزد یک نیکی اور بدی کا معیار بس ای خواہش ہوگی )''۔ (میچ مسلم ۲۸۰۷)

## حاجي صاحب کي نواضع

حفرت حاجی صاحب پر بہت غلبہ تھا حال تواضع کا عیب تو نہیں کھولتے تھے کین فرمایا

کرتے تھے کہ دیکھواللہ تعالی نے ستاری فرمار کھی ہے کہ لوگوں کو میرے عیوب کی فہرنہیں اس
لئے معتقد ہیں ایک مشہور بزرگ حضرت کی خدمت میں آئے اور اظہار عقیدت مندی

کرتے رہے جب چلے گئے تو ہمیں خیال ہوا کہ جب ایسے ایسے بزرگ حضرت کے معتقد
ہیں تو حضرت کے کامل ہونے میں کیا شک ہے۔ گران کے جانے کے بعد حضرت کیا
فرماتے ہیں کہ دیکھوتی تعالی کی ستاری! کیا ٹھکانا ہے ان کی ستاری کا کہ اہل نظر سے بھی
ہمارے عیوب کو چھیار کھا ہے۔ میرے عیوب کی انہیں بھی فہرنہیں۔ (حکایات اسلاف)

انتقامالهي

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جب الله تعالیٰ بندوں سے ( گنا ہوں کا ) انتقام نینا چاہتا ہے بیچے بکثر ت مرتے ہیں اورعور تیں بانجھ ہوجاتی ہیں۔ (جزاءالاعمال از ہن ابی الدنیا )

#### ا کابر کے عجیب حالات

حفرت شیخ الحدیث مولا نا محمد زکریا صاحب قدس سره کے جس طرح باقی سب حالات نرالے تھاسی طرح صحت وامراض کا مسکہ بھی عجیب ہے کہ سرمبارک پرسردیوں میں بھی سردی رہتی تھی اور کوئی کیڑ اوغیرہ استعال نہیں کر سکتے اور پاؤں اور ٹاگوں میں گرمیوں میں بھی سردی لگتی تھی گرمیوں میں گرمیوں میں بھی سردی لگتی تھی گرمیوں میں گرم کمبل ٹاگلوں پر رہتا تھا۔عورتوں کو بیعت یا تلقین وغیرہ پر دے کے پیچھے بھا کراس کے محرم کے واسطے سے کرواتے تھے گرمی میں ایک دفعہ ایک بے پر دہ عورت اپنی درد ناک حالت سنانے کیلئے سامنے ظاہر ہوگئ تو حصرت نے فوراً ٹائلوں والا کمبل چرہ پر ڈال لیا۔وہ کی حضرت نے فوراً ٹائلوں والا کمبل چرہ پر ڈال لیا۔وہ کی حضرت کرتے رہے۔(حکایات اسلاف)

دلوں سے امانت نکل جائے گی

''د حضرت حذیفدرضی الله عند فرماتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے دوباتیں ہتلائیں' ایک تو میں نے آنکھوں سے دیکھ لی اور دوسری کا منتظر ہوں' پہلی بات آپ نے یہ ہتلائی' کہ امانت ( نورا بمان ) لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں میں اتر ا'بعداز اں انہوں نے ہتلائی' کہ امانت ( نورا بمان ) لوگوں کے دلوں کی گہرائیوں میں اتر ا'بعداز اں انہوں نے قر آن سیما' چرسنت کاعلم حاصل کیا (اس کا مشاہدہ تو میں نے نود کر لیا ہے ) دوسری بات آپ نے امانت کے اٹھے جانے کے بارے میں فرمائی فرمائی کہ آ دی ایک دفعہ سوے گاتو امانت کا پچھے حصہ اس کے دل سے نکال لیا جائے گا چنانچہ تل کے نشان کی طرح اس کا نشان رہ جائے گا' پھر دوبارہ سوئے گا تو امانت کا بقیہ حصہ بھی قبض کرلیا جائے گا' اس کا نشان آبلہ کی طرح رہ وجائے گا' جیسے تم اپنے پاؤں پرایک آگ کا انگارہ کھینچوتو آبلہ انجراہوا نظر آئے گا مگر اس کے اندر پچھ نہیں ہوتا اور دن بھر لوگ خرید وفر وخت کریں گے لیکن ایک بھی آدی مشکل سے ایسانہیں مل سکے گا جوامانت اداکر تا ہو چنانچہ ( دیانت کا اس قدر قط ہو گا کہ یہ ہما جائے گا کہ فلاں قبیلہ میں ایک آدی امانت دار ہے' اور (بد نداتی کا بیصال ہو گا) کہ ایک آدی ہا جائے گا کہ واما وادا کتنا عقائد آدی ہے' کتنا زندہ دل ہے' گا کہ ایک آدی ہی ہوگائی ہوگائی ہا جائے گا' واہ واہ اکتنا عقائد آدی ہے' کتنا زندہ دل ہے' کتنا بہا در ہوگائی ہوگیا، سرائی کے دانہ کے دانہ کی برابر بھی تو ایمان نہیں ہوگا'' رحمی ہوگائی شریف)

## ناابلوں کی حکومت

# شاگرداستاد کامختاج ہے

صاحب تغلیو فی بیان کرتے ہیں کہ امام ابن جن نجوی نے امام ابوعلی فاری نجوی ہے کتا ہیں پڑھیں ۔ یعنی ابن جنی ابوعلی کا شاگر و تھا ابن جنی بعد فراغت موصل ہیں درس دینے کے واسطے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد ایک دن ابوعلی کا اس پرگز رہوا پس اس کواس کے حلقہ درس ہیں دیکھا اور اس سے فر مایا کہ تم انگور پختہ ہو گئے حالا نکہ تم ابھی خوشہ خام ہولیعنی تم استاد بن بیٹھے باوجود یکہ ابھی تم علم میں ناقص ہو۔ اس کے بعد ابن جنی نے درس دینا ترک کیا اور اپنے استاد کی طرف گیا اور ان سے جدا نہ ہوا حتی کہ ماہر اور مشاق ہوگیا۔ ان دونوں پر اللہ کی رحمت ہو۔

#### رمضان کے معمولات اور قدر

رمضان شریف کے مہینے میں جس قدر ممکن ہوتلاوت کی جائے اور اہل اللہ کے مہینے میں جس قدر ممکن ہوتلاوت کا مطالعہ کیا جائے اور نوافل کی کثر ت اور توجہ الی اللہ یہی رمضان کے مشاغل ہیں اگر ایسا کیا جائے تو رمضان آیا اور چلا گیا آگر ایسا کیا جائے تو رمضان آیا اور چلا گیا آ وی جیسا تھا دیسا ہی رہا کیونکہ اس نے رمضان کی قدر نہ کی تو یہ سب موقوف ہے انسان کی خود اپنی توجہ پر مرکلی تھم نہیں لگانا چاہئے کیونکہ عوام میں ہزاروں ایسے ہیں کہ ان کے قلوب صالح ہوتے ہیں کہ ان کے قلوب صالح ہوتے ہیں یہ وقی ہے کہ اکثریت ایسی ہی ہوتی ہے کہ ان پر رمضان بار ہوتا ہے اور وہ عالم جی کہ کہی طرح سے ماہ رمضان شلے۔ (جو اہر عیم الاسلام)

سنت کے مفہوم میں مغالطہ اندازی

# جدت طرازي كاسبب شهرت طلي

يزيدبن عمره رحمتها للدعلية جوحصرت معاذرضي اللدعنه كيشا كرديت فرمات ببي كه حصرت معاذ رضى الله عنه جب وه وعظ كے لئے بيٹھتے بيكلمه ضرور فرماتے "الله تعالى فيصله كرنے والاً انصاف كرنے والا ب شك ميں يزنے والے بلاك ہوئے"۔ أيك .....دن حضرت معاذ رضی اللّٰدعنہ نے فرمایا تمہارے بعد بہت سے فتنے پیدا ہوں گے اس زمانہ میں مال بہت ہوگا' اور قرآن ہرایک کے لئے ) کھلا ہوا ہوگا جس ہے مؤمن بھی دلیل پکڑے گا اور منافق بھی ' مر دنجھی دلیل پکڑے گا اور عورت بھی' بڑا بھی اور حچھوٹا بھی' غلام بھی اور آ زاد بھی۔ بعید نہیں کہ کوئی کہنے والا یہ کہے: کیابات ہے؟ میں نے قرآن پڑھ لیا پھر بھی اوگ میری پیروی نہیں کرتے ؟ لوگ میری پیروی نہیں کریں گے جب تک کہ میں ان کے سامنے کوئی نئی بات پیش نہ کروں۔ (حضرت معاذینے فرمایا) پس (دین میں) جدت طرازی ہے بیجے رہنا! کیونکہ ایسی جدت (نٹی بات ) گمراہی ہےاور میں شہیں عالم کی لغزش سے ڈرا تاہوں کیونکہ شیطان مبھی مراہی کی بات عالم کے منہ ہے بھی نکلوا دیتا ہے اور بھی منافق آ دمی بھی تجی ، بات کہ سکتا ہے۔ (راوی کہتے ہیں) میں نے کہا حضرت مجھے کیسے پینہ چلے گا کہ صاحب علم نے گمراہی کی بات کہی اور منافق کے منہ سے کلمہ حق لکلا (آخرحق و باطل کی شناخت کا معیار كيا ہوگا؟) فرمايا: ہاں (ميں بتلاتا ہوں) صاحب علم كى اليى مشتبہ بات سے ير ہيز كروجس کے بارے میں (عام اہل علم کی جانب سے کہا جائے '' یہ کیا بات ہوئی ؟'' (الی صورت میں سمجھ او کہ یہ بات غلط ہے ) کیکن صرف اس غلطی کی بناء پر شہیں اس سے برگشتہ نہیں ہونا جا ہے کیونکہ شایدوہ اپنی غلطی ہے رجوع کرلے۔ (ہاں حق واضح ہوجانے کے بعد بھی وہ ا یی علطی پراصرار کرے تو ایسا محض عالم ہی نہیں بلکہ جابل ہے ) اور حق بات خواہ کسی ہے سنو اسے قبول کراؤ کیونکہ حق برنور ہوتا ہے۔ (ابوداؤد ص ١٣٣٠)

#### لعنت کے اسباب

نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے لعنت فر مائی سود کھانے والے پراوراس کے لکھنے والے پراوراس کے گواہ پراور فر مایا بیسب برابر ہیں ( بعنی بعضی باتوں میں )۔ (مسلم )

## دین کےمعاملے میں رشوت

حضرت معاذرضی اللہ عنہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ: ہدیہ اس وقت تک قبول کرسکتے ہوجب تک کہ وہ ہدیدرہ کین جب' وہ دین کے معاملہ میں رشوت' بن جائے تو اسے قبول نہ کر وگر (ایبا نظر آتا ہے) کہ آم (امت کے عام لوگ) اسے چھوڑ و گے نہیں کیونکہ فقر اور ضرورت تہ ہیں مجبور کرے گی۔ آگاہ رہو! کہ اسلام کی چگ بہر حال گروش میں رہے گی' اس لئے کتاب اللہ جدھر چلے اس کے ساتھ چلو' (اسے اپنی خواہشات کے مطابق نہ ڈھالو)۔ آگاہ رہو! کہ عنقریب کتاب اور حاکم جدا جدا ہوجا کیں گے؛ پس تم کتاب اللہ کو نہ چھوڑ ن' آگاہ رہو! کہ عنقریب تم پرایسے حاکم مسلط ہوں گے جو اپنی آئی کی بہر میں گے جو دو سروں کے لئے تبح پر نہیں کریں گے ہم آگران کی نافر مانی کرو گے تو رہو کے تو رہو کہ کہ تہریں کریں گے۔ آگاران کی نافر مانی کرو گے تو تم ہمیں گاہیں کرو گے تو تم ہمیں کیا اللہ عنہ کہ اللہ عنہ کے اللہ عنہ کرنا چاہئے جو خرا مایا وہ کی جو حضرت عیسی علیہ السلام کے اصحاب نے کیا کہ انہیں کروں سے چیرا گیا۔ سولی پر لئکا یا گیا (مگر وہ دین پر قائم رہے) اور اطاعت اللی میں جان کہ دے دینا معصیت کی زندگی سے (بدر جہا) بہتر ہے۔ (رواہ الطبر انی)

بيهاخلاص

جس زمانه میں مصر میں بذل المجہو دکی طباعت ہورہی تھی اوراس کی تھے وغیرہ کے سلسلہ میں ہزاروں روپے خرج کرکے انظامات کئے جارہے تھے تو حضرت مولانا شیخ سلیم صاحب سابق مہمتم مدرسہ صولتیہ مکہ مکر مہنے حضرت شیخ الحدیث صاحب قدس سرہ سے عرض کیا کہ:۔
" آپ اتناروپیہ خرج کرکے اسنے اہتمام سے کتاب طبع کرارہے ہیں اوراس کی رجسٹری کروائی نہیں اگر کوئی اس کا فوٹو لیکر چھاپ لے گا تو وہ کتاب کو چوتھائی قیمت پر نیچ سکے گا اور آپ کی کتاب رہ جائے گی "حضرت شیخ نے فرمایا کہ:۔" اگر کوئی ایسا کر بے تو اس کوفوٹو کروانے کی اجرت تو میں خود پیش کر دوں گا اور بعد میں یہ کتاب میری بھی بک جائے گی۔ (اکابر کا تقویٰ)

## انگریزی سےنفرت

حضرت فقیہ الامت شخ المحدثین مولا ناظفر احمد عثانی تھانوی ؓ نے تحریر فرمایا کہ:۔
والدصاحب گھر پر انگریزی پڑھاتے تھے گر میں ہر کتاب کو پڑھ کرجلا دیتا تھا ایک دفعہ تیسری کتاب میں کوئی لفظ دوسری کتاب کا آیا میں اس کا ترجمہ نہ کرسکا تو والدصاحب نے دوسری کی کتاب طلب کی میں نے کہا'' وہ جلادی گئی'' پوچھا کیوں؟ میں نے کہا:۔
''آپ بڑے بھائی صاحب (مولا ناسعیداحمد مرحوم) کو عالم دین بنانا چاہتے ہیں اور مجھے جالل رکھنا چاہتے ہیں اسلئے میں انگریزی سے نفرت کرتا ہوں جو کتاب ختم ہوتی ہے جلادیتا ہوں'' کہا:۔' تو تم بھی اپنے میں انگریزی سے نفرت کرتا ہوں جو کتاب ختم ہوتی ہے جلادیتا ہوں'' کہا:۔' تو تم بھی اپنے ماموں صاحب کے پاس چلے جاؤ' (انوار النظر فی اٹار الظفر)

حضرت قيس بن سعد كي سخاوت

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت قیس بن سعد بن عباد ہے پاس آئی اور ان سے کہا کہ چوہ میرے گھر میں مٹی تک گزر گئے ہیں ( یعنی پچھ بھی کھانے کوئیں پاتے ہیں اس لئے کمزور ہو گئے ہیں اور مٹی پر چلتے ہیں نہ غلہ وغیرہ پر ) پس قیس نے کہا کہ خفریب میں ان کوچھوڑ وں گا کہ وہ شیروں کی طرح کودیں گے اس کے بعد انہوں نے ہر شم کے میں ان کوچھوڑ وں گا کہ وہ شیروں کی طرح کودیں گے اس کے بعد انہوں نے ہر شم کے دانے اور کھانے وغیرہ اس قدراس کے پاس بھیجے کہ اس کا گھر بھر گیا۔ اور قیس حلیم اور سخی آ وی تھا اور عفا کے معنی خاک اور مٹی کے ہیں اور اس عورت کا مقصد میں تھا کہ اس کے گھر میں کوئی ایس چیز باقی نہیں ہے جس کو چو ہے کھا کیں۔

#### خداكابنده بنو

ہمارے حضرت حاجی صاحب قرماتے تھے کہ میں اپنابندہ ہمیں بنانا چاہتا خدا کا بندہ بنانا چاہتا ہوں علی الاعلان فرمایا کرتے تھے کہ جومیرے پاس تھاوہ میں نے حاضر کردیا میری طرف سے اب عام اجازت ہے کہ جس کو جہال سے مقصود حاصل ہووہ و ہیں سے جا کرحاصل کر لے۔ میں اپنا مقید نہیں بناتا۔ مطلب تو مقصود حاصل ہونے سے ہے جس جگہ سے بھی حاصل ہومیرے ہی اوپر مفصود حاصل ہونے اسے ہے جس جگہ سے بھی حاصل ہومیرے ہی اوپر مفصود حاصل ہونے ابتا خدا کا بندہ بنانا چاہتا ہوں۔ (نقص الاکابر کیم الامت تعانوی)

## ظالمون كاتسلط

نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الله تعالی فرماتا ہے، میں بادشاہوں کا مالک ہوں بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں اور جب بندے میری اطاعت کرتے ہیں میں انتظاموں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں اور جب بندے میری اطاعت کرتے ہیں میں انکے (بادشاہوں کے) دلول کوان پر رحمت اور شفقت کیساتھ پھیر دیتا ہوں اور جب بندے میری نافر مانی کرتے ہیں میں ان بادشاہوں کے دلوں کوغضب اور عقوبت کیساتھ پھیردیتا ہوں پھروہ ان کو سخت عذاب کی تکلیف دیتے ہیں۔ (بوہم)

#### اندازتر بيت

حضرت مولانا ظفراحمدعثانی تھانوی قدس سرہ العزیز جس زمانے میں نحومیر پڑھتے تھےاسی زمانے میں ایک دوست کو خطالکھااس میں ایک عربی شعربھی خود بنا کرلکھا تھا'

انا ماراء يتك من زمن فاذ دادني قلبي الشجن

حضرت علیم الامت تھانوی ؓ نے یہ خط دیکھ لیا تو ایک طمانچہ رسید کیا کہ ابھی سے شاعری؟ مگراستاد سے فرمایا کہ:۔'' میں نے ظفر کوسزا تو دی کہ یہ وقت شعروشاعری کانہیں مگرا آپ کے طرز تعلیم سے خوشی ہوئی کہ نحومیر پڑھنے کے زمانے میں اس کو صحیح عربی لکھنا آگئ''(انوارالنظرنی افارالظفر)

## حضرت ذوالنون مصريٌ كي توبه

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصریؓ ہے کہا گیا کہ آپ کی توبکا
کیا سبب ہے ہیں ذوالنونؓ نے فرمایا کہ میں مصر ہے سفر کرتا ہوا بعض دیبات کی طرف
نکلا۔ چنانچہایک راستہ میں میدان میں سوگیا۔ ناگاہ میں نے ایک اندھی ابا بیل کود یکھا کہ وہ
اپنے گھونسلے سے نیچ گری اور زمین شق ہوئی اور اس سے دو بیالیاں ایک چاندی کی اور
دوسری سونے کی تعلیں اور ایک پیالی میں تل تھے اور دوسری بیالی میں پانی تھا۔ چنانچہ وہ
ابا بیل تل سے کھانے گی اور پانی سے پینے گی۔ (بید کھی کر) میں اللہ تعالی کی طرف رجوع
ہوا جی کہاں نے مجھے تبول فرمایا۔

## بندگان خدا کی شان

ایک دفعہ حضرت نے یوں فرمایا کہ میں لوگوں کے معتقد ہونے سے تنگ ہوگیا خداک متم ادل سے چاہتا ہوں کہلوگ مجھے طحد اور زندیق ہجھ کرچھوڑ دیں تا کہ میں فارغ ہو کرمجبوب میں مشغول ہوں اور تمہارے اعتقاد نے میرے اوقات کو خراب کر رکھا ہے۔ جناب یہ جین خدا کے بندے۔ (تقمی الاکابر عیم الامت حضرت تعانویؓ)

کے بندے اس شان کے ہوتے ہیں خدا کے بندے۔ (تقمی الاکابر عیم الامت حضرت تعانویؓ)

ریم جہے ہیں خدا کے بندے۔ (تقمی الاکابر عیم الامت حضرت تعانویؓ)

آخرت کوتر جیح دو

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اپنی دنیا ہے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کا ضرر کرے گا وہ اپنی آخرت کے محبت کرے گا وہ اپنی و نیا کا ضرر کرے گا سوتم باقی رہنے والی چیز کو ( یعنی آخرت کو ) فانی ہونے والی چیز پر ( یعنی دنیا پر ) ترجیح دو۔ (احمد و بہتی ) باقی رہنے والی چیز کو ( یعنی آخرت کو ) فانی ہونے والی چیز پر ( یعنی دنیا پر ) ترجیح دو۔ (احمد و بہتی ) مسلم کا شوق میں کا شوق کے تصیل علم کا شوق

حضرت مولانا قاری عبدالرحمٰن پانی پی قدس سرہ ابھی ہے ہی تھے اور ابتدائی کتابیں اپنے والدصاحب رحمتہ اللہ علیہ کے پاس پڑھتے تھے۔ ایک دن قاری صاحب نے اچھی طرح مطالعہ نہیں کیا تھا اس پر والدصاحب نے سبتی نہیں پڑھایا۔ قاری صاحب کوا تناریخ ہوا کہ رات کو کھانانہ کھایا والدہ رونے گئیں والدصاحب کومعلوم ہواتو والدہ سے کہنے گئے کہ:۔ ''بیرنج کی بات نہیں کہ خوشی کا مقام ہے کہ اسے پڑھنے سے لگا و ہوگیا'' (سات سنارے سم ۲۰۱۲)

شكايات متعلقين ميں معمول

فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب کے یہاں کسی سے قل میں کسی کی شکایتی روایت قبول ہی شہوتی تھی خواہ راوی کیسا ہی تفتہ کیوں نہ ہو۔ اس لئے تمام متعلقین بے فکر رہتے تھے کہ ہماری طرف سے حضرت کا دل کوئی چھیر ہی نہیں سکتا۔ حضرت حاجی صاحب سن سنا کریے فرما دیا کرتے تھے۔ تھے کہ نہیں وہ مخص ایسے آ دمی نہیں ہیں۔ بیوجہ ہوگی وہ وجہ ہوگی۔ ہمیشہ تاویلیس کیا کرتے تھے۔ پھر فرمایا (پیرومر شدمولا نا شاہ محمد اشرف علی صاحب مد ظلہ نے) کہ اب تو مشائخ وعلاء کے یہاں ایک دوسرے کی با تیس خوب لگائی جاتی ہیں۔ (قصص الاکار تھیم الامت حضرت تھانوی )

# يانج خطرناك چيزيں

حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہم دس آ دمی حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے آ پ ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمانے گئے، پانچ چیزیں ہیں میں اللہ کی پناہ چا ہتا ہوں کہم لوگ ان کو پاؤہ جب کسی قوم میں بے حیائی کے افعال علی الاعلان ہونے لگیں گے وہ طاعون میں جتلا ہوں گے اور ایسی بھاریوں میں گرفتار ہوں گے جوان کے بڑوں کے وقت میں بھی نہیں ہوئیں اور جب کوئی قوم ناپنے تو لئے میں کی کرے گی قطاور تھی اور ظلم حکام میں جبتال ہوں گی ، اور نہیں بند جب کوئی قوم نے زکو ہ کو گر بند کیا جاوے گا ان سے جارانی رحمت اگر بہائم بھی نہ ہوتے تو تو میں میں جو تو تو ہوں کے وقت کی کسی قوم نے مگر مسلط فرما دے گا اللہ تعالیٰ ان پر ان کے وقت کی قدر کے وقت کی قند ر

حضرت مولانا قاری عبدالرحن صاحب پانی پتی رحمته الدعلیه حضرت شاہ محمد اسحاق محدث وہلوی رحمته الدعلیه کے حلقه درس میں داخل ہوئے جوحضرت شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی کے خوات الدعلیہ کے حلقه درس میں داخل ہوئے جوحضرت شاہ عبدالعزیز محدث وہلوی کے نوا سے اور جانشین منے بخصیل علم میں مولا ناعبدالرحمٰن کو اتناا نہاک تھا کہ:۔

'' زمانہ طالب علمی میں اگر کوئی ہم عمر یا عزیز وہلی ملاقات کے لئے جاتا تواس سے اسلام علیم یا سرسری ملاقات کے بعد صاف طور پر فرماوسے کہ اس سے زیادہ فرصت نہیں جب اللہ تعالیٰ با مراد ملائے گااس وقت ملیں گئ' (سات سارے سے)

# خطرات مين قدرت الهي كامشامده

فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ خطرات جولوگوں کوستاتے ہیں تو وہ خطرات اگر دفع نہ ہوں تو دفع کے پیچھے نہ پڑنا چاہے بلکدان ہی میں قدرت الہی کا مشاہدہ کرنا چاہئے کہ دفع ہی ہیں ہوتا۔ بیسا لک کے مناسب ہے کہ دفع ہی ہیں ہوتا۔ بیسا لک کے مناسب ہے کہ دفع ہی ہیں ہوتا۔ بیسا لک کے مناسب ہے کہ بس قدرت الہی کے مشاہدے میں منتغرق ہوجاوے۔ (مقس الاکا بریمیم الامت حضرت تعانوی)

# مسلمانوں کی بے وقعتی کا سبب

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریب زمانہ آ رہاہے کہ کفار کی تمام جماعتیں تمہارے مقابلہ میں ایک دوسرے کو بلا ئیں گی جیسے کھانے والے اپنے خوان کی طرف ایک دوسرے کو بلائتے ہیں۔ایک کہنے والے نے عرض کیاا ورہم اس روز (کیا) شار میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس روز بہت ہو گے کیکن تم کوڑہ (اورنا کارہ) ہو گے جیسے رَومیں کوڑا آ جا تا ہے اور اللہ تعالی تمہارے دوں سے تمہاری ہیب نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا۔ایک کہنے والے نے عرض کیا کہ یہ کمزوری کیا چیز ہے (یعنی اس کا سبب کیا ہے؟) آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفر سے۔ (ابوداؤدور ہیق)

لطف سجددم بدم

سیدالعارفین حضرت مولا ناحافظ محمصدیق صاحب (بھرچونڈی) رحمتہ اللہ علیہ کو درد گردہ شدت سے تنگ کرتا تھا جونہی آپ کو در داخھتا آپ اپنے کمرے میں ریت بچھوالیتے اور شدت در دکی وجہ سے اس پرلیٹ جاتے اور یوں گنگناتے رہے۔

ایں بھی سجن واہ واہ اول بھی سجن واہ واہ

(مفته وارترجمان اسلام)

لطف سجن دم بدم كارسجن كاه كاه

جہنم کے گئے

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ علماء میں سے کسی نے فرمایا کہ میں سفیان توری کے
پاس مکہ معظمہ میں داخل ہوا۔ پس میں نے ان کو بیمار پایا اور انہوں نے دوا پی تھی۔ میں نے ان
سے کہا کہ میں آپ سے چند با تیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ سفیان ؓ نے مجھے تفرمایا کہ جو پچھ تیرے
لئے ظاہر ہواور جو پچھتم کو ضرورت ہوکہو۔ چنانچہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے بتلا ہے کہ آ دی کون
لوگ ہیں۔ یعنی لوگوں میں مرد کامل کون ہے انہوں نے فرمایا کہ فقہاء ہیں میں نے ان سے کہا کہ ہموں نے ان سے کہا کہ شرفاء کون ہیں انہوں نے
بادشاہ کون ہیں انہوں نے فرمایا کہ زاہد لوگ ہیں میں نے ان سے کہا کہ شرفاء کون ہیں انہوں نے
گہا کہ پرہیز گارلوگ ہیں میں نے ان سے کہا کہ فرومایہ کون ہیں انہوں نے جواب دیا فرومایہ وہ
شخص ہے جو حدیث لکھتا ہے اور اس کے ذریعہ سے آ دمیوں کا مال کھا تا ہے میں نے ان سے کہا
کہ کہ مینہ کون لوگ ہیں انہوں نے فرمایا کہ کمینے ظالم ہیں اور یہی لوگ جہنم کے کتے ہیں۔
کہ کمینہ کون لوگ ہیں انہوں نے فرمایا کہ کمینے ظالم ہیں اور یہی لوگ جہنم کے کتے ہیں۔

## جنت کی بشارت

حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں میں ان احاطوں میں سے ایک میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آ دی نے آ کر دردازہ پردستک دی حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لئے دروازہ کھول دواور اسے پہنچنے والی ایک آ زمائش پر جنت کی خوشخبری سنادو (دروازہ کھولاگیا) تو وہ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عنه سے میں نے آ پ کوارشاد نبوی کی خبر دی تو انہوں نے کہااللہ تعالی ہی ہے۔ حس سے مد دطلب کی جاتی ہے۔ حضرت عبیداللہ بن عمر و سے روایت ہے کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں تشریف فرما شے کہ ایک پست آ واز والے آ دمی نے اجازت باغوں میں سے ایک باغ میں تشریف فرما شے کہ ایک پست آ واز والے آ دمی نے اجازت وابی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے اجازت دے دو اور اسے ایک آ زمائش پر جنت کی خوشخبری سنا دو جو اسے پیش آ ئے گی۔ میں نے اس آ دمی کواجازت دی اور خوشخبری سنائی تو وہ حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ (درش ستارے)

تعم الامير

فرمایا که حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب امیر تمہارے پاس دین کی وجہ سے آیا تو وہ فراامیر نہیں رہاوہ نعم الامیر ہوگیا۔ دنیا دار سمجھ کراس سے ہرگز بےالتفاتی نہیں کرنی جا ہے۔ (تقص الاکابر عیم الامت تمانویؓ)

## قرض حيھوڑ كرمرنا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: کمبائر (بڑے گناہوں) کے بعد سب سے بڑا گناہ بیہ ہے کہ کوئی شخص مرجائے اور اس پر دین (بعنی کسی کاحق مالی) ہواور اس کے اوا کرنے کے لیے پچھ نہ چھوڑ جاوے۔(اھ تضرابحہ وابوداؤد)

### بغيراجازت مال لينا

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: سنو اظلم مت کرنا۔ سنو ایسی کا مال حلال نہیں بدوں اس کی خوش دلی کے۔ (بیبی وداری)

اللهٰ آباد میں ایک ولایتی محمد شاہ صاحب ہے۔ حافظ عبد الرحمٰن صاحب بگہر وی ایک شخص کے ساتھ ان کی زیارت کو گئے۔ انہوں نے ساتھ والے شخص سے دریافت کیا کہ یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ:۔'' میرحافظ بھی ہیں' حاجی ہیں''

حافظ عبدالرحن صاحب نے تواضعاً کہہ دیا کہ:۔'' بی تہیں میں پچھی نہیں ہوں'' بس پھر کیا تھا محد شاہ صاحب اُن کے سر ہو گئے اور کہا:۔'' اچھاتم یہ چاہتے ہو کہ حق تعالیٰ تم سے حفظ کی دولت چھین لے اور تہاراجے باطل کردیے''

حافظ صاحب بالکل خاموش ہوگئے ۔ پھر جب بھی حافظ صاحب اُن کی خدمت میں حاضر ہوتے تو فرماتے : ۔'' آؤناشکرا' آؤناشکرا''

فائدہ: پس اعمال کوابیاحقیرنہ مجھا جائے کہ نعمت حق کی ناشکری ہونے گئے۔وعظ مظاہرالا مال ص ۲۵۔

مال سيےزيادہ مشفق

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہ اتی ہوئے اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا
اور آپ سے کہا کہ یارسول اللہ میں آپ کے پاس آتے ہوئے ایک جھاڑی سے گزرا میں
نے اس میں چڑیا کے بچوں کی آ وازیں شیں چنانچہ میں نے ان کو پکڑلیا اور ان کو اپنی چا در
میں رکھ لیا۔ اس کے بعد ان کی ماں آئی اور اس نے میرے سر پر چکرلگایا کہیں میں نے ان
کے واسطے بچوں کو چا در سے چھوڑ دیا۔ چنانچہ وہ ان پر گری پھر میں نے ان کو اپنی چا در میں
لیسٹ لیا۔ (بیس کر) آنخضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے اس بدو سے فرمایا کہ دکھو چنانچہ اس
نے ان کورکھ دیا۔ پس ان بچوں کی ماں ان کو کھلانے گئی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا اس پر تبجب کرتے ہو وہ م ہے اس ذات کی جس
نے بعد وہ بر ان بچوں کی ماں ان کو کھلانے کہی اللہ کریم اپنے بندوں پر ان بچوں کی ماں
سے زیادہ مہر بان سے پھر آپ نے نیا کر بھیجا ہے۔ بیشک اللہ کریم اپنے بندوں پر ان بچوں کی ماں
سے نیا دو ہلاتی تھی اور اڑتی تھی یہاں تک کہ میں نے ان کوان کی جگہ پر رکھ دیا۔
اپنے باز وہلاتی تھی اور اڑتی تھی یہاں تک کہ میں نے ان کوان کی جگہ پر رکھ دیا۔

# ایک واقعہ کی مثال سے وضاحت

فرمایا که حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب قصد فرماتے سے کہ کئی نے مولانا احمایل صاحب محدث سہار نیوری کی خدمت بیں اعتراضا عرض کیا کہ مولانا اساعیل صاحب شہید ؓ نے ایک بات توالی کھی ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر کفر عائد ہوئے بغیر چارہ ہی نہیں اوروہ بیہ کہ انہوں نے ایک جگہ کھیا ہے کہ اگر اللہ چاہت و محمصلی اللہ علیہ وسلم جیسے پینکل وں بنا ڈالے بیں ذالے کالفظ ایسا ہے جو تحقیر حضور صلی اللہ علیہ وساف دلالت کر رہا ہے مولانا نے جواب دیا کہ بناڈالے میں لفظ ڈالے سے فعل کی تحقیر مقصود ہے نہ کہ مفعول کی مگر انہوں نے نہ مانا اور کہا کہ آپ تاویلیس کرتے ہیں اس سے دویا تین دن بعد ہی وہ صاحب معترض پھر حضرت مولانا کی خدمت میں آسے اور کہا کہ آپ نے بہت ہو حدیث و قسیر کی کتابیس چھیوائی ہیں کیونکہ آپ کے خدمت میں آسے اور کہا کہ آپ نے بہت ہی حدیث و قسیر کی کتابیس چھیوائی ہیں کیونکہ آپ کے جبال مطبع موجود ہے لبندا تفیر بیضاوی بھی اس مطبع موجود ہے لبندا تفیر بیضاوی بھی اس سے دویا کہ تابیس پھیواڈالئے ۔ اس پرمولانا نے فرمایا کہ بیوبی ڈالنا ہے جس پر اس روز شہیدگی تکفیر ہوتی ہی ۔ اب اس مواجود ہے لبندا تفیر بیضاوی کی تحقیر کی کہ چھیواڈالئے اور قرآن کی تحقیر کی۔ اب ان صاحب کی آسکوس کھلیں اور آس جواب کی حقیقت سمجھے ۔ (قسی الا کہ بیم الامت حدے تھائوی رحماللہ)

## آيت قرآني كامصداق

حضرت یجی البکاءرحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالله جو الاخو قویو جو افرماتے ہیں کہ امن هو قانت اناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الاخو قویر جو او حمة دبه (الزمر: ۹) (بھلا جو شخص اوقات شب میں سجدہ وقیام (بعنی نماز) کی حالت میں عبادت کرر ہا ہو آخرت سے ڈرر ہا ہواور اپنے پروردگار کی رحمت کی اميد کرر ہا ہو) سے مراد حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه ہیں۔ (روش ستارے)

#### شراب اورجوا

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے شراب اور جوئے سے منع فرمایا۔ (ابوداؤو) حكيم الامت رحمه اللدكي شان اعتدال

حفرت مولا ناحكیم الامت مولا نااشرف علی تھانوی قدس سرہ کوکان پور میں ایک عدالت میں جانے کا اتفاق ہوا وجہ یہ ہوئی کہ ایک نتوی پرمولا نا کے دستخط تھے وہ مقدمہ اٹھارہ سال سے چل رہا تھا اور کوئی فیصلہ نہ ہوتا تھا۔ دستخط کرنے والے علماہ میں سے جس عالم پرایک فریق رضامند ہوتا تو فریق ٹائی انکار کردیتا۔ حضرت حکیم الامت کے دستخط پر فریقین نے رضامندی طاہر کی چنانچ ہولا نا کے نام من آیا اور آپ عدائت میں آئٹریف لے محت عدالت میں مولا ناسے سوال کیا گیا کہ:۔ کیا آپ عالم ہیں۔

خضرت نے فرمایا کہ: "اس وقت مجھے بے صدخلجان ہوا آگرا نکار کروں وکلاءاور حکام تواضع کوکیا جانے میں ایک کے سیار کار کی ایک کے خلاف ہے'' کوکیا جانیں کہ بیا نکار تواضع کے خلاف ہے'' کوکیا جانیں کہ بیا نکار تواضعا ہے اور اگریہ کہوں کہ میں عالم ہوں تو بیا بی وضع کے خلاف ہے'' مجھے مسلمان ایسا ہی سمجھتے تمام پہلوؤں برغور کرنے کے بعد حضرت نے فرمایا کہ:۔" مجھے مسلمان ایسا ہی سمجھتے

انبیاء کے دارث

ميل" (وعظاعانت النافع)

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے امت کو پائے قسموں پرتسیم کیا۔ علاء زاہد عازی امراء ووالیان تا جرعلاء تو انبیاء کے وارث ہیں۔ پر بیز گارلوگ زمین کے باوشاہ ہیں۔ غازی اللہ کے مددگار ہیں امراء تلوق اللی کے چروا ہے ہیں اور تا جرلوگ اللہ کے امین ہیں۔ پس جب علاء نے مال جع کرنے ہیں طبع کی تو پھر کس سے ہدایت حاصل کی جائے اور جب زاہدوں نے ریاکاری کی تو پھر کس کی افتداء کی جائے اور جب غازیوں نے جنایت کی تو پھر کس سے فتح ہوگی۔ اور جب تا جروں نے خیانت کی تو پھر کون امین بنایا جنایت کی تو پھر کون امین بنایا جائے گا اور جب چروا ہے بھیڑیوں کی طرح ہیں تو پھر کس سے رعیت کی حفاظت کی جائے گا اور جب چروا ہو قو العلی العظیم۔ اور بعض علاء نے فرمایا کہ اللہ وہو العلی العظیم۔ اور بعض علاء نے فرمایا کہ اللہ کی فلاحول و لا قو ق الا باللہ وہو العلی العظیم۔ اور بعض علاء نے فرمایا کہ اللہ کے لئے ہاورایک سے معالی کے لئے ہاورایک سے معالی کے لئے ہاورایک سے اورایک سے معالی کے لئے ہاورایک سے اورایک سے معالی کے کے لئے ہاورایک سے اورایک سے معالی کو میلا کرتے ہیں اور جرجہ دورے المت کے واسطے ہاوران کے علاوہ تلجمٹ اور کیچڑ ہیں جو پانی کومیلا کرتے ہیں اور جرجہ دورے گئوں اور زخوں کوگراں کرتے ہیں اور داستوں کو تک کرتے ہیں اور رجرجہ دورے بین تقلی اور دوجیم با نقطہ ہے اور او گوں ہیں سے رو بیل اور کمین لوگ ہیں۔

## امت محدیہ کےسب سے زیادہ حیاداراور حجی

حضرت عبدالله بن عمروضی الله تعالیٰ عنه ہے مروی ہے که رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا عثال میری امت میں سب سے زیادہ حیاءوالے اور سب سے زیادہ تخی ہیں۔ حضرت عبدالله بن عمرض الله تعالى عنهما يهمروي بكر حضورا كرم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمایامیری است میں سب سے زیادہ حیاءوالے عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه ہیں۔ (روثن ستارے) لطافت طبع

فرمایا که حضرت شاہ غلام علی صاحب جو کہ مرزا مظہر جانجاناں صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ ہیں مرزاصاحب کی خدمت میں رہتے تھے کہیں سے مٹھائی آئی مرزاصاحب نے فرمایا که غلام علی مشعائی لوانہوں نے ہاتھ پھیلا دیا فر ہایا مشعائی ہاتھ میں لیا کرتے ہیں؟ کاغذ لاؤ۔ پھر وہ کاغذ لائے اس پر ذراس وی بعد کو دریافت فرمایا کہ و ہ مشائی کھائی تمقی۔انہوں نے عرض کیا کہ کھائی تقی ۔فر مایا کیسی تقی؟ عرض کیا بہت لذیذ تقی ۔فر مایا کہ پچھ بچی ہے عرض کیانہیں فرمایا ار ہے سب ایک ہی دفعہ کھالی۔ پھر ہمار ہے حضرت نے فرمایا کہ مرزاصاحب کا مزاج کس قدرلطیف تھا کہ ذراسی تو کاغذیر مثمائی دی اوراس کی نسبت بھی در یا فنت فرمایا که کمیاسب ایک بی د فعه کھالی۔ (حسن انعزیز جلد دوم ص۱۲۰ مام۱۸)

## نشهوالی چیزیں

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایسی سب چیزوں ہے منع فرمایا ہے جونشہ لائے (لیعن عقل میں فتورلائے ) یا جوجواس میں فتور لائے۔ (ابوداؤد) فاكده: الميس افيون بهي آعنى اوربعضے حقے بھى آ كئے جن سے دماغ يا ہاتھ ياؤں بكار موجاتيں۔ زمين غصب كرنا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: جو مخص (تحسی کی ) زمین سے بدوں حق کے ذراسی بھی لے لے (احمری ایک حدیث میں ایک بالشت آیا ہے )اسکو قیامت کے روز ساتوں زمین میں دھنساد ماجاوے گا۔ (بخاری)

# حيادارى كاعالم

حضرت حسن نے حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه کا تذکرہ کیا اور آپ کی شدید حیاداری کا تذکرہ کیا اور آپ کی شدید حیاداری کا تذکرہ کیا تو فرمایا آپ اگر گھر کے اندر ہوتے اور دروازہ بھی بند ہوتا تو وہ پانی بہانے کے لئے اپنے اوپر سے کپڑانہیں ہٹاتے تھے حیاء انہیں اپنی کمرسیدھی کرنے سے مانع رہتی۔(روثن ستارے)

#### رشوت

رسول الله صلی الله علیه وسلم نے لعنت فر مائی ہے رشوت دینے والے پراور رشوت لینے پر (ابو واؤ دوابن ماجہ و تر ندی) اور ثوبان کی روایت میں بیابھی زیادہ ہے اور (لعنت فر مائی ہے)اس شخص پر جوان دونوں کے زبیج میں معاملہ تھہرانے والا ہو۔ (احمہ دبیہی )

# مرزاشه يدرحمه اللدكي ظرافت

(۲) فرمایا کہ حضرت مرزامظہ جانجاناں کی حکایت ہے کہ انہوں نے ایک مرید سے کہ انہوں نے ایک مرید سے کہ کہا: کہ اپنے بچوں کو دکھاؤہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ مرید پہلوہی کرتے ہے اس وجہ سے کہ بنج شوخ ہوتے ہیں اور مرزاصاحب نازک مزاج ہے آخر کار حضرت کے چند بارتقاضے پر ایک دن نہلا دھلا کر اور کپڑے بہنا کرخوب اوب سکھایا اوھرادھرمت ویکھنا پہت آواز سے بولنا دہلی کے بیچ تو و سے بی ہوشیار ہوتے ہیں اور پھران کو سکھلایا گیا اس لئے وہ خوب کھیک ہوگئے تب وہ ان کو لے کر مرزاصاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مرزاصاحب نے ان بچوں کو چھٹرنا شروع کیا گروہ تو بندھے ہوئے تصاس لئے ان پر پچھا شنہ ہوااور بروں کی طرح تمیز سلیقہ سے بیٹھے رہے۔ تب مرزاصاحب نے فرمایا کہ بچوں کو نہیں لائے جواب دیا کہ حضرت لایا تو ہوں۔ فرمایا کہ یہ بی بیرتو تمہارے بھی باوا ہیں۔ بیچ تو وہ ہوتے ہیں کوئی ہمارا عمامہ اتارتا کوئی بچھ کرتا پھر ہمارے حضرت نے فرمایا کہ آگر چہ مرزا صاحب بہت نازک مزاح تھے گر بچوں سے بچھ تکلیف نہ ہوتی تھی نا گواری تو جانے والے صاحب بہت نازک مزاح تھے گر بچوں سے بچھ تکلیف نہ ہوتی تھی نا گواری تو جانے والے کی ہوتی ہونے۔ (جلد نہ کورم ۱۰۰۸)

# دعاکس کی قبول ہوتی ہے

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ حضرت مولی علیاللام نے ایک مخص کود یکھا کہ وہ وعا کرتا ہے اور اپنی حاجت کے لئے کریہ و زاری کرتا ہے۔ حضرت مولیٰ نے کہا کہ اے میرے رب اگر اس کی حاجت میں ہوتی تو میں اس کو ضرور پورا کرتا ہیں اللہ تعالیٰ نے مولیٰ کی طرف و تی تھیجی کہا ۔ مولیٰ اس کے بکریاں ہیں اور بے شباس کا ول بکر یوئی کے پاس ہا ور بیں ایسے بندہ کی دعا نہیں تبول کرتا ہوں جو دعا تو مجھ سے کرے اور اس کا ول غیر کے پاس ہو چنا نچہ مولیٰ نے اس محفی کواس کی خبر کی پس وہ اللہ کی اطرف اگر ہوں ہوں کے غیر سے قطع تعلق کیا بھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ضرورت پوری کی۔ اللہ کی اطرف اگر ہوں ورت پوری کی۔

بزرگی کی ایک شان

حفرت مولانافتح محمصاحب تھانویؒ کے مکان پرایک بارایک نائب تحصیلدارصاحب ملنے کی فرض ہے آئے۔ اس وقت مولانا کھر پرتشریف فرمانہ تھے۔ گنگوہ شریف لے گئے تھے۔ یہ معلوم ہونے کے بعد نائب تحصیلدارصاحب نے ایک طالب علم کوایک پرچہ میں ایک شعر لکھ کردے دیا کہ جب مولاناتشریف لے آئیس اور خود جلال آباد چلے گئے شعریہ تھا۔ کہ جب مولاناتشریف لے آئیس ایر چہ وکھادیں اور خود جلال آباد چلے گئے شعریہ تھا۔ چول غریب متندے بدرت رسیدہ باشد ہوں تربید ہ باشد چول ترانہ یہ ہ باشد

اتفاق ہے مولانا ای دن مغرب کے وقت تشریف نے ۔ اس طالب علم نے وہ پرچہ پیش کردیا مولانا دیکھ کر ہے جین ہوگئے کہ اُن صاحب کومیر ہے نہ طنے ہے بہت قاتی ہوا ہوگا۔ اپنے اوپر قیاس کیا حالانکہ انہوں نے تو ویسے ہی لکھ دیا تھا مگر مولانا فوراً اسی وقت جلال آبادتشریف لے کئے جو تھانہ بھون سے دومیل ہے۔ اُن صاحب سے کر کرفوراً واپس ہوئے۔ آبادتشریف لے کروراً واپس ہوئے۔ فاکدہ نیہ ہے بزرگی اور میہ ہیں بزرگ جن پرتمام دنیا کوفخر ہے۔ وعظملوٰ ۃ الخری میں اا۔

#### قانون خداوندي

''ونیا کا کوئی دوربھی ایسانہیں گزرا کہ امتوں کی اصلاح وفلاح کیلئے محض قانون اتارا کیا ہواور پیٹیبر کی شخصیت نہیجی گئی ہو کیونکہ شخصیت ہی دین اور مسائل دین کواس انداز اور اس حکمت عملی سے پیش کرسکتی ہے جو شارع حقیقی حق تعالی شانہ نے اس کیلئے وضع کیا ہے۔'' (جواہر عیم الاسلام)

# قریش سے تین آ دمی

حضرت عبداللہ بن عمرض اللہ تعالی عنها فرماتے ہیں قریش کے تبن آومی سب سے زیادہ دوشن چروں والے سب سے اجھے اخلاق والے اور سب سے زیادہ حیاء والے ہیں اگروہ تجھے کوئی بات ہیں اگروہ تجھے کوئی بات کریں مے توجھوٹ نہیں بولیس مے اور اگر تو ان سے کوئی بات کرے تو وہ تجھے نہیں جھٹلا کمیں مے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق ، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت ابو بکر صدیق ، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت ابو عمرت ابو بکر صدیق ، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت ابو عمرت ابو عمرت ابو بکر صدیق ، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت ابو عمرت عثمان بن عفان اور حضرت ابو عمرت ابو عمر

#### گانابحانا

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: مجھ کومیرے رب نے تھم دیا ہے باجوں کے مٹانے کا جو ہاتھ سے بجائے جائمیں اور جومنہ سے بجائے جائمیں۔ (احمہ)

#### خوف خدارضائے حق

حضرت مقیق بینی نے اپنی بی کے واسطے خربور ہ خریدا۔ لیکن بی بی نے اس کواچھانہ پایا
اس پروہ غصہ ہوئی۔ حضرت مقیق نے اس سے فرمایا کہتم کس پرغصہ ہوتی ہے بائع یامشتری پر
یاکا شکار پر یا خالق پر۔ بائع کواگر پہچان ہوتی تو البتہ بیخر بوزہ ایسا پاکیزہ اور عمدہ ہوتا کہ اس
سے رغبت کی جاتی ۔ مشتری کواگر پہچان ہوتی تو البتہ جو چیزوں میں سب ہے بہتر ہوتی اس کو
بی خریدتا کا شکار کواگر پہچان ہوتی تو چیزوں میں جوسب سے بہتر ہوتی اس کواگا تا۔ پس اب
تیراغصہ صرف خالق پر باتی رہ گیا ہے اس لئے تو اللہ سے ڈراوراس کے تھم پرراضی ہو۔ (بین
کر) وہ بی بی روئی اور تو بی کوار جو بچھاللہ تعالی نے تھم دیا۔ اس پرراضی ہوئی۔ واللہ الموفق

#### كطيفه

شیخ عینی شارح سیح بخاری نے فرمایا کہ جبرئیل کا نام عبدالجلیل اوران کی کنیت ابوالفتوح ہے اور میکا ئیل کا نام عبدالرزاق اور ان کی کنیت ابوالغنائم ہے اور اسرافیل کا نام عبدالخالق اور ان کی کنیت ابوالغنائم ہے اور اسرافیل کا نام عبدالخالق اور ان کی کنیت ابوالنافع ہے اور عزرائیل کا نام عبدالجبار اور ان کی کنیت ابو کیجی ہے واللہ اعلم۔

حفرت مولا ناسرائ احمرصاحب دارالعلوم دیو بندمیں درس حدیث دیا کرتے تھا ایک دن درس کے درمیان کوئی جنازہ آگیا' مولا نانماز کے لئے کھڑ ہے ہوئے تو بہت سے طلبہ وضو کے لئے چلے گئے نماز جنازہ سے واپس آ کرلوگوں نے دیکھا کہ مولا نا رور ہے ہیں کسی نے سبب یو چھا فرمایا:۔"ہم نے حضرت مولا نارشیداحمد گنگوہی کی خدمت میں حدیث وقفیر کاسبق بلاوضو بھی بین پڑھا۔' آج کل کے طلبہ بلاوضو بیاسباق پڑھتے ہیں' (ماہنامہ ابلاغ)

#### لطافت ونزاكت

اکبرشاہ ٹانی جو کہ بادشاہ وقت تھا ایک مرتبہ مرزا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا بادشاہ کو پیاس گی کوئی خادم اس وقت موجود نہ تھا خوداٹھ کر پانی پیااور پانی پی کر کورہ صراحی پر ٹیزھار کھ دیا۔ مرزاصاحب کے سرمیں درد ہو گیا طبیعت پریشان ہو گئی کیکن ضبط فر مایا چلتے وقت بادشاہ نو عرض کیا کہ حضرت آپ کے یہاں کوئی آ دمی خدمت کے لئے نہیں ہا اگر ارشاد ہوتو کوئی آ دمی بھیج دوں۔ اب تو مرزاصاحب سے رہا نہ گیا جھنجھلا کر فر مایا کہ پہلے تم تو آ دمی بنو۔ کورہ ٹیٹر ھار کھ دیا۔ طبیعت اب تک پریشان ہے۔ ایک شخص نے مرزاصاحب کی ارشاد ہوتو کوئی آ دمی بیتے بہت نقیس۔ وہ منتظرداد کے ہوئے مگر مرزاصاحب ساکت تھے آخراس خدمت میں انگور بھیج بہت نقیس۔ وہ منتظرداد کے ہوئے مگر مرزاصاحب ساکت تھے آخراس نے خود پو چھا کہ حفرت انگور کیسے تھے؟ فر مایا مردوں کی بوآتی تھی۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ قبرستان میں انگور بوئے گئے تھے۔ وہ انگور وہاں سے آئے تھے۔ مرزاصاحب کے اندر حسن پہلادی تھی وہ طبعی تھی طبیعت کی ساخت ایسی واقع ہوئی تھی کہ ہرا تھی شے پہند فر ماتے تھے ان پہندی تھی وہ طبعی تھی طبیعت کی ساخت ایسی واقع ہوئی تھی کہ ہرا تھی شے پہند فر ماتے تھے ان کے نفس میں برے خیال کا شائبہ بھی نہ تھا اور دلیل اس کی ہے کہ بچپن میں بھی بدصورت کی گور میں نہ جاتے تھے۔ بھلااس وقت کیاا خمال ہوسکتا ہے۔ (امثال عبرت حدوم)

دانش مندی

'' دیندار حقیقی معنی میں وہی ہے کہ اس کو دنیا جہاں بھی ملے وہ اس میں سے اپنے لئے دین پیدا کر لے بیہ برعقلی ہے کہ آ دمی دین کو بھی دنیا بنا لے اور دانش مندی بیہ ہے کہ دنیا میں سے اپنے حق میں دین اور خیر نکال لے''۔ (جواہر عیم الاسلام)

# آ زمائش برصبر کی دعا

حفرت ابوموی رضی الله تعالی عنه سے مروی ہے کہ ایک آوی آیاس نے ایک ہی دفعہ اجازت طلب کی تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا اسے اجازت دواور ایک آزمائش کے سلسلہ میں اسے جنت کی بشارت بھی دؤاس پر حضرت عثان رضی الله تعالی عنه نے کہا میں الله تعالی سے صبر ما تکتا ہوں۔ (ردش سارے)

زنا كاوسيع مفهوم

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قرمایا: دونوں آئٹھوں کا زنا (شہوت ہے) نگاہ کرنا ہے اور دونوں کا نوں کا زنا (شہوت ہے) ہا تیں سنا ہے اور زبان کا زنا (شہوت ہے) ہا تیں کرنا ہے اور ہاتھ کا زنا (شہوت ہے) کا ہاتھ وغیرہ) پکڑنا ہے اور ہاؤں کا زنا (شہوت ہے) قدم اُٹھا (کرجانا) ہے اور قلب کا زنایہ ہے کہ دہ خواہش کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے۔ (مسلم) قدم اُٹھا (کرجانا) ہے اور قلب کا زنایہ ہے کہ دہ خواہش کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے۔ (مسلم)

حضرت بیخ النفیر مولا تا احمالی لا موری آیک دفعه علاء ی جماعت کو درس دیکر فارخ موسے تو جیب میں ہاتھ ڈالتے ہوئے فر مایا کہ چابی تو مولوی انور لے گئے ہیں ابھی تک تو آئے نہیں جرے میں سے عصا اور جوتا نکالنا تھا بیان کر ایک ماسر صاحب جوشیخو پورہ میں کسی اسکول میں پڑھاتے تھے عرض کرنے لگے۔حضرت اوپر بی تو جانا ہے اتن دیر کے لئے میرابی جوتا بہن لیجئے حضرت نے جب دیکھا کہ وہ جوتا انگریزی طرز کا ہے جس کوآج کل کی میرابی جوتا بہن لیجئے حضرت نے جب دیکھا کہ وہ جوتا انگریزی طرز کا تھا۔ اصطلاح میں مکیشن کہتے ہیں۔فوراً پیچھے ہے۔ اس کی وجہ بیتھی کہ بیا تگریزی طرز کا تھا۔ ساری زندگی جب اس قوم (انگریز) کے خلاف جہاد کرتے گذرگی تو کیوں کر گوارہ ہوسکتا تھا کہ اس دیمن وین اسلام کے طرز کے بینے ہوئے جوتے میں ایک لیے کو ویرڈ الا جائے بیآ کی غیرت ایمانی اورانگریز دیمن کی ایک او ٹی مثال ہے۔ (خدام الدین ۱۲)

جسم کی زکوٰۃ

نى كريم ملى الله عليه وللم في مايا" برجيز كى أيك ذكوة بهوتى ب ادرجهم كى ذكوة روزهب (اين اجر)

### درندوں کے ذریعہ نیک بندوں کی مدد

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ابو همزه خراسانی نے کہا کہ ایک سال میں جج کرکے دالی آ رہا تھا کہ دفعۃ کنویں میں گر پڑا۔ چنا نچہ میر نے قس نے کہا کہ میں فریاد کروں لیکن میں نے کہا کہ بخدا فریاد نہ کروں گا۔ پس بیہ خطرہ تمام نہیں ہوا تھا کہ دوخض اس کنویں پر میں نے کہا کہ بخدا فریاد نہ کروں گا۔ پس بیہ خطرہ تمام نہیں ہوا تھا کہ دوخض اس کنویں پر گررے اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ آ داس کنویں کا منہ بند کردیا۔ (بیدد کی کس نے نہ گرے۔ چنا نچہ وہ بانس اور چٹائی لائے اور کنویں کا منہ بند کردیا۔ (بیدد کی کس نے چیخے کا ارادہ کیا لیکن پھر میں نے اپنے بی میں کہا کہ کیا اس ذات بے نیاز کی طرف فریاد کروں اور چیخوں جوان دونوں سے میرے قریب تر ہے اور میں چپ رہا۔ میں اس حالت میں تھا کہ ناگاہ تھوڑی دیر کے بعد کنویں کا منہ کھلا اور آ کی خض نے ابنا پاؤں لئکا یا اور گونجی موئی آ واز میں مجھ سے کہا کہ اس سے لئک جامیں اس سے لئک گیا پس جب اس نے جھے کوڑ آ اور میں ہوئی آ واز میں بھوسے کہا کہ اس سے لئک جامیں اس سے لئک گیا پس جب اس نے جھے کوڑا اور چٹن ہوا اس کے بعد میں نے جھے کوڑا اور چٹن ہوا اس کے بعد میں نے جھے کوڑا اور چٹن ہوا اس کے بعد میں نے جھے کو از اور چٹن ہوا سے کہ میں نے تجھ کو نے ہا تف غیبی سے ساوہ کہتا ہے کہ اے ابا حزہ کیا یہ بہت خوب نہیں ہے کہ میں نے تجھ کو

# حضورصلی الله علیه وسلم کی حضرت عثمان سیخصوصی بات

قیس بن ابی حازم کہتے ہیں ابوسہلہ نے مجھے بتایا کہ حضرت عثان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گھر میں محصور تھے تو انہوں نے فر مایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد کیا تھالہٰ ذا میں اس پرصبر کرنے والا ہوں۔ قیس کہتے ہیں صحابہ اس سے مراد وہی دن لہ سے مواد وہی دن لہ سے مواد وہی دن کہ جس میں حضور اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا ''میں چاہتا ہوں کہ میرا صحابی ہوتو میں اس سے ایک شکوی کروں' آپ سے عرض کیا گیا حضرت ابو مکر صدیت کو بلا انکیں فر مایا نہیں عرض کیا گیا عمر کو خر مایا نہیں عرض کیا گیا تو آپ سے مواد وشکوہ کرنے سے اور مایا نہیں عرض کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آہتہ سے بات فر مانے گے اور شکوہ کرنے سے اور حضرت عثان کو بلا یا حضرت عثان رہے تھے۔ (روثن ستارے)

# قطب العالم

فرمایا کدیس نے (بعنی سیدناومولا نامر شدنا شاہ محدا شرف علی صاحب رحمداللہ نے ) سنا

ہے کہ حضرت مولا نافضل الرحمان صاحب قطب اللّه بن تھے۔ اس لئے مولا ناسے تکوینیات
میں لوگوں کوزیادہ فقع ہوا ہے اوراسی تنم کے لوگ مولا نا کے پاس زیادہ جایا کرتے تھے واللّہ اعلم سیم بات کہاں تک سیح ہے اور ہمارے حضرت حاجی صاحب قطب الارشاد تھے اور یکھی فرمایا کہ میں نے مولا ناکی زیارت کی ہے ایک مرتبہ شب بحرر ہا تھا اور ایک مرتبہ تین وان تک رہا تھا۔ مولا نائے خود ہی محصے روک لیا تھا مولا ناکے یہاں دنیا داروں کی خوب گت بنتی تھی۔ بہت لائریں پڑتی تھیں۔ حضرت مولا ناگنگو ہی فرماتے تھے کہ وہ قطب ہیں۔ (مزید الجید)

## حضرت حاجي صاحب كامحققانه قول

فرمایا که حفرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر وساوی دفع نہ ہوں تو ان کو بھی مراۃ جمال خداوندی بنالیو ہے اور سویے کہ اللہ اکبر حق تعالی نے قلب کو بھی کیسا بنایا ہے کہ کتنا ہی روکا جائے مگر وساوی سے رکتا ہی نہیں کیا شان ہے غرض ہر چیز کو مظہر ذات وصفات حق تعالیٰ تصور کرے۔ (تقص الاکابر عکیم الامت تعانویؒ)

# قرآن كريم بهترين وظيفه

" قرآن کریم کوظم کے درجے میں دیکھوتو اعلیٰ ترین علم اس میں ہے عمل کے درجے میں دیکھوتو اعلیٰ ترین علم اس میں ہے عمل کے درجے میں دیکھوتو اعلیٰ ترین عمل کی کتاب ہے اس کا دخلیفہ پڑھوتو وظیفہ کی بہترین کتاب ہے اس کا دخلیفہ پڑھوتو وظیفہ کی بہترین کتاب ہے اس کا دخلیفہ کی کتاب ہے آج اس کے علم و حکمت سے کتب خانے میں سے حکمت کے کتب خانے کجرے ہوئے ہیں '۔ (جواہر کیے مالاسلام)

بے گناہ کوجا کم کے پاس لےجانا

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کسی بے خطا کوکسی حاکم کے پاس مت لے جاؤ کہ وہ اس کو قبل کر ہے (تر ندی وابوداؤرونسائی) جاؤ کہ وہ اس کو قبل کر ہے (باس پرکوئی ظلم کرے) اور جاد ومت کرو۔ (تر ندی وابوداؤرونسائی)

#### قبوليت دعاء

حضرت سیدتاج محمود امروٹی قدس سرہ کی خدمت میں ایک انگریز اپنی میم (بیگم) صاحبہ کولیکر حاضر ہوا اور بڑی عاجزی اور انکساری سے عرض کیا کہ:۔'' حضرت! میم صاحبہ کو عرصہ سے پیدے کا درد ہے۔ اس کی صحت کے لئے اپنے رب سے دعا فرماویں ہم نے علاج معالجہ بہت کرایا ہے گرکوئی فائدہ نہیں ہوا''

یہ میں کر حضرت امروٹی نے آسان کی طرف نگاہ اُٹھائی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا:۔
''یا اللہ! بیہ ہے تو تیرے دین کا دشمن مگر (میری) اس سفید داڑھی کی لاج رکھ لے''
حضرت کی زبان سے بیالفاظ نکلے اور اللہ نتعالیٰ نے انہیں شرف قبولیت عطافر مایا
اور میم صاحبہ فور اُٹھیک ہوگئیں۔ (ترجمان اسلام)

## انو کھاخریدار

صاحب قلیو بی بعض بزرگول سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی لونڈی فروخت
کی۔اس کے بعدوہ اس پرنادم ہوئے اور انہیں اپنے اس عال کولوگوں پر ظاہر کرتے شرم آئی۔
چنانچیانہوں نے اپنی ہتھیلیوں پراپنی حاجت کسی اور کہا کہ یا مجیب الدعاجو میں چاہتا ہوں
اس کوتو خوب جانتا ہے اور اپنی زبان سے پھے نہ کہا اور اپنے ہاتھ آسان کی طرف اٹھائے بس جب صبح ہوئی تو انہوں نے کسی کو اپنا دروازہ کھنگھٹاتے ویکھا اور اس سے کہا کہ تو کون ہے اس فیلی دیات ہوں ہوگئ تو انہوں نے کسی کو اپنا دروازہ کھنگھٹاتے ویکھا اور آئی اس لونڈی کو تہمارے پاس والی لایا ہوں۔ یہ بن کروہ بے حدخوش ہوئے اور لونڈی کو لے کرخریدار سے کہا کہ تم صبر کرو داپس تک کہ ہم اس کی قیمت تمہارے دوالہ کریں۔خریدار نے کہا کہ میں تم سے قیمت نہیں چاہتا ہوں اور میں اس کا بدلہ اس سے بہتر لے چکا ہوں۔ اس لئے کہ میں نے خواب میں ایک کہنے والے کود یکھا کہ وہ کہنا ہے کہا کہ وہ ہا اور اس کو کوش میں کتھے حور بہتی عطا کروں گا۔اس اس کا قومیں دے دے دیس داخل کروں گا اور اس کے کوش میں کتھے حور بہتی عطا کروں گا۔اس کا قومیں نے نوب اس ثواب کو قیمت پرتر جے دی۔ پس میں شری نہ لوں گا کھروہ چاتا ہوا۔

شيخ كى خدمت اورادب واحترام

فرمایا: که حفرت مولانا شهیدصاحب رحمه الله کی بیرهات تھی که حضرت سیدصاحب رحمه الله کی مجلس میں شرکت کرنے کواورا کی مجلس میں بیٹھنے کوخلاف ادب بیجھتے تھے حضرت سیدصاحب کی جو تیاں لئے ہوئے موخر مجلس میں بیٹھنے رہتے تھے اگر بھی بیٹھے بیٹھے کسل ہو جاتا تو وہیں جو تیاں سرکے بنچے رکھ کر لیٹ جاتے تھے جس وقت حضرت سیدصاحب کی پالکی چلاکرتی تھی تو حضرت مولانا شہیدصاحب پالکی کے ساتھ ساتھ دوڑا کرتے تھے اوراس کواپنے لئے فخر سجھتے تھے۔ چاندنی چوک میں پالکی جارہی ہورا آ پ ساتھ ساتھ دوڑ رہ ہیں۔ حالا تکہ دولی میں اس خاندان کے ہزاروں سلامی تھے مگر ذرہ برابر حضرت شاہ صاحب ہیں۔ حالا تکہ دولی میں اس خاندان کے ہزاروں سلامی تھے مگر ذرہ برابر حضرت شاہ صاحب ہیں۔ حالا تکہ دولی میں اس خاندان کے ہزاروں سلامی تھے مگر ذرہ برابر حضرت شاہ صاحب تھان کوخٹک کہا جاتا ہے اصلاح یوں ہی ہوتی ہے آئے ذرا ذرا بات پر نا گواری ہوتی ہے غرض ہر شخص کو اپنی اصلاح کی فکر میں لگا رہنا جا ہے۔ مرتے دم تک یہی حالت رہے عارف رومی فرماتے ہیں۔

اندریں رہ می تراش و می خراش تا دے آخر دے فارغ مباش تا دم آخر دے آخر بود کہ عنایت باتو صاحب سربود تا دم آخر دے (الافاضات اليومي نبر١٦٣)

قرآن کی سند متصل

''قرآن کریم تم می پیچلی کتابول کا محافظ ہے ان کتابول کے اندر جوتعلیم حق تھی وہ قرآن نے اس کو نکال کر باہر پیچنک دیا۔ اس لئے ایک شخص جب اسلام لائے گا تو مسلمان ہونے کے بعد سچا عیسائی ہے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرضیح معنی میں ایمان لائے گا۔ اسی طرح جومسلم بنا وہ صحیح معنی میں موسائی بنا کہ اس نے مسلم بنا وہ صحیح معنی میں موسائی بنا کہ اس نے سند متصل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوضیح طور پرسمجھا۔ وہی ابراہیمی بنا وہ بی آدمی (حضرت آدم علیہ السلام کی طرف منسوب ہے) کہ جب آدم کو مانا توسند متصل کی دنیا میں ایک بی کتابوں کا تعارف کر ایا اس کا ماننا سب کا منتصل کی دنیا میں داخل ہونا ساری چیز وں کو اپنے سامنے لے آنا ہے'۔ (جو اہر کیم الاسلام)

# حضرت عثان كى دوخصوصيتيں

عبدالرحمٰن بن محدی کہا کرتے تھے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو چیزیں ایسی تخصیں کہ ان جیسی نہ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے تخصیں نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے ایک تو آپ کا اپنے آپ پر صبر کرنا حتی کہ مظلومیت کی حالت میں شہید کردیئے گئے اور دوسرا آپ کالوگوں کو قرآن کریم کے ایک نسخہ پر جمع کرنا۔ (روثن تنارے) منا فقانہ مسلنیس

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: چار خصلتیں ہیں جس میں وہ چاروں ہیں وہ خالص منافق ہوگا اور جس میں ایک خصلت ہواس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی جب تک اس کو چھوڑ نہ دے گا (وہ خصلتیں یہ ہیں) جب اس کو امانت دی جائے خواہ مال ہویا کوئی بات ہو، وہ خیانت کرے اور جب بات کہے جھوٹ بولے، اور جب عہد کرے اس کو توڑ ڈالے اور جب کسی سے جھڑ ہے تو گالیاں دینے لگے۔ (بخاری وسلم)

#### حب دين

حضرت مفتی محمد شفیع قدس سرہ نے فرمایا کہ حضرت شیخ الہند گوانگریزوں کے مظالم اور سے ایک مرتبہ کسی ساہ کاریوں کی بناء پرجس قدر نفرت ان سے تھی شاید کسی اور سے نہ ہو۔ایک مرتبہ کسی صاحب نے حضرت ہے کہا کہ:۔'' حضرت! آپ ہمیشہ انگریزوں کی برائیاں ہی بیان فرماتے ہیں آخراُن میں کوئی بات اچھی بھی تو ہوگی'' حضرت نے برجستہ ظریفانہ جواب دیا: بال ! اُن کے کباب بڑے لذیذ ہوں گے' (حکایات اسلاف)

#### ذكراللدروح كائنات

"جس طرح انسانی بدن کی اصل روح ہے اس طرح پوری کا ئنات بھی کسی روح سے زندہ ہے جب تک بیروح اس کا ئنات کے اندرموجود ہے بیکا ئنات زندہ کہلائے گی اور جب روح نکال دی جائے تو ساری کا ئنات کا خیمہ آپڑے گاریزہ ریزہ ریزہ بھر جائے گا۔ بیہ روح "ذکر اللہ" ہے بعنی یادحق سے بیکا ئنات کھڑی ہے۔" (جواہر کیم الاسلام)

# جنت کی خریداری

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عند نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ عند نے بیررومہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بڑی عمدہ زج کرکے جنت خریدی جب کرآپ نے بیررومہ کھود وایا اور جب آپ نے جیش العسر قاکوسامان ویا۔ (روش ستارے)

حقوق كي صفاكي

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص کے ذمہ اس کے بھائی (مسلمان) کا کوئی حق ہوآ بروکا یا کسی چیز کا اس کوآج معاف کرالینا جا ہے اس سے پہلے کہ نددینار ہوگانہ درہم ہوگا۔ (مراد قیامت کا دن ہے) (بغاری)

### شوق شهادت

حضرت شیخ الهند والله تعالی نے جوجذبہ جہاد عطافر مایا تھااس کے بارے میں حضرت مولانامفتی محشفیج صاحب نے بیواقع آبدیدہ ہوکر کھرائی ہوئی آ واز میں سنایا کہ:۔ایک مرتبہ مرض وفات میں حضرت شیخ الهند کے خدام میں ہے کسی نے آپ کومغموم دیکھا تو وہ یہ سمجھے کہ زندگی سے مایوی کی بناء پر پریشان ہیں چنانچہ انہوں نے پہھتلی کے الفاظ کہنے شروع کے ۔اس پر حضرت نے فرمایا:۔"ارے مرنے کا کیا غم ہے؟ غم تواس بات کا ہے کہ بستر پر مرد باہوں ورند تمنا تو بیتی کہ کسی میدان جہاد میں ماراجاتا مرکبیں ہوتا اور ہاتھ یاؤں کہیں ہوتے "(حکایات اسلاف)

#### غصه برقابويانا

صاحب قلیوبی بیان کرتے ہیں کہ رہے جیری شاگردامام شافعی رحمہ اللہ تعالی ایک دن مصری کلیوں ہیں گزرے ناگاہ را کھ بھرا ہوا ایک طشت ان کے سرپرڈالا گیا۔ پس وہ اپنے جانورے اترے اور اپنے کپڑے جماڑنے گئے کسی نے ان سے کہا کہ آپ ان کوڈ اختے دھمکاتے کیوں نہیں۔ اس کے جواب ہیں رہے جنیری نے فرمایا کہ جو محف آگ کا مستحق ہو اور اس سے را کھ سے سلح کی جائے تو اس کو فصہ کرنے کا حق نہیں ہے اور انہوں نے وہ 10 ہے یا در اس میں رہے تھا گئی ہو۔

## حضرت حاجي صاحب كي ايك بثيخ كوتنبيه

فر مایا کہ ایک شیخ بہت ہی کم گوتھے حضرت حاجی صاحب نے ان سے کہا کہ آ ہے سے کیا کرتے ہیں اوگوں کوفیض ہے محروم کرتے ہیں خبر بھی ہے بین خرابان ہوتا ہے اور مرید کان۔اس یران کو تنبہ ہوا پھر کلام فرمانے گئے ان کے مرید حضرت حاجی صاحب کو بہت دعا تیں ویتے تھے۔ پھر ہمارے حضرت نے فر مایا کہ عارف سے زیادہ گوئی کہاں ہوسکتی ہے کیونکہ اسرار لامتناہی ہیں ان کو جتنا بھی بیان کیا جاوے زیادہ گوئی ہو بی نہیں سکتی۔ بلکہ ہمیشہ کمی ہی رہے كى ـ پس زياده كوئى كےعذر سے يفنح كوچيت بيس رجنا جا ہے \_ (فقص الاكابر عيم الاست قانوي)

### مدایت کے دوطریقے

''حق تعالیٰ نے ابتداءے لے کرآج تک ہدایت کے دوطریقے مقرر فرمائے ہیں۔ ایک تو قانون الہی ہے جومنزل من اللہ ہے اور انبیاء کیہم السلام کے قلوب برآسان سے نازل ہوا ہے۔اینے اینے وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاریں دوسرا طریقہ و صحصیتیں ہیں جن کے ذریعے سے اس قانون کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اس قانون کے احکام معلوم ہوتے ہیں اورمسائل کے دلائل معلوم ہوتے ہیں "۔ (جواہر عکیم الأسلام)

# جيش العسرة كي مدد

حضرت عبدالزخمن بن ابی حیاسکمی رضی الله نتعالیٰ عنه سے مروی ہے کہ حضورا کرم صلی الله عليه وسلم نے خطبہ ارشاد فر مايا اور جيش عسرت كي مدد كي ترغيب دي تو حضرت عثان غني رضي الله تعالیٰ عنه نے عرض کیا سواونٹ کجاووں سمیت ' پھرحضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش عسرت کی ترغیب دی تو حضرت عثان رضی الله تعالیٰ عنه نے عرض کیا سواونٹ اور کجاووں اور سامان سمیت پھرحضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی تو حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنه نے عرض کیا سواونٹ اور کجاووں اور سامان سمیت تومیں رسول الٹد صلی اللہ علیہ وسلم کو و یکھا آپ اینے دست مبارک سے مال کوٹر کت دیتے ہوئے فرمارہے تھے'' عثمان پر پچھ نہیںاں کے بعد جوکریے'۔ (روٹن ستارے) اسلام کی بنیادیں.... پانچ چیزیں

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قرمایا: "اسلام کی بنیاد پائی چیزوں پرہے۔

۱-اس بات کی (صدق دل کے ساتھ ) گواہی دیتا کہ اللہ کے سوال کوئی معبود نہیں اور محصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

۲-نماز قائم کرنا۔

۳-ز کو قادا کرنا ہم - حج کرنا ۵-رمضان کے روزے رکھنا۔ (بخاری وسلم)

#### مديبنهمنوره كاادب

## سب سے بہترم اورسب سے بدرز

صاحب قلیو بی ذکر کرتے ہیں کہ عیم اقعان نوبی بن عقاو بن بروق شہرایلہ کے رہنے والے تھے۔ان کو مالک نے ایک بکری دی اور تھم دیا کہ ذرج کریں اور اس میں جوسب سے برتر عضو ہواس کو اس کے پاس لا کیں۔ چنانچے انہوں نے اس کو ذرج کیا اور اس کا دل اور زبان اس کے پاس لا کے ان کو ایک بکری دی اور تھم دیا کہ اس کو ذرج کریں اور اس میں جوعضو سب سے بہتر ہواس کو اس کے پاس لا کیں انہوں نے اس کو ذرج کریں اور اس میں جوعضو سب سے بہتر ہواس کو اس کے پاس لا کی اس کو تھان سے اس کی وجہ بوجھی نقمان اس کا دل اور زبان اس کے پاس لا کے پس مالک نے لقمان سے اس کی وجہ بوجھی نقمان کو گئی عضو نہیں ہے اس میرے آتا جب بد دنوں عضو برے ہوجاتے ہیں تو ان سے بدتر اور کو گئی عضو نہیں ہو سکتا۔

#### كمال ايمان

نی کریم صلی الندعلیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ''تم میں سے کوئی مؤمن نہیں ہوسکتا جب کہ میں اس کی نظر میں اپنے والدسے اپنی اولا دسے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب ندموں ۔'' ( بخاری وسلم ) علم علم و ملی قرآن

" اعمال" کی جامع ہے جوقر آن کہتا ہے وہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابر کات
" اعمال" کی جامع ہے جوقر آن کہتا ہے وہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھاتے ہیں
اور آپ جوکر کے دکھلاتے ہیں وہ قرآن کہتا ہے۔ اگر ہم یوں کہد دیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا
میں دوقر آن اتارے ہیں ایک علمی قرآن جو کاغذوں میں محفوظ ہے اور ایک عملی قرآن جو
ذات بابر کات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ قرآن علم کا مجموعہ ہے اور آپ کی ذات بابر کات

## جب كابابليث كن

مولوی عبدالحق کاندهلوی ابن مولوی محد ابوالقاسم بن مفتی البی بخش صاحب کاندهلوی کے صاحبزاد نے بمبر وارنصیرالحق جو بزے آزاد طبیعت رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ بردی کے موسم میں گھر کے دروازے میں بیٹھے ہوئے شطرنج کھیل رہے تھے کہ رات کا اخر حصہ ہوگیا اس وقت حضرت مولا نا منظفر حسین صاحب کا ندهلوی گئی سے تبجد کے لئے تشریف لے جارہ تھے انہوں نے سیجھ کرکہ پڑوس کا جلا ہا ہے تھم دیا کہ حقہ بھر لاؤ حضرت مولا نانے اپنے چبرہ کو چاد ہمیں لیمیٹا کہ کوئی بیچان نہ سکے اور فوراً حقہ بھر کر سامنے رکھ دیا اور چلے گئے جانے کے بعد کور میں نے کہایہ تو مولا نا منظفر حسین صاحب معلوم ہوتے ہیں۔ نمبردار نصیرالحق بیس کر گھرا گئے اور کہا۔ اب میں کاندهلہ رہنے کے قابل نہیں رہا اور گھر چھوڑ کر روانہ ہوگئے۔ پہلے ایک خاندانی بیراورمصنوی درولیش سے سابقہ پڑا جب وہاں پھھنہ پایا تو حضرت اقدس مولا نارشید خاندانی بیراورمصنوی درولیش سے سابقہ پڑا جب وہاں پھھنہ پایا تو حضرت اقدس مولا نارشید خاندانی بیراورمصنوی درولیش سے سابقہ پڑا جب وہاں پھھنہ پایا تو حضرت اقدس مولا نارشید احرکانگوری کے آستانہ مبارک پر جاپڑے ۔ اور وہ مجاہدہ وریاضت کیا کہ ساری عمر کی تلائی کردی۔ بالآ خر حضرت اقدس گئوری کے خلیفہ اور مجابدہ وریاضت کیا کہ ساری عمر کی تلائی کردی۔ بالآ خر حضرت اقدس گئوری کے خلیفہ اور مجابدہ وریاضت کیا کہ ساری کوری کا کا دھلا)

## اسلاف كاادب واحترام

فرمایا که حضرت حاجی صاحب حضرت امام غزالی رحمه الله کے بڑے معتقد تھے اور حضرت فیخ محی الدین ابن عربی پرزجے دیتے تھے مگرا حمال کے عنوان اور ادب کے پیرایہ میں فرماتے تھے کم کا خوال کے عنوان اور ادب کے پیرایہ میں فرماتے تھے کو مکن ہے حضرت امام غزالی رحمہ اللہ کا نزول حضرت شیخ اکبرے ایمل ہوا اور بیسب کومعلوم ہے کہ عروج افضل ہے نزول ہے۔ (ضم الاکابر عکیم الامت تعانویؓ)

ہزاراونٹ اور پیجاس گھوڑ وں کاعطیہ

حضرت قنادہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک میں ہزاراونٹوں پرسامان لا دکر دیاان میں بچاس گھوڑ ہے تھے۔(روثن ستارے) جانو روں کو بھی اپنی زندگی عزیز ہوتی ہے

حضرت حسن بھری رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ بیں نے آیک بکری لٹائی تا کہ اس
کو ذرئے کروں پس ابوابوب ہجستائی میرے پاس آئے (ان کود کھے کر بیس نے چھری ہاتھ سے
ڈال دی اور کھڑ اہوا تا کہ ان سے با تیس کروں اور بیس گوشہ چھم سے بکری کود کیجھنے لگا۔ پس وہ
ایک دیوار کے کتار ہے گئی اور ایک گڑھا کھو دا اور چھری لی اور اس بیس اس کوڈال دیا اور اس پر
مٹی کوٹ دی اس کے بعد ابوابو ب نے جھے سے کہا کہ کیا تم دیکھتے ہو پس ہم نے بخت تجب کیا
پر میں نے اپنی جان پر تیم کھائی کہ اس کے بعد بھی کوئی جانور ذرئے نہ کروں گا۔ (اللہ بی)
پر رگی کا معیار

ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحب خود بخود فرمانے گے بعض آتے ہیں اور دل میں کہتے ہیں کہ اگر یہ بزرگ ہیں تو ہمارے دل کا حال بتلادیں کہ کیا ہے۔ فرمانے گے اول تو بزرگی کا دعویٰ کس نے کیا ہے۔ پھر بزرگ کے لئے کشف ضروری نہیں۔ پھرا گر بزرگ بھی ہواور کشف بھی ہو جاوے تو یہ کیا ضروری ہے کہ تم کو بتلا ہی دیا کریں بہت بری بات ہے بزرگوں کے پاس خالی دل لے کر آنا چاہئے تا کہ پچھ لے کر جاوے پھر ہمارے حضرت مولانانے فرمایا کہ معلوم ہوتا تھا اس مجلس میں کوئی ایسا ہوگا۔ (تقعی الاکا برصرت تھا نوی )

#### كمالات كامنشاء

"مرجع الامور" الله بي كي ذات بابركات بيدخواه تخليق بو خواه تصديق بو خواه بدایت کوئی استاد کسی کو بر مائے انجام کاریبی فکے گا کداللدرب العزت نے بدایت دیدی۔ بدایت بھی اس کی طرف سے آئے گی تخلیق بھی اس کی طرف سے آئے گی۔اس لئے کہ کمالات کا منشاء تو وہی ہے۔ ' قرآن اصلاح کے لئے نسخدا سیر۔ (جواہر علیم الاسلام)

ايمان کې تکيل

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: '' جومخص اللہ ہی کے لئے ( کسی دوسرے سے) محبت کرے، اللہ ہی کے لئے (اس کے شمنوں سے) بغض رکھے، اللہ ہی کے لئے خرج كرياورالله كي لي خرج كوروك تواس كاليمان كمل ب." (ابوداؤر معكوة) دورخلافت میں ساد کی

حضرت حسن رضى الله تعالى عنه فرمات بين حضرت عثان رضى الله تعالى عنه كوسجد میں ایک جا دراوڑ ھے کرسوتے ہوئے دیکھا ہے حالاتکہ وہ امیر المومنین تھے۔

عبدالملک بن شداد بن الھا دے مروی ہے کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جعد کے دن منبر پر دیکھا آپ پرایک عدن کی بنی ہوئی موئی جا در (تہبند) جس کی قیمت جار یا یا نج درہم ہوگی اورایک کو کپڑے کا برا ٹاکلڑا دیکھا جو کوفہ کا بنا ہوا تھا۔ (روثن سارے)

#### شاه جي کاظريفانه جواب

ایک سفر میں ایک ذمه دار یولیس افسرنے حصرت امیر شریعت سیدعطا الله شاہ بخاری ا ے سے سوال کیا: ۔'' شاہ جی!ا جازت ہوتوایک بات یوجھو' ہاں بیٹا! کیوں نہیں''

دوسری جماعتوں کے سیای اور مذہبی رہنما آئے دن مختلف شہروں میں آتے رہتے ہیں مگر حکومت کی طرف ہے ہمیں کوئی الی ہدایت نہیں ملتی کہ ہم ان کو واچ (محمرانی ) کریں لیکن جیسے ہی آپ کسی شہر میں چینجتے ہیں ایک دم سے تاریں بلنے گئی ہیں کیوں؟ آپ نے برجستہ کہا:۔ " بعائی اجب کوئی ہیجوا گھر میں آ جائے تو کوئی عورت اس سے بردہ نہیں کرتی "مگر جیسے ہی کوئی مرد آ جائے تو تمام كحريس برده برده كاشورى جاتا ب اس برمتعلقه افسرا پناسامناليكرره كيا" (حيت اير شريعت م٥٠٥) تمام صفات كاتعلق اخلاق ہے ہے

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جب اخلاق کو پیدا کیا تو قناعت نے کہا کہ ہیں جازی طرف جاؤں گائیں صبر نے کہا کہ ہیں تیرے ساتھ ہوں اور علم نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور کرم نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور کرم نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور خزاء نے کہا کہ میں شام کی طرف جاؤں گا۔ پس تلوار نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور بدخلتی نے کہا کہ میں ممرکی جانب جاؤں گائیں ذات نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور بدخلتی نے کہا کہ میں مغرب کی جانب جاؤں گائیں بخل نے کہا کہ میں تیرے ہمراہ ہوں اور حسن خلتی نے کہا کہ میں میرے ہمراہ ہوں اور حسن خلتی نے کہا کہ میں میں یمن کی طرف جاؤں گائیں بردباری نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور شفانے کہا کہ میں بادیداور میدان کی طرف جاؤں گائیں مروت نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور شقانے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور فسق میں بادیداور میدان کی طرف جاؤں گائیں مروت نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور فسق نے کہا کہ میں تیرے ہمراہ ہوں۔

## غيرا ختيارى اموريسے احتراز

فرمایا که حضرت مولانا گنگوبی جب یهال (بینی خانقاه امدادیه میس تقیق حضرت حاتی صاحب عوض کیا که حضرت مجصد ونانهیس آ تا اور ذاکرین پربهت کرید طاری بوتا به حضرت مای صاحب نفرمایا که بال جی افتیاری بات نبیس بھی بھی آ نے بھی لگتا ہے پھرتو یہ حالت بوئی کہ جب مولانا ذکر کرنے بیٹے تو تاب نبیس بوتی تھی اس قدر گرید طاری بوتا که پسلیاں ٹوٹے گئیں۔ عض کیا کہ حضرت اب تو بڈیاں پسلیاں ٹوٹی جاتی ہیں فرمایا کہ بال یہ بھی عارضی حالت ہوتی ہے جاتی بھی رہتی ہے۔ بس پھر گرید وغیرہ سب جاتا رہامولانا نے پھرشکایت کی که حضرت اب رونانہیں آتا۔ فرمایاں پسلیاں ٹوٹ جاویں گی کیا کرد گرد (تضعی الاکابر صفرت تعانوی)

# بيت الله كي مركزيت

"بیت الله اور مکه مکر مداول عالم بھی ہے مرکز عالم بھی ہے اور اصل عالم بھی ہے۔
اول عالم ہونے کامتفتنی ہے ہے کہ دین کے کاموں کی بہیں سے اولیت ہو۔ اس کا مرکز عالم
ہوتااس بات کامقتنی ہے کہ یہاں دین کی مرکزیت ہواوراس کا اصل عالم ہوتااس کامقتنی
ہوتااس بات کامقتنی ہے کہ یہاں دین کی مرکزیت ہواوراس کا اصل عالم ہوتااس کامقتنی
ہے کہ یہیں سے چہار طرف آ واز تھیلے گی۔" (جواہر عیم الاسلام)

# دويبركا قيلوله چڻائي پر

یونس بن عبید کہتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مبحد میں قیلولہ کرنے والوں کے بارے میں پوچھا گیا تو فر مایا میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبحد میں قیلولہ کرتے ہوئے ویکھا جب کہ آپ خلیفہ تضاور آپ کے پہلو پر چٹائی کے نشان ہوتے مضاور کہاجا تا تھا بیامیر المومنین ہیں۔ (روثن ستارے)

# جان ومال کی حفاظت کا مدار

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: '' مجھے تھم دیا گیا ہے کہ لوگوں ہے جہاد کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ اس بات کی گوائی دیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور نماز قائم کریں اور زکو قادا کریں، جب وہ بیکام کرلیں محتوظ میری طرف ہے ان کا خون اور ان کا مال محفوظ موگا اور ان کی پوشیدہ نیتوں کا حساب اللہ کے پاس ہے۔' ( بغاری )

#### تواضع

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمتہ اللہ علیہ کے یہاں ایک مہمان آیاجس کے کپڑوں بیس بھی بد ہوآتی تھی اور ہے انتہا جو کیس اس کے کپڑوں بیس تھیں جس جگہ بیٹھتا سو پچاس جو کیس جھڑ جا تھی ۔ مہمان خانہ بیس کوئی پاس نہ سی تھئے دیتا لیکن حضرت مدنی نے اس کواپنے برابر بٹھا کر کھانا کھلایا اور منہ ہاتھ صاف کرنے کے لئے اپنا تولید عنایت فر ہایا چنا نچہ حضرت کے کپڑوں پر بہت می جو کمیں چڑھ کئیں جن کوآپ نے اند رتھریف لے جاکر صاف کرایا۔

فائدہ: سیحان الله مہمانوں کی اس قدر دلداری اور ان کا اتنا خیال۔ حضرت مدنی کا دسترخوان اتنا خیال۔ حضرت مدنی کا دسترخوان اتنا وسیع تھا کہ دس بی نہیں بلکہ دوووسوا ورتین تین سومہمان ہوجائے تھے بھی ایسانہ ہوا کہ آپ کے در دولت ہے کوئی مہمان بھوکا آیا ہوا کرکوئی مہمان کھانے کے وقبت دسترخوان پرنہ ہوتا تو تلاش کرائے تھے۔ انفاس قدسیہ۔ (حکایات اسلاف)

# سار بانوں کی خوش حالی

صاحب قلیو فی بیان کرتے ہیں کہ صدیث میں روایت کیا گیا ہے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیاتم لوگ جانے ہو کہ صدی (خوش الحانی سے اونٹ چلانے) کا کب سے وجود ہے۔ محابہ نے کہا کہ ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں ہم اس کونیس جانے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارا باپ معزا ہے مال کے ساتھ لکلا اس نے اپنے غلام کود یکھا کہ اس کے اونٹ اس فرمایا کہ تمہارا باپ معزا ہے میں۔ چنا نچر معز نے غلام کے ہاتھ پر لائھی ماری۔ غلام نے میدان میں بیٹھ کر ہاتھ کہ کر چنی اشروع کیا۔ پس جب اونٹوں نے اس کی آ وازشی تو اس کی طرف کر ہاتھ کہ کر چنی اشروع کیا۔ پس جب اونٹوں نے اس کی آ وازشی تو اس کی ہور ہوگا کہ جس پر گرایا کہ مرود کہا کہ اگر ایسا کلام شتق کیا جائے تو البتہ یہ ایسا کلام ہوگا کہ جس پر شرجع ہوں کے چنا نچر صدی نکالی گئی اس واقعہ کو منظر ف میں ذکر کیا ہے ابو منذر ہشام نے فرمایا کہ مرود تی ہور اس کے جنانچ صدی نکالی گئی اس واقعہ کو منظر ف میں ذکر کیا ہے ابو منذر ہشام نے فرمایا کہ مرود ہور میں اور ایس کے ہور میں اور بھاری کی ترفی ہوں کو گلے جو انوں اور سواروں کا مرود ہے۔ دوم سناد (ایک شم کی راگئی ہے) اور بھاری کی ترفی و گلے میں گھوما تا ہے۔ سوم ہزی (مرود ترانہ کی ایک شم کی راگئی ہے) اور وہ بلکی آ واز ہے جو دلوں کو میں شرق کیا ہوگئے کرتی ہواروں کی مدن قریات کے اصول ہیں اور وہ یہ بین مدین وطا نف و خیبر وفدک ووادی القراے ودومۃ الجند ل بمامہ واللہ اعظم۔

بادنی کی ایک قشم

## قرآ ن خیر کےانقلاب کا داعی

وورہ تا جہتنا قرآن سے دورہوتے جارہے ہیں اتنائی فساد بریا ہورہا ہے اورشر کا انقلاب آتا جارہاہے کہ لوگ خیر سے شرکی طرف آرے ہیں۔علم سے جہالت کی طرف آرہے ہیں تہذیب سے بدتہذیبی کی طرف \_تو انقلاب حسن کوقر آن پیدا کرتا ہے اور انقلاب شرترک قرآن پیدا کرتا ہے۔قرآن کوترک کردو کے تو دوسراانقلاب آتا چلا جائے گا' تہذیب سے برتہذیبی ہوتی چلی جائے گی علم ختم ہوجائے گا جہالت سے اخلاق حسنہ جائے رہیں سے بداخلا قیال پیدا ہوتی جائیں گی۔اس لئے علم اخلاق اور کمالات بیقر آن ہی سکھا تا ہے۔ جب آ دمی اس جڑ ہے وابستہ نہ رہےتو کمالات کی شاخیں سامنے کہاں ہے آ جائیں گی۔بہرحال قرآن برکت بھی ہے ہدایت بھی ہےنور بھی ہےاور انقلاب بھی ہے کہ جب آتا ہے تو کا یا بلیث دیتا ہے'۔ (جوابر سیم السلام) مسلمان مجامدا ورمبها جر

نبي كريم صلى الله عليية وسلم نے ارشاد فرمايا: "مسلمان وہ ہے جس كى زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں اور مؤمن وہ ہے جس سے لوگول کواپنی جان و مال کا خوف نہ ہو بجاہد وہ ہے جوائلہ کی اطاعت کیلئے این نفس سے جہاد کر ہا درمہا جروہ ہے جوغلطیوں اور گنا ہوں کو جھوڑ دے۔ ' (بیبی و مخلوۃ)

#### كرامت

سليمان بن موى رحمة الله عليه كهتے بين كه حضرت عثان رضى الله تعالى عنه كو يجه أو كون نے دعوت دی جن کی نبیت بری تھی آ بان کے پاس سے تو انہیں جدا ہوا ہوا یا یا اور نا مناسب آ ثارد کھے تواللہ تعالی کاشکرادا کیا کہان سے دامط نہیں برااورایک غلام آزاد کیا۔ ھمدا فی کہتے ہیں کہانہوں نے حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نچر پرسوار دیکھااور ان کا غلام نائل ان کے پیچھے سوارتھا حالا نکہ وہ اس وقت خلیفہ تھے۔ (روثن ستارے)

## کھانے میں سادگی

شرجيل بن مسلم كيتے ہيں كەحضرت عثان رضى الله تعالىٰ عندلوگوں كوتو امارت كا كھانا کھلا کتے ہتھا ورخودگھر میں جا کرسر کہوزیتون کھاتے ہتھے۔(روثن ستارے)

#### معاملات اورحقوق العباد

حفرت مولانا محرعینی صاحب ایک باروطن سے ملازمت پر بذر بعدریل جائے گئے اسلامان پراس وقت پہنچ جب ریل آ چکی تھی اور چھوٹے ہی والی تھی ۔ آپ کے پاس سامان مقررہ وزن سے زیادہ تھاوزن کراکر محصول دینے کاموقع نہ تھا گھبراہٹ میں نکمہ لیکرریل میں تو بیٹھ گئے گر خلاف شریعت زیادہ سامان بے محصول لے جائے پردل بے چین تھا خدا سے دعا کی کہاں معصیت سے بیخے کی کوئی سبل نکال و بیخے کہا چا تک ذہن میں آیا کہ جہاں ریل سے اتر ناوہاں سامان کا وزن کرواکر محصول اواکر دینا آپ نے یہی کیا مگر رات کا وقت تھا مکٹ کی کہاں سامان تو لئے سے انکار کردیا اور کہا جا ہے کے جائے آپ نے فرمایا آپ کے خلاف کلکٹر نے سامان تو لئے سے انکار کردیا اور کہا جا ہے کے جائے آپ نے فرمایا آپ کے خلاف قانون اس کی اجازت دینے کا کیاحق ہو ہی جم بھی تیاز ہیں ہوا آپ نے خودسامان تو لا اور جھنا وزن زیادہ تھا آئی رقم کاریل کا تک خرید کر چھاڑ کر بھینک دیا اور اس طرح حقوق العبادا ورصفائی معاملات کا بہترین نمونہ اسے عمل سے دکھایا۔ (ماہنا ما ابلاغ ص ۵۲)

### الثدى طرف صدق دل سے رجوع كرنا

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا جس نے ہیں برس تک اللہ تعالیٰ کی عباوت کی اور ہیں سال تک اس کی نافر مانی کی ۔ پھراس نے اپنے چرہ کی طرف آئینہ میں ویکھا پس اس نے اپنی واڑھی میں بوڑھا پا یعنی سفید بال ویکھا۔ چنا نچہاس نے اس کوغم میں ڈالا۔ اس کے بعداس نے کہا کہ اے میرے اللہ میں نے بیل برس تیری فرماں برواری کی اور ہیں سال تیری نافر مانی کی ۔ اب اگر تیری طرف رجوع کروں تو کیا تو جھے قبول فرمائے گا۔ چنا نچہاس نے گوشہ خانہ سے ایک ایس میں ہم بھی تیرے پاس آئے گا تو ہم بھی تیرے پاس آئیں گے اور اگر تو ہم کوڑک کرے گا تو ہم بھی تیرے کوچوڑ ویں گے اور اگر تو ہماری بانس کرے گا تو ہم بھی تھی کوچوڑ ویں گے اور اگر تو ہماری جانب رجوع کرے گا تو ہم بھی تی کھی تھی کوچوڑ ویں گے اور اگر تو ہماری بانب رجوع کرے گا تو ہم بھی تیرے پاس آئی کرے گا تو ہم بھی کو تا تو ہم بھی کھی تو ہم کو تو ہم بھی تیرے کا تو ہم بھی کھی تھی کو جو ان بیر بھی کے قبول کریں گے واللہ اعلم ۔

#### خوف آخرت

حضرت عبداللہ بن روی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت عثمان عنی رضی اللہ تعالیٰ عند نے فرمایا اگر میں جنت وجہنم کے درمیان ہوں اور جھے معلوم نہ ہو کہ میرے گئے کہ میں طرف کہ میں سرائے گا تو میں یہ جانے ہے کہ میں کس طرف جائے گا تو میں یہ جانے ہے کہ میں کس طرف جائے گا راکھ ہونا پہند کروں گا۔ (روٹن ستارے)

### نیت کےاثرات وبرکات

وہ اپناچیم دیدواقعہ بیان کرتے تھے کہ وہی نقشبندی شیخ اینے بھائی مجل حسین صاحب سے کہا کرتے تھے کہ تم مجھ سے پچھ حاصل کرلو۔ وہ کہہ دینے کہ تمیں اسیخ حضرت حاجی صاحب بی کی نسبت کافی ہے وہ کہتے کہ میں نے تمہیں بھائی ہونے کی وجہ سے مشورہ دیا ہے آ مے تہمیں اختیار ہے مرنے سے پہلے کچھ حاصل کرلوور نہ پچھتاؤ سے جب مجل حسین صاحب كاوقت اخير ہوا توان سے كلمہ يڑھنے كوكہا جاتا تھاليكن ان كے مندے ہيں لكاتا تھاان كے ہمائى نے آ کر جب بیرحالت دیکھی تو کہا کہ دیکھا میں نہ کہتا تھا کہ چھے سے حاصل کرلوورنہ پچھتاؤ کے۔اب کہال گئی وہ حضرت حاجی صاحب کی نسبت کلمہ بھی منہ سے نہیں نکاتا۔ نزع کا وقت تھا یہ سنتے ہی انہوں نے فورا آ کھے کھول دی اور کوعربی پڑھے ہوئے نہ تنے مگریہ آیت بڑے چوش سے پڑھی۔ یا لیت قومی یعلمون ہما غفرلی رہی وجعلنی من المكرمين ذكركرتے كرتے روح نكل كئي وہ بيجارے بما غفرلي ربى و جعلنى من المكرمين كے معنی بھی نہ جانے تھے مولوی صدیق احمرصاحب اس وقت موجود تھے۔ان کی بن بڑی انہوں نے ان نقشہندی چیخ سے کہا دیکھاتم نے حصرت حاجی صاحب کی نسبت کو پیری مریدی کا دم بجرتے ہواورا تنابھی نہیں معلوم کہ ریکس حالت میں ہے ۔ 🧞 بنارے حضرت مولا نامر شدنامحمہ اشرف علی صاحب مرظلہ نے فرمایا کہ وہ اس وقت حق تعالیٰ کے ساتھ مشغول تھے۔اس وجہ سے كلمه كي طرف توجه نه تقيي كيكن جب اين بهائي كاطعن سنا نوجوش مين آئيميس كھول ويں۔الله تعالی نے حضرت حاجی صاحب کی نسبت کا اثر دکھلادیا۔ (فقص الاکابر عیم الامت تعانوی رحماللہ)

# ترقی الله کےنام میں ہے

"صدیت نبوی میں ہے کہ (الا تقوم الساعة حتیٰ یقال فی الارض الله) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نام پر قائم ہے جب نام نکل جائے گاتو دنیا تباہ اورختم ہوجائے گی۔ دوسر کے نفظوں میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا اللہ کے نام لینے والوں پر قائم ہے۔ جب تک اللہ کے نام لینے والے موجود ہیں اس وقت تک یہ دنیا قائم رے گی جب وہ مث جائیں گے تو دنیا ختم کردی جائے گی۔ جس ملک کے اندراللہ کے نام لینے والے باقی ندر ہیں وہ جائے گی جس ملک میں سارے ہی اللہ کا نام لیس وہ بقا ورتی کی طرف جائے گی۔ بہر حال اللہ کے نام میں ترتی ہے'۔ (جوابر تیم الاسلام)

الثدكاماتھ

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا: "بلاشبہ اللہ تعالی میری است کو کمراہی پر منفق نہیں کریم صلی اللہ علیہ وسلمین سے نہیں کرے گا اور (مسلمانوں کی) جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جو محض جمہور مسلمین سے الگ ہوجائے وہ جہنم میں بھی (مسلمانوں سے )علیجہ ورہے گا۔ "(ترزی معلوة)

#### مخالفت سے برتاؤ

حضرت فیخ الآفاق مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی قدس سرہ کی خدمت میں ایک فخص آیا کہ میری سفارش نوکری کیلئے فلال شخص سے کرد ہجئے وہ خص جس سے سفارش چاہی گئی تھی آپ کا مخالف تھا مگر باوجوداس امر کے آپ نے اپنی خوش خلقی سے رقعہ کھے دیا یا اس شخص نے حامل رقعہ سے اس رقعہ کی بی بنا کر کہا کہ شاہ صاحب سے کہددینا کہ اس کواپناس مقام میں رکھ لواستغفر اللہ اس بھلے آدی نے ویسے ہی آ کر روایت نقل کردی فرمانے گئے:۔ ''کہا کہ شہر رکھ لواستغفر اللہ اس بھلے آدی نے ویسے ہی آ کر روایت نقل کردی فرمانے گئے:۔ ''کہا کہ تیرامقصوداس طریق سے حاصل ہوجاتا یا اب بھی ہوجائے تو خدا کے تیم مجھے اس سے بھی عذر نہیں''اس سائل نے اس مخالف سے بید کا یت جاکر نقل کی وہ متاثر اور متفرع ہوا اور آ کر عقیدت خام ہرکی خطامحاف کرائی اور بیعت ہوا۔ (اہنا سالا ماد)

#### ۱۳۳۶ حیاءوعفت تھٹی میں ملی

حضرت عبدالله بن عامر بن ربیعه رحمة الله علیه سے مروی ہے کہ ہم ایک مکان میں حضرت عثان غنی رضی الله تعالی عنه کے ساتھ تھے کہ آپ نے فرمایا الله کی قتم میں نے نہ زمانه جا ہلیت میں زنا کیا ہے اور نہ زمانہ اسلام میں اور میں اسلام لا کرنہیں زیادہ ہوا مگر حیاء میں (اسلام لا کرخیاء اور برڑھ گیا اور عفت ویا کدامنی کی صفت اور راسخ ہوگئ)

عقبہ بن صحفیان کہتے ہیں میں نے حضرت عثمان غنی رضی اللّٰد تعالیٰ عنہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ جب سے میں اسلام لایا ہوں میں نے اپنے آلہ تناسل کودائیں ہاتھ سے نہیں چھوا۔ (روثن تارے) گناہ گار بند ہے

حضرت كعب احبار رضى الله عند سے فقل ہے كدالله تعالى بنده سے حساب لے كا جب اس كى برائيال اس كى نيكيول برغالب مول گى تواس كودوزخ كاحكم دياجائے گا۔ چنانچہ جب فرشتے اس کو دوزخ کی طرف لے جائیں گے تو اللہ تعالی جرئیل علیہ السلام سے فرمائے گا کہ میرے بندہ کولواوراس کے یاس پہنچواوراس سے پوچھوکہ کیاوہ دنیامیں سی عالم کی مجلس میں بیٹا ہے تا کہ میں اس عالم کی سفارش ہے اس کو بخش دوں چنانچہ جرئیل علیہ السلام اس سے بوچھیں گےوہ کیے گا کنہیں۔پس حضرت جبرئیل عرض کریں گے کہا ہے رب تواییے بندہ کا حال خوب جانتا ہے۔ اس نے کہا کہ بیں اس کے بعد اللہ جل شانہ فرمائے گا کہ آیا وہ کسی عالم کودوست رکھتا تھاوہ کہا گا کنہیں پھرارحم الراحمین فرمائے گا کہاس ہے پوچھو کہ کیاوہ دسترخوان برکسی عالم کےساتھ بیشا تھا۔وہ کے گا کہبیں۔اس کے بعداللہ جل شانہ فرمائے گا کہاس سے پوچھوکہ آیا بیاس کلی میں سکونت رکھتا تھا جس میں کوئی عالم تھاوہ کہے گا کنہیں پھرخداوند عالم فرمائے گا کہاس سے پوچھو كرآياس كانام كسى عالم كےنام ياس كانسب كسى عالم كےنسب كے موافق تھاوہ كہے گا كنہيں اس کے بعداللہ تعالی فرمائے گا کہاس سے پوچھوکہ آیا یکسی ایسے آ دی سے محبت رکھتا تھا جوکسی عالم كومجبوب ركهتا تفايس وه كيح كاكه بال پرتوالله تعالى جبرئيل عليه السلام سے فرمائے گا كه اس كا ہاتھ پکڑواور جنت میں داخل کرو۔اس لئے کہ میں نے اس کواس وجہسے بخش دیا۔ (حیاۃ الصحاب)

## ایک عامل بالحدیث کی اصلاح

فرمایا که حضرت حاجی صاحب سے ایک غیر مقلد میں رہوں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا مضا نقہ شرط کی کہ میں مقلد نہ ہوؤں گا بلکہ غیر مقلد ہی رہوں گا۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا مضا نقہ ہے؟ بیعت ہونے کے بعد جونماز کا دفت آیا تو انہوں نے نہ آمین زور سے کہی اور نہ رفع یدین کیا' کسی نے حضرت حاجی صاحب سے ذکر کیا کہ حضرت آپ کا تصرف ظاہر ہوا' فلاں مختص جوغیر مقلد سے وہ مقلد ہو گئے حضرت حاجی صاحب نے ان غیر مقلد صاحب کو بلاکر فرمایا کہ بھائی کیوں کیا تمہاری تحقیق بدل گئی' یاصرف میری وجہ سے ایسا کیا۔ اگر تم نے میری وجہ سے ایسا کیا ہوتو میں ترک سنت کا وہال اپنی گردن پر لین نہیں چاہتا' ہاں اگر تمہاری تحقیق بی بدل گئی تو مضا نقہ نہیں' یہ بیان فرما کر حضرت والا یعنی صاحب ملفوظ (پیرومر شدمولانا محمد اشرف علی صاحب رحمہ اللہ ) نے زم ایا کہ کیا کسی فقیر کا بیمنہ ہوسکتا ہے کہ جوالی بات کہ کم جمارے حضرت حاجی صاحب کی ذات اس سے بالکل پاک صاف تھی جیسا کہ قصہ سے ظاہر ہے (جامع عنی عنہ ) نیز یہ بھی فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب کا علم ایک سمندرتھا کہ جوموجیس مار دہاتھا' حالانکہ آپ خاہری عالم نہ حضرت حاجی صاحب کا علم ایک سمندرتھا کہ جوموجیس مار دہاتھا' حالانکہ آپ فاہری عالم نہ حضرت حاجی صاحب کا علم ایک سمندرتھا کہ جوموجیس مار دہاتھا' حالانکہ آپ فاہری عالم نہ سے تھوتی تعالی نے اس سے بھی آپ کو علیمہ وہ کھاتھا۔ (تقعی الاکا برکیم الاسے تھاؤی کیا کی میں میں کا کہ کیا تھی الاکہ تھا تھا ہی الاکہ تو کہ کیا کہ تو کہ کا تھا۔ ان تھائی نے اس سے بھی آپ کو علیمہ وہ کھاتھا۔ (تقعی الاکا برکیم الاسے تھاؤی)

#### عظمت وجلالت خداوندي

"الله تعالی سے ڈرنے کی صورت ہی ہے کہ اس کی قدرت اوراس کا اقتد اراور قبضے کو تصور میں لاتا رہے کہ وہ مالک ہے جس طرح چاہے کرے جب چاہے موت دیدے جب چاہے حیات دے دے جب چاہے میاری مسلط کردے جب چاہے اس کی مسلط کردے جب چاہے اس کی بیقدرت ہے اوراس کی جب چاہے اس کی دے دے جہ وراس کی اس قدرت کا جب دھیان ہوتا ہے تو ڈر پیدا ہوتا ہے کہ میں بڑے قادر کے قبضے میں ہوں معلوم نہیں کہ میر سے ساتھ کیا کیا جائے گا تو آ دی حق تعالیٰ کی عظمت وجلالت کو تصور کرتا رہے اس سے ڈر پیدا ہوجا تا ہے '۔ (جوابر میم الاسلام)

# آپ کی بعثت پر نبوت کی تکمیل

نى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشا وفر مايا: "ميرى اورد وسرع تمام انبيا عليهم السلام كى مثال ایک محل کی سے جے خوبصورتی سے تعیر کیا میا ہو مراس میں ایک ایند کی جگہ خالی رہ محنی ہود یکھنے والے اس سے جاروں طرف مھوم کراس کے حسن پر جیران ہوتے ہیں اوراس اینك كى كى يرتعب كرتے ہيں،بس ميں مول،جس نے اس اینك كى خالى جكہ كوير كرويا، مجمد پر قصرِ نبوت کی جمیل ہوگئی اور مجھ پر رسول بھی ختم کر دیئے گئے ، میں (قصرِ نبوت کی ) وہی (آخرى) اينك بول اورتمام نبيول كاسلسلخم كرف والا " ( بخارى مسلم مكلوة )

سنمیں دھوکے ماز

نى كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا: " قيامت اس وفت تك نبيس آئ كى ، جب تک تمیں کے لگ بھگ دھوکا یا زلوگ نہ پیدا ہو جا کیں جن میں سے ہرایک بے دعویٰ كري كاكدوه الله كارسول هيه " ( بخارى )

#### عجيب جوال

حضرت مولانا محمدادر لیس صاحب کا ندهلوی ت کے زمانہ قیام حیدر آباد دکن میں اہلیہ محترمہ نے عرض کیا کہ:۔ '' آپ کے پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں' آپ ان سب کو فرش پر بٹھاتے ہیں اچھانہیں لگتا دو جارکر سیاں لے آئیں''

حضرت مولانا كاندهلوى رحمه الله في يين كرفر ماياكه: يبلي تومين خاموش ر بااورثلا تارباجب الميمحرمف كى بارعرض كياكة آب ان (آف والول) كوزيين يربضاتي بي (بيامراء) كياخيال كريس سيء مسترت مولانا كانده لوى رحمه الله في جواب ديا كهدي مين تواى طرح زمين ير بضاؤل كابس وآنا بوه آئے دنیانے میراكيا خيال كيا بويس اس كاخيال كرتا پھرول" چنانچەنە كرسيان آئىن اورنەمىزادرنەبى آپ كوئمىمىسىرى يانواژى پلنگ برسوتے

د یکھا ممیا۔آب ہمیشہ بان کے بنے ہوئے پانگ پر آرام فرماتے اور دن میں تو بانگ پر لیٹتے بى تەشقىد (تذكرومولانااوريس كاندهلوي)

## آ خرت کے کام

حضرت حاجي صاحب رحمه اللدكي معناشرت

فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب سے ایسے بڑے بڑے علماء مستفید ہوئے کہ آگروہ علماء این وقت میں اجتماد کا دعویٰ کرتے تو جل جاتا اور وہ اس کو نبھاہ بھی ویت پھر فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب بالکل ساوہ رہے تھے نہ عمامہ نہ چوغا' نہ عبانہ قبانہ موٹے موٹے وانوں کی تبیع کچھند تھا۔ (تقس الاکا بر عبم الامت تھا نویؓ)

### قبركاخوف

حضرت عثمان رمنی الله تعالی عند کے آزاد کردہ غلام ہانی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رمنی الله تعالی عند جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے توا تناروتے کہ آپ کی داڑھی تر ہوجاتی۔(روثن متارے)

# رو کھی روٹی' یانی اور سادہ مکان کے علاوہ سب فالتوہے

حمران بن ابان کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بیحدیث بیان فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کھانے کی روکھی روٹی میٹھے پانی اور گزارہ کے مکان کے علاوہ ہر چیز فالتو ہے ابن آ دم کے لئے اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے۔(روثن ستارے)

### ضرورت تزكيه

''اگرکوئی شخص مشرکانہ ذہنیت لے کرقر آن کود کھے تو یوں معلوم ہوگا کہ ہر آیت میں شرک ہی نکل رہا ہے۔ اگر نصرانی ذہنیت سے سوپے گا تو یوں معلوم ہوگا کہ ہر آیت میں عیسائیت بھری پڑی ہے۔ اسی طرح آگر کوئی یہود یا نہ ذہن سے قر آن کود کیمے تو یوں معلوم ہوگا کہ قر آن کود کیمے تو یوں معلوم ہوگا کہ قر آن میں یہودیت بھری پڑی ہے لیکن اگر کوئی مواحدانہ ذہنیت لے کر جائے گا تو آیت آیت آیت سے تو حید نکلے گی اس لئے کہ قر آن کریم تو ایک مردئی کی مانند ہے دوست اس سے کمالے یا دہمن اس سے کمالے وہ تو ذی وجوہ اصولی اور کی جملے ہیں ہیر پھیر کر آدمی اپنا مطلب نکال سکتا ہے اسی وجہ سے حضور گئے نفوس کا تزکیہ فر ما یا اپنے صحابہ کرام سے دیاضت مطلب نکال سکتا ہے اسی وجہ سے حضور گئے نفوس کا تزکیہ فر ما یا اپنے صحابہ کرام سے دیاضت اور مجاہدات کرائے توجہ الی اللہ کی مشق کرائی تا کہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ ہوذی میں استقامت آگئی تو جو آیت پر اسی وجو گئے گئی یا معنی بیان گئے جا کیں گئ و جو آسی میں استقامت آگئی تو جو آیت پر سے گئی یا معنی بیان گئے جا کیں گئ آدی ہے جب ذہن میں استقامت آگئی تو جو آیت پر سے گئی یا معنی بیان گئے جا کیں گئ آدی ہوچے سمجھے گئ'۔ (جواہر کیم الاسلام)

### ایمان کی حلاوت

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: '' تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں بھی پائی جا کیں گی وہ ایمان کی حلاوت محسوں کرے گا ، ا۔ ایک بیہ کہ اس شخص کو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو۔ ۲۔ دوسری بیہ کہ وہ کسی (اللہ کے بندے سے محبت کرے اور محبت صرف اللہ کے لئے ہو۔ ۳۔ تیسرے بیہ کہ اسے کفر سے نجات حاصل کرنے کے بعد دوبارہ اس کی طرف لوٹنا ایسا کہ الگتا ہو جیسے وہ آگ میں مجھونے جانے کو گر آسمجھتا ہے۔'' (بخاری وسلم)

# فن تضوف کی خدمت

فرمایا که حضرت حاجی صاحبؓ نے فن تصوف کی حقیقت صاف صاف ظاہر فرما دی عرصہ سے اس فن کی بہت خراب حالت ہور ہی تھی لوگ گڑ برد میں پڑے ہوئے تنجے۔ (تقعم الا کا پر بھیے مالامت تعانویؓ)

### گناہوں کوجلانے والاکلمیہ

مسلمہ بن عبداللہ الجمنی اپنے پھاابو مشجعہ سے نقل کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں ایک مریض کی عیادت کی تو حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرما یا کہولا اللہ الا اللہ مریض نے یہ کہد یا تو حضرت عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قتم ہے اس ذات کی جس کے قضہ قدرت میں میری جان ہے اس نے اس کلمہ سے فرمایا قتم ہو یا اس بارے اس خابوں کو بھینک و یا اور انہیں جلا و یا ۔ میں نے بوچھا کیا کہ میں نے یہ بات حضور مسلی اللہ میں من ورصلی اللہ میں حضور مسلی اللہ میں حضور مسلی اللہ علیہ و کی بات سی ہے۔ تو فرما یا بلکہ میں نے یہ بات حضور مسلی اللہ علیہ و کم سے تی تو ہم نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم بیمریض کیلئے ہے تو صحیح آ دمی علیہ و کم سے میں تو ہم نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ و کم ایم یمریض کیلئے ہے تو صحیح آ دمی علیہ و کم ایم یا ہوگا؟ فرمایا یہ گلہ کہن میم کے لئے زیادہ گنا ہوں کو جلا نے والا ہے۔ (صلیہ الا والا یہ ۔ (صلیہ اللہ والا یہ ۔ (صلیہ الا والا یہ ۔ (صلیہ الا والا یہ ۔ (صلیہ اللہ واللہ واللہ

## اك مردقلندر

ایک سلسلہ گفتگو میں حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد فی رحمت اللہ علیہ نے رہا ہے ۔
'' میں جب کراچی جیل ہے رہا ہو کرآیا تو بنگال کونسل کے ایک مجر نے جھے ہاکہ چالیس ہزار روپے نقد اور ڈھا کہ یو بنورٹی میں پاپنج سورو ہے انہوار کی پروفیسر کی آپ کیلئے ہے اس کو قبول فر مالیں 'حضرت شیخ مدنی نے پوچھا۔'' کام کیا کرنا ہے''
مجر صاحب نے فر مایا ۔'' کو فہیں صرف تح یکات میں خاموش رہیں''
حضرت شیخ مدتی نے فر مایا کہ:۔'' حضرت شیخ الہند جس راستے پرلگا گئے ہیں میں اس سے نہیں ہے سکتا'' حضرت شیخ الاسلام مدنی نے اس واقعہ کو سانے کے بعد حاضرین کو سے نہیں ہے میں میں گئے رہیں۔ (اکار کا تقویل میں کے بعد حاضرین کو تصحت فرمائی کہ آپ صاحبان اس کام میں گئے رہیں۔ (اکار کا تقویل میں کے ا

### الله ہر چیز پر قادر ہے

بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ ایک عورت سے ملے ۔ان کی نظراس پر بڑگئی اس وجہ سےان کورنج ہوااور فر مایا کہاےاللہ بیشک تونے بینائی توانی جانب سے ایک نعمت عطا کی ہے کیکن ڈرہے کہ یہی بینائی مجھ پرعذاب ہوگی۔(اس لئے)اس کوتو مجھ سے لے لے۔ چنانجہ وہ اسی ونت اندھے ہو گئے اس کے بعد وہ مسجد جاتے تھے تو ان کا ایک چھوٹا بھتیجا ان کو تحييج كريعني ہاتھ وغيرہ بكڑ كرلے جاتا تھاجب وہلڑ كاان كومىجد تك پہنچا دیتا تھا تو خود وہاں سے چل دیتا تھا اور لڑکوں کے ساتھ کھیلنے لگتا تھا۔ اور ان کو چھوڑ دیتا تھا جب ان کو کوئی ضرورت پیش آتی تھی تو وہ لڑ کے کو پکارتے تھے اور وہ ناخوش سے ان کی ضرورت کو پوری کرتا تھا پھرکھیل میں لگ جاتا تھا چنانجہ وہ ایک دن مسجد میں اسی حالت سے تھے کہ نا گاہ انہوں نے ایک ایسی چیزمحسوں کی جوان کے گرو پھرتی تھی۔وہ اس سے ڈرے اورلڑ کے کو بلایالیکن اس نے ان کو جواب نہ دیا۔اس کے بعد انہوں نے اپنی نظر آسان کی جانب اٹھائی۔اور کہا كەاب ميرے معبود ميرے سردار ميرے آتا۔ بينك تونے مجھے اليي بينائي عطافر مائي تقي کہ میں اس سے تیری اس نعمت کو دیکھتا تھا جو مجھ پڑھی لیکن میں ڈرا کہ رینعمت بینائی مجھ پر عذاب ہوگی میں نے بچھے سے سوال کیا کہ تو اس کو لے لے تو نے اس کو لے نیا اور اب میں بینائی کامختاج ہوں اس لئے اے اللہ میں تھے ہے سوال کرتا ہوں کہ تو اس کو مجھے پر واپس کر دے پس اللہ تعالیٰ نے بینائی کواس پر پھیردیا لیعنی اس وفتت اس کوا تھیارا کر دیا اور وہ بینا ہو کراینے گھر چلا گیااللہ ہر چیزیر قادر ہے۔

# ایک شیخ کااینے مرید سے معاملہ

فرمایا کہ حافظ عبدالرحیم کہتے تھے کہ میں مکہ معظمہ میں حضرت حاجی صاحب کے پاس حرم میں بیٹھا تھا کہ ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ ایک فخف سے کسی خطا پر اٹھک بیٹھک کروا رہے ہیں۔حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ یہ پیرمرید ہیں۔اس کے بعد فرمایا بھلا ہم نے بھی بھی تم کوایس سرادی ہے۔ (تقص الاکار عیم الامت تھانویؓ)

## ضرورت معلمين

" بینجی ضروری ہے کہ امت میں معلمین ہوں تا کہ وہ تعلیم دیں۔ قرآن ہویا حدیث وہ نقل کی جائے گی۔ دین میں رائے معتبر نہیں۔ سلف کے دائر ہے میں رہ کرقرآن کے معنی متعین کئے جائیں مے۔ اگر سلف کا دامن چھوٹ کیا اور رائے زنی آ گئی تو پھر ہوا۔ یُنس پیدا ہوگی نفس میں آزادی پیدا ہوگی تو آ دمی دین کا تنبی رہے گا۔ نفس کا قبل ہو جائے گا۔ اس لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ مرادات ومطالب خداوندی بیان کئے جائیں اور یہ بغیر معلم کے ممکن نہیں۔ " (جوابر عیم الله سام)

سوا وإعظم

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ''مسلمانوں کی عظیم اکثریت کا اتباع کرو، اس لئے کہ جوان سے الگ ہواوہ جہنم میں بھی الگ رہے گا۔'' (ابن باجہ بھکٹوۃ) امراء سے معاملہ

ایک مرتبه حضرت مولانا محرادریس صاحب کا ندهلوی سے ملاقات کیلئے مخار مسعود صاحب کیٹن ڈاکٹر حامظی خال صاحب کے ساتھ آئے سردی کا موسم تھا 'مخار مسعود صاحب نے بہت قیمتی سوٹ پہن رکھا تھا۔ حضرت مولانا کا ندهلوی نے محسوس کیا کہ شاید انھیں اس بات کا خیال ہو کہ مٹی لگ جانے سے سوٹ میلا ہوجائے گا۔ حصرت کا ندهلوی نے فرمایا:۔" ہمائی ہم تو فقیر آ دمی جیں 'ہمارے پاس تو صوف اور کرسیاں نہیں ہیں آ پ آئے ہیں تو ای میلے کیلے فرش پر بیٹے جا کیں۔"

مخار مسعود صاحب نے اپنی ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عرض کیا:۔'' مولانا اصوفوں پرتوروز ہی بیٹھتے ہیں اس مٹی پر بیٹھنے کی تمنالیکرتو آپ کے پاس آئے ہیں'' حضرت مولانا کا ندھلوگ ان کے اس ادب اورا خلاق ہے بہت خوش ہوئے۔ (تذکرہ مولانا ادریس کا ندھلوی)

### احسان كاانعام

صاحب قليوني بيان كرت بي كدحفرت جابر بن عبداللدرضي الله عند فيها كدميس رسول أكرم صلى الله عليه وسلم كيساته صفر مين تفاميراايك اونث تفاجس يرمين سوار بهوتا تفاوه عاجز اور مانده ہوگیامیں اس کوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا اور آ یہ نے اس کے لئے وعافر مائی اور مجھے ہے کہااس پر سوار ہومیں اس پر سوار ہوااور لوگوں ہے آ گے ہو گیا۔ بھر آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کتم اینے اونٹ کوکیساد کیھتے ہوئیں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ آپ کی برکت اس کو پینی -اس کے بعد آپ نے مجھ سے فرمایا کہ کیاتم اس کومیرے ہاتھ بیجتے ہو۔ میں شرمندہ ہوا كيونكه ميرے ياس اس كے علاوہ ياني كھينچنے والا دوسرااونٹ نہ تھا۔ ميس نے عرض كيابان! اس كے بعدآب اس کی قیمت میں زیادتی کرتے رہاور مجھے فرماتے رہے کداللہ تیری مغفرت کرے یہاں تک کہآ پ سونے کے ایک اوقیہ (اوقیہ جالیس درہم کے برابر ہوتا ہے) تک پہنچے۔ مجھ سے آپ نے فرمایا کیم کواس پرسواری کاحق ہے یہاں تک کیم مدیند منورہ پہنچو۔ جب ہم مدیند پہنچاتو رسول اكرم صلى الله عليه وسلم في حضرت بلال سيفر مايا كمان كو قيمت وواوراس كوزياده كرو في آب نے میرااونٹ بھی واپس کردیا۔ بیلی نے کہا کہ آپ کے اونٹ خرید نے آوراس کی قیمت میں زیادتی كرنے اوراس كووايس كرنے ميں بير تحكمت تھى كەاس سے اللہ تعالىٰ كے اس قول كى طرف اشارہ ہے ان الله اشترى من المومنين انفسهم يعنى الله في منول سيان كى جانين خريدليس اورنيز الله تعالی کے اس قول کی طرف اشارہ ہے کہ للذین احسنو االحسنی و زیادہ بعنی جن لوگوں نے احسان كياان كي لئے نيكى اورزيادتى ہاورنيز الله تعالى كاس قول كى جانب اشارہ ہے كه والا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله الآية لعني جولوك اللهي شهيد موكة ان كوتم مرده نه هُمان كرو-تالاخرة بيت وصلى الله على سيدنا محمر على آلدو صحيه وسلم\_

### تواضع كي حالت

فرمایا کہ حضرت حاجی صاحبؓ کے یہاں مثنوی شریف کے سبق کے بعدروز دعا ہوا کرتی تھی لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت کیا دعا ما نگا کریں فرمایا کہ بید دعا کیا کروکہ جو پچھاس میں لکھاہے۔وہ ہمیں بھی حاصل ہوجا وے۔ (نقص الاکا برحکیم الامت تعانوی رحمہ اللہ)

#### جامعيت انسان

فرمایا که حفرت حاجی صاحب کالطیفه ہے کہ انسان ہی کے اندرسب کچھ ہے۔ بس جب سردی کئی کرۂ نارکا تصور کرلیا اور کرمی گئی تو طبقہ زمہر بریکا تصور کرلیا۔ (تقعی الاکابر عکیم الامت تعانویؒ) تعمید سے جب میں میں

# قرآن کی معجزانه شان

" قیامت آ جائے گی محرقر آن کریم کے عائبات ختم نہیں ہوں سے بلکہ برابر چلتے رہیں گے اور آج بھی علاء ہزاروں تقنیفات کرتے جارہے ہیں اور استدلال آیات سے یا احادیث سے ہی ہوتا ہے مسلمانوں نے نہ صرف تصانیف کی ہیں بلکہ کی فنون کی بنیاد ڈالی بیمیوں فنون وعلوم ہر ہرفن کے اندرا پجاد کئے پھر لاکھوں کہ ہیں ہوئیں تو یہ مجزہ کی شان نہیں تو اور کیا ہے۔ " (جواہر کیے مالاسلام)

#### شیطان کاشکار ہونے بچو

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: "بلاشبه شیطان انسان کا ایسا ہی بھیٹریا ہے، جیسے بکریوں کو کھانے والا بھیٹریا ہوتا ہے وہ اس بکری کو پکڑلیتا ہے جو گلے سے الگ ہوکردور چلی گئی ہو یاعام بکریوں سے ہٹ کرچل رہی ہو۔ (لہٰذا) تم ان گھا ٹیوں میں جانے سے بچو اور مسلمانوں کی عام جماعت کے ساتھ گئے رہے۔ "(احربم کلؤة)

### بالهمى محبت

حضرت مولا نامحمدادر لیس صاحب کا ندهلوی آیک بارحضرت میال سیداصغر سین صاحب این کی استاذ صدیت دارالعلوم دیوبندگی خدمت میس حاضر ہوئے دیکھا کہ میال صاحب انہی کی کتاب العلی الصبح شرح مشکلو قالمصابح کا مطالعہ فرمارہ جیں حضرت میال صاحب نے مولا ناادر لیس صاحب کود کی کو کرفر مایا: مولوی ادر لیس! یہ کتاب تم نے بہت اچھی کھی میں اکثر اس کا مطالعہ کرتا ہول اور بعض مرتبہ کی کئی تھے اسے دیکھتار ہتا ہول 'پرفر مایا: مولوی صاحب! علم والے ایک بردھ کرجی اللہ تعالی کا جس پرفعنل ہووہ اس کو اپنے دین کی خدمت کا موقع عطا کر دیتا ہے ادراس سے اپنے دین کی خدمت کا موقع عطا کر دیتا ہے اوراس سے اپنے دین کی خدمت کا موقع عطا کر دیتا ہے اوراس سے اپنے دین کی خدمت کا موقع

# حضرت علی عرب کے سر دار ہیں

حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عند ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرب کے سردار کومیر ہے ہاں بلاؤ ( یعنی حضرت علی کرم اللہ و جہد کو ) تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا آ پ عرب کے سردار نہیں ہیں فرمایا میں بنی آ دم کا سردار ہوں اور علی عرب کا سردار ہے جب حضرت علی آ گئے تو انساری کی طرف پیغام بھیجاوہ آ گئے تو ان ہے فرمایا اسے انسار کیا ہیں تہمیں ایسی چیز نہ بتاؤں اگرتم ان کو تھا ہے رکھوتو بعد میں بھی گمراہ نہ ہو کے انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں یارسول اللہ فرمایا بیعی ہے ہی وجبت کرومیری محبت کی وجہ سے اور اس کا احترام کرومیر سے احترام کی وجہ سے کیونکہ جس بات کا میں نے مہمیں تھم دیا ہے ای کا تھم مجھے اللہ تعالی کی طرف سے جبریل نے دیا ہے۔ (روثن ستار ہے) حضرت خضر کی زندگی کا عجیب ترین واقعہ حضرت خضر کی زندگی کا عجیب ترین واقعہ

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ حضرت خصر علیہ السلام سے بوچھا گیا کہ آپ نے اپنی عمر میں سب سے بجیب ترکون ی چیز دیکھی ہے حضرت خصر نے جواب دیا کہ سب سے بجیب ترکون ی چیز دیکھی ہے حضرت خصر نے جواب دیا کہ سب سے بجیب ترکون ی چیز میں ایک ایسے میدان دھشتا ک میں گزراجو پیاسا کرنے والا اور ب پانی کا تھا۔ پھر پانچ سوسال تک میرا جانا وہاں نہ ہوا۔ اس کے بعد جو وہاں پھر گزراتو میں نے اس کو ایسا بجیب اور عظیم الشان شہر پایا کہ جو درختوں اور نہروں سے پر تھا۔ پس جولوگ اس شہر میں تھان میں سے کی سے میں نے کہا کہ بیٹان میں سے کی سے میں نے کہا کہ بیٹر کتی مدت سے آباد کیا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ بیٹان اللہ ہم اور ہمارے باپ و دا وا اس شہر کوائی صالت پر بہجانے ہیں۔ چنا نچہ پھر پانچ سوبرس تک میں ایک شکاری کو در محمد اور اس میں ایک شکاری کو در محمد اور اس سے بوچھا کہ اے خص جو شہر یہاں تھا کہاں ہے؟ بیٹن کر اس نے کہا کہ بیٹان اللہ کیا یہاں کوئی شہر بھی تھا ہم نے اور ہمارے باپ داواؤں نے تو اس کوئیس سنا۔ بعد پانچ سوبرس کے پھر جو میں اور ہمارے باپ داواؤں نے تو اس کوئیس سنا۔ بعد پانچ سوبرس کے پھر جو میں ادھر گیا تو میں نے اس کو دیکھا کہ دو ایک آباد شہر ہے جس طرح کہ بہلی مرتبہ تھا۔ کیس اس ذات بے نیاز کو یا کی ہے جس کوئی تو زوال ہا در داتو وہ متغیر ہوتی ہے۔

#### حضرت كامعمول

فرمایا که حضرت حاتی صاحب کامعمول تھا کہ جب کوئی کسی کی چنلی کھا تا تو تری ہے راوی کی تکذیب فرماتے ہے اور مولا نارشیدا حمد صاحب کا بیقول تھا کہ جب کوئی جھے ہے کسی روایت بیان کرتا ہے تو ہیں جھتا ہوں ان ہیں آپس ہیں رنج ہے اور مولا نا محمد قاسم صاحب راوی کو ڈائٹے اور مولا نا محمد لیعقوب صاحب خوداس قدر افاوات فرماتے کہ کسی کو روایت کرنے کی نوبت بی نہ آئی پھر فرمایا (پیرومر شدمولا نامحمد اشرف علی صاحب مظلم نے) کہ ایک مرتبہ ندوہ والوں نے حضرت جاجی صاحب کی خدمت میں میری شکایت کی اس پر حضرت نے رمایا کہ بین اس کی طبیعت الی نہیں ہے اور مجھے خط میں بیشعر تحریفر مایا۔

من میں مگویم کہ ایس کمن آس کن مصلحت بین و کار آساں کن مصلحت بین و کار آسال کن

(هنم الاکار هنرت بمیم الاستانی از مندن الدرستانی الدرسید المسلمین الدرسید الدرسید المسلمین الدرسید الدرسید الدرسید المسلمین الدرسید المسلمین الدرسید المسلمین الدرسید الدرسید

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے ارشاد
فرمایا اے انس میرے لئے وضوکا پانی ڈالو پھر آپ کھڑے ہوئے اور دور کعت پڑھیں پھر
فرمایا اے انس اس دروازے سے تم پر جو داخل ہوگا وہ امیر المونین سید اسلمین قائد
الغرالکجلین اور خاتم الوصیین ہوگا محضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں ہیں نے دل
میں کہا اے اللہ! بیانصار کے کس آ دی کو بنا استے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ تشریف لائے
تو حضورصلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اے انس یکون ہے؟ میں نے عرض کیا علی ہیں تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوش ہوتے ہوئے کھڑے ہوئے آپ کو گلے لگایا پھر اپنے چہرے کا
پیدند حضرت علی کے چہرے سے ملنے لگے اور حضرت علی کے چہرے کا پیدند اپنے چہرہ انور
پیدند حضرت علی کے چہرے سے ملنے لگے اور حضرت علی کے چہرے کا پیدند اپنے چہرہ انور
میرے ساتھ وہ معاملہ کیا جو پہلے بھی نہیں کیا؟ فرمایا اور مجھے کیا چیز اس سے منع کر سکتی ہے
میرے ساتھ وہ معاملہ کیا جو پہلے بھی نہیں کیا؟ فرمایا اور مجھے کیا چیز اس سے منع کر سکتی ہے
میرے ساتھ وہ معاملہ کیا جو پہلے بھی نہیں کیا؟ فرمایا اور مجھے کیا چیز اس سے منع کر سکتی ہے
میں یہ اختلاف کریں عربی طرف سے اوائیکی کرو گے اور انہیں میری آ واز سناؤ کے اور میرے بعد جس

"جہاد کتاب اللہ میں وقت معنی کا ثبوت ہوتا ہے جنہیں غیر معمولی فہم کا آ دمی بھے سکتا ہے وہیں یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ یہ ہم کوئی اکتسانی چیزیافن نہیں ہے جسے محنت سے حاصل کرلیا جائے بلکہ وہ ایک ملکہ عطائے الہی ہے جو غاص خاص افرادا مت کوعظا ہوتا ہے بعینہ اسی طرح جیسے رسالت ونہوت کوئی فن نہیں کہ جس کا جی چاہے محنت کر کے بی بن جائے۔ چنا نچے قرآن مجید میں رسالت کے بارے میں یہ ارشاد فر مایا کہ "اللہ یعلم حیث یہ جعل رسالتہ" مجید میں رسالت کے بارے میں یہ ارشاد فر مایا کہ "اللہ یعلم حیث یہ جعل رسالتہ واللہ اللہ بی بہتر جانتا ہے جہال اپنی رسالت رکھتا ہے ) اوراس قسم کے صاحب فہم یاصاحب علم اسرار و حقائق کے بارے میں حضرت خصر علیہ السلام کا واقعہ بیان فر ماتے ہوئے فر مایا (و علم خان اللہ کو ) اپنی پاس سے خصوص علم دیا۔ غرض دونوں امور یعنی علم نبوت اور علم حقیقت کو اپنی طرف منسوب فر ماکر اس طرف اشارہ فر مایا گیا ہے کہ علم کا یہ مرتبہ اکتسانی نہیں بلکہ مخض عطائے البی اور موہب ربانی ہے جس اشارہ فر مایا گیا ہے کہ علم کا یہ مرتبہ اکتسانی نہیں بلکہ مخض عطائے البی اور موہب ربانی ہے جس اشارہ فر مایا گیا ہے کہ علم کا یہ مرتبہ اکتسانی نہیں بلکہ مخض عطائے البی اور موہب ربانی ہے جس

ایک لا که درجم اورایک درجم

نی کریم سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایاً: 'ایک درہم ایک لاکھ درہم پر سبقت لے گیا،
ایک شخص نے پوچھایار سول الله! وہ کیے؟ آپ سلی الله علیه وسلم نے فرمایا (وہ ایسے کہ) ایک شخص کے پاس بہت سارا مال تھا، اس نے اپنے سامان میں سے ایک لاکھ ذکال کر صدقہ کر دیا اور دوسری طرف ایک شخص کے پاس کل دودرہم متھاس نے ان میں سے ایک نکال کر صدقہ ویا۔' (نمائی) مطرف ایک شخص کے پاس کل دودرہم متھاس نے ان میں سے ایک نکال کر صدقہ ویا۔' (نمائی) انداز بہتے

حضرت مولانا محمر عبداللہ صاحب پہلی شریف ( مختصیل شجاع آباد ملتان ) والوں کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک و یہاتی آ کر کہنے لگا:۔" آپ!بڑے پیر ہیں میری اولادنہیں آپ خداے اولا دولا ویں پیرای لئے بنائے جاتے ہیں''

فرمایا۔'' میں بیار ہوں ۔اگر اتنی طاقت رکھتا کہ تخجے بیٹا دلا دوں تو اسپینے لیے صحت برور حاصل کر لیتا'' (ماہنامة تبرہ)

# دنیاہے بے رغبتی بہترین نیک سیرتی ہے

صاحب قلیو بی روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ علیہ السلام ہے ایک لا کھ چودہ ہزارکلمہ تنن دن میں سرگوشی اور راز کے طور پر فرمائے ۔منجملہ ان کے ایک بیڈتھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موتیٰ بہ تکلف نیک سیرتی حاصل کرنے والوں نے میرے نز دیک ایسی کوئی نیک سیرتی حاصل نہ کی جو دنیا میں زہداور کم رغبتی کے برابر ہو سکے لیعنی د نیا ہے ہے، عنبتی کرنا بہترین نیک سیرتی ہے اور مجھ سے قربت حاصل کرنے والوں نے الی کوئی قربت حاصل ند کی جوممنوعات شرعیہ ہے پر ہیز کے برابر ہو سکے۔ یعنے جو چیزیں لوگوں برحرام کی گئی ہیں ان سے بر ہیز کرنا تقرب البی کا بہترین ذریعہ ہے اور جولوگ کہ میری عبادت کرنے والے ہیں انہوں نے ایس کوئی عبادت نہ کی جو میرے خوف سے رونے کے برابر ہو سکے بعنی خشیت الہی ہے رونا فاضل ترین عبادت ہے اس کے بعد حضرت مویل نے عرض کیا کہ اے میرے رب وہ کیا چیز ہے؟ جوتو نے ان کے لئے تیار کی ہے اور وہ کیا شیئے ہے جس کے ساتھ تو ان کو بدلہ وے گا۔ پس اللہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اے موسی میں نے ممنوعات شرعیہ سے بیچنے والے زاہدوں کے لئے اپنی جنت حلال کر دی ہے وہ لوگ اس میں جہاں جا ہیں رہیں اور اسپنے پر ہیزگار بندوں کو میں نے بغیر حساب کے جنت میں داخل کیااور جولوگ میرے ڈراورخوف سے رونے والے ہیں پس ان کے لئے برتر ہمراہ لیعنی میں خود ہوں اس میں کوئی ان کا شریک نہ ہوگا۔

## ایمان والوں کےسردار

حضرت عبدالله بن عباس رمنی الله تعالی عند ہے مروی ہے که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا '' الله تعالیٰ کوئی ایسی آیت نازل نہیں فر مائی جس میں اے ایمان والو! سے خطاب ہے محرعلی اس کے سرفہرست اورامیر ہیں''۔

حضرت بین رحمة الله علیه فرماتے ہیں ہم نے اس حدیث کوصرف ابن ابی خیٹمہ کے طریق سے مرفوعاً ذکر کیا ہے اور دیگر حضرات نے اسے موقو فاروایت کیا ہے۔ (روثن ستارے)

#### حقيقت كعبه

پرفر مایا کہ حضرت حاجی صاحب سے ایک مرتبہ شریف مکہ کوسی نے بدگمان کردیااور وہ محض اتفاق سے ایک بار حضرت کی مجلس میں آ گیا۔ حضرت نے خوب لنا ڈا حضرت کی برسے سے بڑے نواب کی بھی کچھ حقیقت نہیں سیجھتے تھے اور شریف مکہ کی نسبت فر مایا کہ ذیادہ سے زیادہ وہ یہاں بیٹھوں گا وہیں مکہ ہے بچھ اس سے خیصے علیحدہ کردیں میں جہاں بیٹھوں گا وہیں مکہ ہے بچھ اس کا راز فر مایا کہ حقیقت کعبہ بجی الوہیت ہے اور حقیقت مدینہ عبد برت ہے۔ نوال معنی ان حقائق پر نظر رکھتے ہیں گوجا معیت یہ ہے کہ حقیقت اور صورت ونول کو لے۔ (هم الاکا بر بھیم الامت قانوی)

# عالم مخلوقات ومشروعات

" تا مول فطرت ہوسکتی ہے جو الحال السموات والارض ) کے فطرت سے تاش ہے کہ وہی ان دونوں کا مبداً اور انتہا ہوا والم السموات والارض ) کے فطرت سے تاش ہے کہ وہی ان دونوں کا مبداً اور انتہا ہوا ور انہی اصول کو جب تخلیق میں استعال کیا گیا تو عالم خلوقات کمل ہوکر سامنے آ گیا اور انہیں کو جب تخریع میں بکار لایا گیا تو عالم مشروعات کمل ہوکر پایئے تحیل کو پی گئے گیا"۔" چنانچہ حتی تعالیٰ کی صفت تانی و تدریح یا صفت ر بو بیت کا اسول جس کے معنی آ ہتہ آ ہتہ درجہ بدرجہ سی تی کواس کی حد کمال تک پہنچانے کے جی جب تکوین کے ساتھ ہمکنار ہواتو بندری خوان بدرجہ سی تی کواس کی حد کمال تک پہنچانے کے جی جب تکوین کے ساتھ ہمکنار ہواتو بندری خوان شیر خور حیوان اسان اور پروی منظم کا کنات کی شکل میں ہمارے سامنے ہوا در وہی تدریخ کا اصول جب انسان اور پروی منظم کا کنات کی شکل میں ہمارے سامنے ہوا در وہی تدریخ کا اصول جب تشریع ہے ہم آغوش ہواتو بندری ہی شرائع کا نظام کامل و تام بن کر اس بیکت گذائی پر تشریع ہے ہم آغوش ہواتو بندری ہی شرائع کا نظام کامل و تام بن کر اس بیکت گذائی پر سامنے آ گیا جو اسلام کی صورت میں ہمارے آ میک ہمارے آ میں ہمار

### حق بات كهنا

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا جن بات کہنے سے زیادہ کوئی صدقہ نہیں ہے۔ (رواہ البہتی فی العب)

# عشق مديبندمنوره

ایک ج میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمدز کریا صاحب قدس سرہ کے معلم سید کی مرزوقی کی موٹر حضرت کورم لے جانے اور لانے اور لے جانے مقررتھی ایک دفعہ مرزوقی کی موٹر حضرت میخ حرم شریف سے باہر نکل آئے لیکن موٹر نہیں آئی کہ ڈرائیور کو کہیں دیر ہوگئ تھی خدام نے دوسری موٹر لانے کیلئے عرض کیا مگر منظور نہیں فرمایا اور فرمایا کہ:۔

"بعد میں وہ بیچارہ (ڈرائیور) آئے گاہم انتظار کر لیتے ہیں''

مرحضرت كومعذورى كى وجهت كمرت بوناتو دشوارتها وجي زيين پر بيني كا اراده فرماليا تو خدام نے فوراً اپنے مصلے بچھانا چاہے كرحضرت شخ نے اس كوقبول نه كيا بلكه بلا تكف زين پر بينه محكے خدام نے جب اصرار كيا تو فرمايا كه: ـ" تم اپنے لئے بچھالوئيں تو يہال كا كتابوں زين پر بي بينھوں كا" (اكاركا تقركام ١٠)

جسم انسانی اور قدرت

کیم جالینوں نے کہا کہ انسان کے دہاغ سے لے کرسرین تک استخوان پشت کے سب فقرات (گریاں) چوہیں فقر سے اور بہلو کی ہڈیاں چوہیں ہیں ہرجانب اور پانچ سرین میں ہیں اور بید پیٹ سے ملے ہیں۔ اور پہلو کی ہڈیاں چوہیں ہیں ہرجانب میں بارہ ہیں۔ اور انسان کے بدن میں سب ہڈیاں دوسواڑ تالیس ہڈی ہیں۔ کیکن یہ تعداد قلب کی ہڈی کے اوران جوڑ ول کے علاوہ ہے جن کا نام سمیدرکھا گیا ہے۔ کیونکہ ان کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے تل کے ساتھ ان کی تشید دی گئی ہے بعض حکماء نے ذکر کیا ہے کہ ہم مفاصل ہیں اورانسان کے بدن میں جوسوراخ کہ کھلے ہوئے ہیں سب بارہ ہیں دونوں کان دونوں تی مقبل دونوں تاک کے نقینے اور منداور دونوں جھا تیاں اور دونوں شرمگاہیں کان دونوں آئی کھیں ، دونوں شرمگاہیں بین عبداللہ قشیری نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں تین سوساٹھ رکیس ہیں۔ ان میں سے نصف ساکن ہیں اور نصف متحرک ہیں اور بعض علائے نے فرمایا کہ جسیا کہ حدیث میں ہے کہ بدن میں ساکن ہیں اور نصف متحرک ہیں اور بعض علائے نے فرمایا کہ جسیا کہ حدیث میں ہے کہ بدن میں کے سب جوڑ تین سوساٹھ جوڑ ہیں اور چھوساٹھ کی روایت مردود ہے اور بلا شک بدن میں کے سب جوڑ تین سوساٹھ جوڑ ہیں اور چھوساٹھ کی روایت مردود ہوا در بلا شک بدن میں یائی سوساٹھ عضلہ (پارڈ گوشت ہوں آئی کے سیسا کہ حدیث میں ہیں۔ (قلیونی)

## حضرت عليًّ كى خلافت كااشاره

حضرت حذیفہ بن بمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا 
یارسول اللہ! کیا آپ حضرت علی کواپنا خلیفہ تعین نہیں فرماتے؟ فرمایا اگرتم علی کواپنا والی بناؤ
گے تو اسے ہدایت دینے والا اور ہدایت یا فتہ پاؤے جو تہہیں صراط مستقیم پر چلائے گا۔
حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فرمایا اگرتم علی کوخلیفہ بناؤ گے ''اور میں تہہیں ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا'' تو تم اسے
ہدایت دینے والا 'ہدایت یا فتہ یا و گے جو تہہیں روشن راہ پر چلائے گا۔

حفرت علی کرم الله و جهه بسی بھی ای طرح کی روایت مرفوعاً مروی ہے۔ (روثن ستارے) شاہ اسماعیل شہیدر حمد الله کی زندہ ولی

(۱۵) مولانا اساعیل شہید نے ایک عالم سے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص فرش پر بیٹھا ہوا اور قرآن کورطل پرر کھے ہوئے پڑھ رہا ہواور دوسرا آدی بپنگ پر بیرافکا کر بیٹھ جاوے یہ جائز ہے یا نہیں؟ مولوی صاحب نے کہا جائز نہیں کیونکہ اس میں قر آن کی ہے ادبی ہے۔ مولانا اساعیل صاحب نے فرمایا کہ اگر قر آن کے سامنے کھڑا ہوجائے تو بیکیا؟ کہا یہ جائز ہو ولانا نے فرمایا کہ دونوں صورتوں میں فرق کیا ہے چار پائی پر بیٹھنے میں اگر ہے ادبی بیروں کی ہے تو بیرتو بپنگ پر بیٹھنے والے کے بھی نیچے ہیں اور اگر ہے ادبی سرین کے اونے ہونے سے ہتو سرین کھڑے ہونے والے کے اونے ہیں وہ مولوی صاحب جران ہوکر خاموں ہوگئے (فرمایا حضرت سیدی مرشدی حکیم الامت رحماللہ نے کہ اگر فقیہ ہوتے تو کہد دیتے کہ ادب کا مدار عرف پر ہے اور عرف میں پہلی صورت کو ہے ادبی اور دوسری کو ادب شار کیا جاتا ہے۔ مولانا اساعیل شہید کے مزاج میں شوخی یعنی ندہ دلی بہت تھی اس کے ان کے بہاں ایسے ایسے لطیفے اکثر ہوتے رہتے تھے۔ جن کا جواب کوئی ان بی جیسیا و سے سکتا تھا۔ ہر محض نہ دے سکتا تھا۔ ہمارے (یعنی مولانا مرشدی حکیم الامۃ شاہ مجمد اشرف علی صاحب کے ) ماموں المداوعی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ شوخی مزاج دلیل ہے تش کے دیدہ مونے اور نفس کے زندہ ہونے اور دوح کے زندہ ہونے کی اور مثانت دلیل ہے دوح کے مردہ ہونے اور نفس کے زندہ مونے اور نوح کے ادر کا کا اللہ شوخ مزاج یعنی زندہ دل ہوتے ہیں۔ (دوخا والے اسامیل)

## قرآن کی وسعت اعجاز

"قرآن کریم ایک مجزہ ہاس پرچل کرلوگ ولی ہے 'کامل ہے اورامت اولیاء ہے بھرگی اورا سے اولیائے کاملین بیدا ہوئے جو" کا نبیاء بنی اسرائیل ' مضوہ نبی نبیل سے بھرگی اورا سے ایسے اولیائے کاملین بیدا ہوئے جو" کا نبیاء بنی اسرائیل ' مضوہ تی ہوت ان کے ہموتے ہیں نبیوں پراگر وحی آتی ہے تو ان پرالہام ہوتا ہے نبیول کے ہاتھوں پراگر مجزے طاہر ہوئے توان کے ہاتھوں پرکرامتیں طاہر ہوئیوں ۔ نبیول نے اگر اصلی شرائع چیش کیس تو انہوں نے شرائع صفعیہ چیش کیس جنہیں ہوئیوں نہوں نے شرائع صفعیہ چیش کیس جنہیں اجتہادی شرائع کہتے ہیں '۔ (جواہر عیم الاسلام)

#### گناہوں کا خاتمہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا جمناہ سے تو بہرنے والا ایسا ہے جیسے اس کا کوئی گناہ ہی نہ تھا۔ (جہتی مرفوعاد شرح النہ مرقوظ)

(البة حقوق العباومين توبدكي يبهي شرط ہے كماہل حقوق ہے بھى معاف كرائے)

### پر حکمت دعوت

(۲۰۲) حضرت مولانا قاری عبدالرحن صاحب پانی پی قدس سره کے ہاتھ پر ایک طلل خور (بھتگی) نے اسلام قبول کیا۔ آپ نے اس کا اسلامی نام عبدالللہ کے دیم فاء این کا اسلام لانے کے بعد بھی پاک صاف اور اجلانہیں رہتا تھا۔ اس لئے مطلے کے شرفاء اس کی میلی کچیلی حالت سے کھن کھا کر مسجد کے (وضو کے ) لوٹے چھپا و یا کرتے تا کہ بیخص انہیں ہاتھ نہ لگا گئے۔ حضرت قاری صاحب نے یہ بات محسوس کر کے ایک ون سب محلے والوں کی موجودگی میں عبداللہ کو بلایا اور فرمایا: ''میاں!عبداللہ ذرا مجھے یانی بلانا''

وہ انگلیاں ڈبوتا ہوا ایک پیالہ بھر لایا 'فرمایا: 'نیزوزیادہ ہے' اس ہیں سے پچھٹم پی لو باتی بچھے دے دو' وہ بے تامل پی گیا اور اس سے بچا ہوا آپ نے پی لیا۔ اگر چرآب نے زبان سے کسی سے پچھ نہ فرمایا 'مگر طرز عمل دیکھ کرسب حاضرین اور اہل محلہ نے ندامت اور شرم سے گرونیں جھالیں۔ (سامت سارے سرم)

#### حکمت کےنوحصوں کا ما لک

حضرت عبدالله رضی الله تعالی عند سے مروی ہے کہ میں حضوراکرم سلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضرتھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا میں حاضرتھا کہ آپ سے حضرت علی کرم الله وجهد کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا حکمت کودی حصول میں تقلیم کیا گیا علی کؤو حصد یے گئے اور لوگوں کوا کیک حصد دیا گیا۔ (روشن تاری) علم کا ایک حصد

۱۹۵۳ء میں حضرت مفتی محمد شفتی صاحب قدس سرہ الا ہورتشریف لے محے اسی دوران مامعداشر فیدلا ہور کے ہتم حضرت مولا نامفتی محمد سن نے بخاری شریف کا امتحان حضرت مفتی محمد شفتی صاحب کے مدرس جامعداشر فیدمولا نامحمد محمد شفتی صاحب نے کوئی ہات دریا فت فرمائی انہوں نے یعقو ب صاحب مدظلہ سے دوران امتحان مفتی صاحب نے کوئی ہات دریا فت فرمائی انہوں نے پختو ب صاحب مدظلہ سے دوران امتحان مفتی صاحب نے کوئی ہات دریا فت فرمائی انہوں نے بی اور دوائی سادگی کے ساتھ بے تکلف کہا کہ: '' حضرت مجھے ہیات معلوم ہیں'' تو آپ ہہت خوش ہوئے اور فرمایا کہ میں تمحاری اس بات پراکی نم شمصی زیادہ دیتا ہوں بو تا ہوں بات ہی جوالل علم کے کہنے کی ہے گرعام طور پروہ ہیں کہتے اور باد جود کسی بات کے نہ جانے کاس کے بارے میں اپناعالم ہونا ظاہر کرتے ہیں۔ حالا نکد اپ جہل کا اعتراف کے نہ جانے کاس کے بارے میں اپناعالم ہونا ظاہر کرتے ہیں۔ حالانکد اپ جہل کا اعتراف ہمی علم کا ایک حصہ ہادر پھرامام ما لک رحمت اللہ علیہ کا مقولہ سنایا کہ دوفر مایا کرتے تھے ''علموا اصحاب کے قول لا احدی'' اسین ساتھیوں کولا ادری (میں نہیں جانہ) کہنا بھی سکھاؤ۔

# اے ابوالحن تہیں علم مبارک ہو

حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہے مردی ہے کہ میں نے حضور سلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا 
یار سول اللہ مجھے کوئی تھیجت فرما ہے ! فرما یا کہو میر ارب اللہ ہے پھراس پر ثابت قدم رہؤ میں نے 
کہا اللہ تعالی میر ارب ہے اور میری توفیق نیس ہے مگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ای پر میرا بھروسہ 
ہے اور ای کی طرف میں رجوع ہوتا ہوں 'تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما یا اے ابوائحن 
مہیں علم مبارک ہو یقیمتا تم نے علم کوخوب پیا ہے اور تم خوب سیراب ہوئے ہو۔ (روثن سارے)

### نفس پرقابو

ابن الى الدينارٌ نے وہب بن مدبہ سے نقل كيا ہے وہ كہتے ہيں كہ قوم بنى امرائيل ميں اليے دوخف ہے كہ جن كوعبادت نے اس مرتبہ كو پہنچا اتھا كہ وہ پانى پر چلتے ہے ہى ان دونوں نے اس اثناء ميں كہ وہ پانى پر چل ہے جے ناگاہ اللہ خص كود يكھا كہ وہ ہوا پر چلنا ہے چنانچان دونوں نے اس اثناء ميں كہ وہ بالى برچل ديا كہ اكر كہ دنيا دونوں نے اس ہے كہا كہ رك دنيا ہے ميں نے اپنے نقس كوشہوتوں سے بازر كھا اور جو بات مير بے لئے مفيد نقى اس سے ميں نے اپنى زبان كوروكا۔ اور منجانب الله ميں جس بات كى طرف بلايا گيااس كى رغبت كى اور غامونى كولازم پكڑا۔ ہى اگر ميں الله تعالى پر منم كھا تا ہوں تو البتہ وہ ميرى منم كو پورى كر ديتا ہے داراگر ميں اس سے كوئى سوال كرتا ہوں تو البتہ وہ ميرى منم كو پورى كر ديتا ہے اور اگر ميں اس سے كوئى سوال كرتا ہوں تو وہ مجھے عطا كرتا ہے۔ (حياة الحيان)

### سادگی کے نفوش

فرمایا که: مولا تا مملوک علی صاحب جوکه مولا تا محد یعقوب صاحب کے والداور مولا تارشید احمد صاحب و مولا تا محمد قاسم صاحب کے استادی ہیں وارالبقا سرکاری مدر سرتھا۔ اس میں ملازم تھے۔ وہلی سے تا نو تہ جاتے ہوئے راستے میں کا ندھلہ پڑتا تھا مولا نا مظفر حسین صاحب نے ان سے کہدر کھا تھا کہ کا ندھلہ میں ال کر جایا کرو۔ مولا تا مملوک علی صاحب نے بیہ کہددیا تھا کہ لاکف نہ کرنا صرف ملنے کے لئے کچھ و ریخ ہر جایا کروں گا چنا نچھ گاڑی راستے ہی میں چھوڑ کر ملئے آتے۔ مولا تا اول یہ پوچھتے کہ کھانا کھا تھے یا کھاؤ گاڑی کہا کہ کھاچکا تو پھر پھر بین اورا گرنہ کھا ہے اور کہا کہ کھاچکا تو پھر پھر بین اورا گرنہ کھا ہے اور کہا کہ کھا ہوالا دول یا تازہ پکوادوں۔ چنا نچہ ایک باریہ فرمایا کہ درکھا ہوالا دو۔ اس وقت ایک وقعہ صرف پھرٹری کی کھرچن تھی۔ ای کو لے آتے اور کہا کہ کی ہوئی تو بھی ۔ انہوں نے کہا بس یہی رکھ دو۔ پھر جب رخصت ہوتے تو مولا تا اور کہا کہ رکھی ہوئی تو بہی تھی۔ انہوں نے کہا بس یہی رکھ دو۔ پھر جب رخصت ہوتے تو مولا تا اور کہا کہ رکھی ہوئی تو بہی تھی۔ انہوں نے کہا بس یہی رکھ دو۔ پھر جب رخصت ہوتے تو مولا تا مظفر حسین صاحب ان کوگاڑی تک پہنچانے جاتے ہے ہمیشہ کامعمول تھا۔ (حس العزیز)

### رزق حلال کی برکت

'' حقیقت یہ ہے کہ نورمعرفت حلال غذا ہے پیدا ہوتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ لقمہ حلال کا ہؤا میانی وروحانی قوتیں لقمہ حلال کے تابع ہیں''۔ (جوابر عیم الاسلام)

#### ایمان کامزہ پانے والا

نبی کریم سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: "و و فخص ایران کامزه چکو کے اللہ کو پروردگار سمجھ سرماسلام کو (اپنا) وین قرار دے کراور محمصلی الله علیہ وسلم کورسول یقین کر کے داختی ہوگیا ہو۔" (مسلم) علم کی خاطر مجابدات

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمته الله علیه دوران تعلیم رات کو تکرار کرنے دارالعلوم تشریف لیے جاتے اور جب کھرواپسی ہوتی تو بھی رات کا ایک نے جاتا بھی دو' مضرت نے دارالعلوم کراچی کے طلبہ کو ایک مرتبہ تھیجت کرتے ہوئے فرمایا کہ:۔
مضرت نے دارالعلوم کراچی کے طلبہ کو ایک مرتبہ تھیجت کرتے ہوئے فرمایا کہ:۔
"رات کو والدہ میراا تظار کرتی تھیں کہ کھانا گرم کرکے دیں۔ان کے انتظار میں مجھے لکیف

''رات کووالدہ میراا تظارکر کی تھیں کہ کھانا کرم کر کے دیں۔ان کے انتظار میں جھے لکایف وئی تھی بڑی منت ساجت ہے اس پر رامنی کیا کہ میرا کھانا ایک جگہ رکھ دیا کریں' سردیوں کی ریوں میں شور بداد پر سے بالکل جم جاتا اور نیچ صرف پانی رہ جاتا میں وہی کھا کرسوجایا کرتا''

فائدہ:اس واقعہ ہے حضرت مفتی صاحب کا انہماک تعلیم اور شغف علم واضح ہوتا ہے کتعلیم کی خاطر کس قدر تکالیف وصعوبتیں اُٹھانی پڑتی ہیں۔ جب کہیں انسان زیورعلم سے آراستہ ہوتا ہے۔(ابلاغ مفتی اعظم)

#### ظرافت

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ جیوانات ہیں انسان اور کوتر کے علاوہ اور کوئی جانور بوسہ لیے نہیں پایا جاتا ہے۔ اور حیوانوں سے کی جانور کے واسٹے ہوائے آدی اور لکلک پرند کے بیاہ کرنا ٹابت نہیں ہے اور حیوانات ہیں سے انسان اور کانگ پرنداور شہد کی تھی کے علاوہ کی جانور کے لئے ریاست نہیں ہے اور ان ہیں سے آدی بھیڑی بحری اور خرگوئی کے سوا کسی جانور میں خنٹی نہیں ہے اور جانور وں میں کوئی ایسا جانور نہیں ہے جو اپنے غیر جنس کی صورت پر بیدا ہوعلاوہ نچر کے کہ وہ گھوڑے اور گدھے کے در میان ہیں اور شیر کے کہ وہ بچواور بھیڑے کہ وہ گھڑیاں اور کوہ کے در میان میں پیدا ہوتا ہے اور علاوہ ریگ مائی کے کہ وہ گھڑیاں اور کوہ کے در میان میں پیدا ہوتا ہے اور علاوہ ریگ مائی کے کہ وہ گھڑیاں اور کوہ کے در میان میں پیدا ہوتا ہے اور علاوہ ریگ مائی کے کہ وہ گھڑیاں اور کوہ کے در میان میں پیدا ہوتا ہے اور علاوہ ریگ مائی کے کہ وہ گھڑیاں اور کوہ کے در میان میں پیدا ہوتا ہے۔

### حضرت نا نوتوی کا جواب

حضرت تھانویؒ نے فرمایا کہ حضرت جاتی صاحب قدس مرہ فرماتے تھے کہ مولوی محمد قاسم صاحب سے میں نے جو پھی تقریباً آجریاً کہا۔ انہوں نے ہمیشہ خوشی سے قبول کیا۔ مجرا یک دفعہ ایسا کوراجواب دیا کہ میں دیکھی تعربی ٹونک نے بعد معزولی مکہ معظمہ میں جرم شریف میں بخاری کاختم کرانا چاہا اور حضرت جاتی صاحب سے سفادش کرائی۔ حضرت میں جو ایا کہ میں وعدہ کر چکا ہوں آ ہے ختم میں شریک ہوجاویں۔ مولانا نے جواب دیا کہ حضرت میں نے بخاری اس نے نہیں پڑھی تھی فرماتے ہیں حضرت جاتی صاحب کہ میر سے اوپراس کا بڑا اثر ہوا فرمایا حضرت والانے کہ مجھ سے حضرة حاتی صاحب نے ایک مرتبہ فرمایا کہ خطیل پاشا ہزرگ آ دی ہیں۔ ان سے ل لومیں ان سے ملاتو انہوں نے علم ہندگی ہے حد تحریف کی کہا ہے۔ کہ میں اور خواس بی اور خواس بی اور خواس بی سے تھے۔ (امثال میر سے خواس کہا ہوں ان میں اور خواس بی سے تھے۔ (امثال میر سے نے در امثال میر سے نے در امثال میر سے نے در امثال میں سے تھے۔ (امثال میر سے نے در امثال میر سے نام مصاحب وغیرہ سے میں اور مناص لوگوں میں سے تھے۔ (امثال میر سے نے در امثال میر سے نام مصاحب وغیرہ سے میں اور مناص لوگوں میں سے تھے۔ (امثال میر سے نام در اس مصاحب وغیرہ سے میں اور مناص لوگوں میں سے تھے۔ (امثال میر سے نام در امثال میں سے نام در امثال میں سے تھے۔ (امثال میر سے نام در امثال میں سے تھے۔ (امثال میر سے نام در امثال میں سے نام در امثال میاں کا میں سے نام در امثال میں سے نام در سے میں سے نام در امثال میں سے نام در سے نام در امثال میں سے نام در امثال میں سے نام در ام

قرآني لفظ علماء كي وسعت

"قرآن کریم کی جوآیت ہے کہ 'انمائٹٹی اللہ من عبادہ العلموء' اس آیت میں حصر کردیا کہ "علاء بی اللہ سے ڈرنے والے ہیں یعنی خوف وخشیت ان بی کے قلوب میں ہے۔" یہاں علاء سے مراوصرف علاء فقہ بی نہیں ہے جو جائز و ناجائز اور حلال وحرام کے مسائل سے واقف موں بلکہ قرآن کی ان نشانیوں سے واقف ہوں جو ضروریات زندگی کے سلسلہ بیں دندی علام کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس میں زمین کے فقی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس میں زمین کے فقی عباران کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس میں زمین کے فقی عباران کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ قرآن پاک خلاوف کی طرف تھی توجہ دلائی گئی ہے۔ قرآن پاک خلاوف کی طرف تھی توجہ دلائی گئی ہے۔ قرآن پاک خلاوف کی طرف تھی توجہ دلائی گئی ہے۔ قرآن پاک خلاوف کی طرف تھی توجہ دلائی اور اللہ تعالیٰ کو طرف اشارات بھی کئے جی اور ان سب کا مقصد بھی درحقیقت معرفت الی اور اللہ تعالیٰ کو بیجیانا ہے اس لئے کہ آثار کو د کھے کر ہی ذی اثر کا پید چانا ہے'۔ (جوابر بھیم اللہ ہلام)

نیکی وبرائی کااحساس

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: "جب شہیں اپنی نیکی اچھی کگنے گئے اور برائی بری محسول ہوتو تم مؤمن ہو۔" (احمد مقالوۃ)

### قر آن کےعلوم میں مہارت

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قرآن کریم سات حرفوں پر نازل کیا ممیا ہے ادراس کے ہر حرف کا ظاہر بھی ہے باطن بھی اور حضرت علی بن ابی طالب کے پاس ظاہر کاعلم بھی ہے اور باطن کا بھی۔ (روثن ستارے)

#### جہالت کے کرشے

کاندھلہ میں ایک شاہ صاحب آئے مولانا مظفر حمین صاحب کاندھلوی ان سے ملئے کے لئے گئے شاہ صاحب کہنے گئے کہ مولانا صاحب تنہائی میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھوں گا۔ مولوی صاحب نے ول میں کہا کہ خدا جانے تصوف کا کونسا وقیق مسئلہ پوچھیں ہے۔ شاہ صاحب نے پوچھا کہ (محصلی اللہ علیہ وسلم) صاحب کی جواتی شہرت مشرق ومغرب میں ہوئی وہ کس کے مرید سے کیا بڑے پیرصاحب نے آپ نے بیت کرلی تھی ۔ مولوی صاحب نے کہا دہ کس کے مرید سے کیا بڑے پیرصاحب نے بیت کرلی تھی ۔ مولوی صاحب نے کہا نہیں کہ بڑت فقیر بنا پھرتا ہے لوگوں کو بہکا تا پھرتا ہے ملعون تو کیسا مسلمان ہے تجھ کو اتن بھی خبر نہیں کہ بڑے بیرصاحب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں اور آپ کے اُمتی ہیں' نہیں کہ بڑے بیرصاحب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں اور آپ کے اُمتی ہیں' خرض (ان جاال شاہ صاحب کو) تصبہ سے نظوادیا۔ (وعظام کام الجاہ)

#### و نیاوی ساز وسامان

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن داؤڈ اپنی سواری ہیں بیٹے ہوئے بحریوں کے ایک چرواہے کے پاس سے گزرے ہیں چرواہے نے کہا کہ بلاشبہ سلیمان بن داؤڈ کو بڑا ملک دیا گیا ہے ہوانے اس کلمہ کوسلیمان کے کان میں ڈالا۔اس کے بعدوہ اپنے تخت سے انزے اور چرواہے کے پاس آئے اور اس سے فرمایا کہ اے چرواہے بعدوہ اپنے تخت سے انزے اور چرواہے کے پاس آئے اور اس سے فرمایا کہ اے چرواہے بیشر ہے بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے بہتر ہے کہ سلیمان کا ملک فنا ہوجائے گا اور شیخ اس کے مالک کے واسطے باتی رہے گی۔اور وہ قیامت کے دن اس سے فاکدہ اٹھائے گا۔واللہ اعلی ۔

### ايك نزاع كاتصفيه

فرایادومولوی حفرت حاجی صاحب کے پاس جھڑ تے ہوئے آئے۔ تازع اس میں تھاکہ حضور قلب نماز میں شرط ہے بانہیں جو کہتا شرط نہیں وہ حفرت عرضا قول پیش کرتا کہ انبی لاجھو جیشی وانا فی الصلوفة اور دوسرا بھی اپنے دلائل پیش کرتا۔ حفرت حاجی صاحب نے فرایا کہ یہ جمیز جیش منافی حضور نہ تھا کیونکہ حضرت عرض فلیفہ تھے۔ ان کا حضور قلب بھی تھا ہرایک کا حضور علیحہ ہوتا ہے سجان اللہ کیما جواب دیا اور ایسا ہی حضرت حاجی صاحب اور مولا تا اساعیل شہید میں اختلاف ہے کہ حب عقلی افضل ہے یا حب عشقی مولانا شہید حب عقلی کو ترجیح دیے تھے اور حضرت حاجی صاحب حب عشقی کو اس پر مولانا میں احداجہ مولانا شہید حب عشقی کو اس پر مولانا میں احداجہ صاحب حب عشقی کو اس پر مولانا میں احداجہ صاحب حب عشقی کو اس پر مولانا میں احداجہ صاحب حب عشقی کو اس پر مولانا میں احداجہ صاحب حب عشقی کو اس پر مولانا میں احداجہ صاحب حب عشقی کو اس پر مولانا میں احداجہ صاحب حب عشقی کا یہ جب تک عمل کر سیکے تو حب عقلی کا غلب بہتر ہے اور حب عمل سے قاصر ہوتو حب عشقی کا یہ نہایت عمد تعلیق ہے۔ (لعان الدین جلدام کام نہراہ)

## آبات قرآ نيد كي تقسيم

"قرآن کریم میں دوسو کے قریب آبیتی ذکری ہیں جن میں جا ئبات کا کتات ذکر کے ہیں کہ زمینوں سے لے کرفضاؤں اور آسانوں تک اور زمین کی گہرائیوں اور آسان کی بلندیوں میں جا ئبات قدرت تھیلے ہوئے ہیں۔ دوسری قتم کی آبیوں میں حقائق الہید کا ذکر کیا گیا ہے۔
تیسری قتم کی آبیوں میں احکامات خداوندی کو بیان کیا گیا ہے اور چوتھی قتم کی آبیوں میں قصص و عبراورامثال بیان کی گئی ہیں تا کہ لوگ عبرت پکڑیں اور قیمت حاصل کریں"۔ (جواہر عیم اللسلام)

#### گناہوں کا کفارہ

نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: "جومسلمان بھی فرض نماز کا وقت آنے کے بعداس کے لئے اچھی طرح وضو کر ہے، خشوع پیدا کرے اور (آداب کے مطابق) رکوع کرے تواس کا بیمل اس کے تمام پیچھلے گنا ہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، جب تک کہ اس نے کسی گناہ کہ بیرہ کا ارتکاب نہ کیا ہوا ور (گناہوں کی تلافی کا) بیمل ساری عمر جاری رہتا ہے۔ "(مسلم ومعلوٰۃ)

### حضرت حسن كاخطاب

هبیرة بن بریم کہتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور لوگوں سے خطاب کیا ، فرمایا کل تم سے ایک ایسا آ دمی جدا ہوا کہ نہ تو اولین علم میں اس سے آ گے بڑھ سکے اور نہ آخرین اس کو پہنچ سکیس گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جھیجتے اور جھنڈا دیتے تو واپس نہ ہوتے حتی کہ اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرماتے جبریل ان کے دائیں طرف ہوتے اور میکا ئیل بائیں طرف اس نے نہ تو کوئی سونا چھوڑا ہے نہ چا ندی مگر صرف سات سو در ہم جو لوگوں کو دیتے سے رہ گئے آپ کا ارادہ تھا کہ اس سے ایک خادم خرید لیس ۔ (روثن ستارے)

#### كمالءزييت

حفزت مولا نارشیدا حمد گنگون کی اخیر عمر میں نگاہ جاتی رہی تھی کو گوں نے بہت اصرار
کیا کہ حفزت آنکھیں بنوالیس مولا نانے لوگوں کے مجھانے کے لئے فر مایا کہ:۔
''بھی آنکھ ہے گی تو ڈاکٹر کے گا کہ پڑے رہ ومیری جماعت جاتی رہے گی میں نہیں بنواتا''
لوگوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ تو معذور ہیں فر مایا:۔'' بتلا و میرا کونسا کام اٹکا ہوا
ہے چاتا بھی ہوں' پھرتا بھی ہوں اٹھتا بھی ہوں' بیٹھتا بھی ہوں میں کہاں سے معذور ہوں''
بہرحال حضرت نے آئکھیں نہ بنوائیں۔ (وعظ روح الافطار)

### ایک خوبصورت لڑکی

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ فقیروں میں سے ایک آدی بلادروم میں داخل ہواوہاں اس نے ایک خوبصورت لڑکی دیکھی وہ اس کا عاشق ہوگیا اور اس سے شادی کا پیام دیا اس لڑکی کے اولیاء نے اس سے نکاح کرنے سے انکار کیا تاوقتیکہ وہ نصرانی ہوجائے چنا نچہ اس مرفقیر نے ان کی اس خواہش کو قبول کیا۔ ان لوگوں نے اس کے لئے نصرانی علاء کو حاضر کیا اور انہوں نے اس کو نصرانی کیا اس کے بعد وہ لڑکی نکی اور اس فقیر کے منہ میں تھوک دیا اور اس سے کہا کہ تجھے کو خرابی ہوتو نے شہوت کی وجہ سے دین باطل کو کیوں نہ ہوتو نے شہوت کی وجہ سے دین دین کو چھوڑ ا۔ پس میں جھنگی کی نعمت کی وجہ سے دین باطل کو کیوں نہ جو دوں میں گواہی دیج ہوں کہ ان لا اللہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ۔

## علم اورمعلو مات

فرمایا مولانا محمد قاسم صاحبٌ فرماتے تھے کہ ہماری معلومات زائد ہیں اور حضرت حاتی صاحب کاعلم زائد ہے۔اس کی مثال ہیہ ہے کہ کس کے مبصرات زائد ہوں اور بہت چیز دل کو دیکھا ہو مگر چوند ہا ہے اور کسی کا ابصار زائد ہو گواس نے تھوڑی چیز وں کو دیکھا ہو لیکن خوب حقیقت کو پہنچا ہو۔ (نقعی الاکار عیم الامت تمانویؓ)

. قرآنی اسلوب بیان

"قرآن کریم میں جہاں کوئی سیای قانون بیان کیا گیا ہے تو وہیں آھے پیچے کی نہ کسی عنوان سے خشیت البی خوف البی تقوی طہارت اور توجہ الی اللہ دغیرہ کی طرف بھی متوجہ کر دیا ہے تاکہ سیاس الجھنوں میں پڑ کر دیا نت سے غافل نہ ہوجا کیں ایسے ہی جہاں دیا نات کا کوئی شعبہ بیان کیا گیا ہے وہیں کوئی نہ کوئی سیاس حصکی اور تعذیب دنیا و آخرت کی کوئی نہ کوئی وعید بھی سامنے رکھدی ہے تاکہ دیا تا سے کامتنغراق میں سیاسات سے غفلت نہ وجائے۔" (جوابر عیم الاسلام) مواسلے میں الموالی میں سیاسات سے غفلت نہ وجائے۔" (جوابر عیم الاسلام) مواسلے گنا و

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بڑے بڑے گناہ یہ ہیں ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ (کی نا فرمانی کر کے ان) کو تکلیف دینا اور بے خطا جان کونل کرنا اور جھوٹی فتم کھانا اور جھوٹی گواہی دینا ہے۔ (بخاری)

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: (بڑے مناہوں میں) یہ چیزیں بھی ہیں۔ یہتیم کا مال کھانا اور (جنگروکا فرکی) جنگ کے وقت (جب شرع کے موافق جنگ ہو) بھاگ جانا اور یا بھان اور (جنگروکا فرکی) جنگ کے وقت (جب شرع کے موافق جنگ ہو) بھاگ جانا اور یا بیان والی بیبیوں کو جن کوالی کری باتوں کی خبر بھی نہیں تہمت لگانا۔ (بخاری دسلم) نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ چیزیں بھی (بڑے گناہ) ہیں۔ زنا کرنا، چوری کرنا، ڈیمی کرنا۔ (بخاری دسلم)

#### ناراض رشته دارول کوصد قه دینا

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: سب سے افعنل صدقہ وہ ہے جو بغض رکھنے والے درکھنے والے در مائم وطرانی )

## صلدرحی براللد کی مدو

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: ایک مخص نے آنخصرت صلی الله علیه وسلم سے عرض کیا کہ یارسول الله! میرے کچھ رشته دار ہیں میں ان سے صلہ رحی کرتا ہوں مگر وہ میری حق تلقی کرتے ہیں۔ میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں اور وہ مجھ سے جھڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہیں میں ان سے برد باری کا معاملہ کرتا ہوں اور وہ مجھ سے جھڑتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ 'آگر واقعی ایسا ہے تو گویا تم انہیں گرم را کھ کھلا رہے ہو اور الله تعالی کی طرف سے تمہارے ماتھ ہمیشہ ایک مددگارر ہے گا۔'' (مجھ سلم)

### تقویٰ کی برکات

حضرت مولا ناشاہ محمد اسحاق وہلوی رحمہ اللہ کے دولت خانہ پرکوئی محض مہمان ہوا اور
اسے حاجت پا خانہ کی ہوئی شاہ صاحب نے فرمایا کہ تھم جاؤ کھر شاہ صاحب ایک تھیکراا ندر
سے لائے اور کہا کہ پا خانہ میں اس کو دکھ کر پا خانہ سے فراغت کر تا اس لئے کہ یہاں ہام
کے پا خانہ میں جو بھنگی بول و ہراز صاف کرتا ہے اس سے فقط ایک آ دمی کا پا خانہ صاف کرنا
مخمبرا ہے اور اس کی اجرت جدا طے کی جاوے گی کیونکہ بیرکام شرط سے بڑھا' بس مزدوری
مجمی بڑھنی لازم ہے ان صاحب نے کہا کہ:۔'' میں کہیں اور فراغت کرآؤں گا''
آ یہ نے فرمایا کہ:۔'' نہیں! یہیں فراغت سے بچے''

قائدہ: حضرت تحکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوگ نے یہ حکایت بیان فرما کرارشادفرمایا کہ: " ای تفوی کے سبب حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب کافیض کثرت سے جاری ہور ہاہے۔" (اہنامہ لاماد)

## مزاج ہے متعلق ایک اور حکایت

مولانا محمد قاسمٌ صاحب اور مولانا رشيدٌ احمد صاحب جب جج كو پلے تو بمبئ ميں مولانا محمد قاسمٌ تو لوگول سے ملتے پھرتے اور مولانا گنگونی انظام میں مشغول رہتے۔ جب مولانا گنگونی انظام میں مشغول رہتے۔ جب مولانا گنگونی فرماتے کہ پچھ فکر بھی ہے کہ کیا انظام کرنا ہے آ پ ملتے جلتے پھرتے ہیں۔ مولانا فرماتے کہ بچھے فکری کیا بات ہے جب آ پ بڑے مرپر پر موجود ہیں پھر فرمایا کہ ایک بار (تقص الاکا بر کیم الاست قانویؓ)

#### سپ سے بڑے قاضی

حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه ہے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رمنی الله تعالى عندنے فرمایا حضرت على كرم الله وجههم ميں سب سے بر حكر فيصلے نمثانے والے ہیں اور معفرت الی ہم سب ہے بہتر قرآن کریم کے قاری ہیں۔(روثن ستارے)

### ابك عايداورابك بإدشاه

صاحب قلیونی روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک بادشاہ تعالیں عابدوں میں ہے ایک عابد کی تعریف اس ہے کی گئی چنانچہ بادشاہ نے اس مے یاس آ دمی بھیجا اور اس کو حاضر کرانا اورا بی محبت اوراینے درواز ہیر رہنے کی اس کوتر غیب دی اور پیسلایا۔ عابد نے اس سے کہا کہ بینک تیرایہ قول بہتر ہے لیکن اگر میں ایک دن تیرے کمر میں داخل ہوں اور تو مجصد کھے کہ میں تیری لڑکی کے ساتھ کھیل رہا ہون تو اس حالت میں تو کیا کرےگا۔ بادشاہ سخت غمہ ہواا دراس ہے کہا کہ اے بدکار تو مجھ پرالی بات سے جرات کرتا ہے اس کے بعد عابدنے اس سے کہا کہ بلاشک میرارب ایسا کریم ہے کہ اگر میرے ایک ون میں ستر گناہ د کھے تو مجھ برغفبناک نہ ہواور نہ مجھا ہے دروازے سے نکا لے اور نہ مجھے اپنے رزق سے محروم کرے پس میں اس کا درواز ہ کیونکر چھوڑ وں اورا لیسے مخص کا درواز ہ کیوں کر پکڑ وں جو مجھے مناہ واقع ہونے سے پہلے ناراض ہوتا ہے پس اس وقت کیا حال ہوگا اگر مجھے گناہ میں دیکھے گا پھراس عابدنے بادشاہ کو چھوڑ ااور چاتا ہوا۔

#### معتدل اورحق راسته

"شیوخ طریقت کا نام لے کر قرآن وحدیث کوترک کر دیاجائے بیہ بھی ہلاکت ہے یا قرآن وصدیث کانام کے کرشیوخ کی طرق کورد کردیا جائے بیدونوں راستے تباہی اور ہلاکت کے میں۔نقر آن وجدیث کی بادنی جائز ہاورندا کابراولیاء کی بادنی جائز ہمعتدل اورحق راستديد بيك ايك باتحديث قرآن كادامن رجاورايك باتحديش بزركول كادامن رجاورجامع راستدير يلے مريداست محقق بى مجھ سكتا ہے غير محقق نبيس مجھ سكتا ہے۔" (جوابر عيم السلام)

#### راستهصاف كرنا

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایمان کے ستر سے پچھاو پر شعبے ہیں ان میں سے افضل ترین لآ الله الا الله کا اقرار ہے اوراد نی ترین راستے سے تکلیف (یا گندگی) کو دورکردینا ہے۔ (بخاری وسلم)

#### خدمت خلق

حضرت مولاناسیدا صغر سین صاحب دیوبندگ علامه انور شاه صاحب کاشمیری کے زمانے میں دارالعلوم دیوبندی میں استاذ حدیث تھے۔ بڑے عابد وزاہد تھے قناعت کا حال بیتھا کہ مدرسہ سے جو تنخواہ وصول فرماتے وہ گھر پہنچنے تک ختم ہوجاتی کسی نے ایک بار پوچھا:۔" حضرت جب آپ پوری شخواہ قسیم ہی کردیتے ہیں تو لیتے کیوں ہیں؟ مدرسہ میں فی سبیل اللہ پڑھا دیا کریں'' حضرت میاں صاحب نے فرمایا:۔" تنخواہ اس لئے لیتا ہوں تو کہ سی کی احتیاج نہ ہو بھی کسی کی طرف دیکھنانہ پڑے اللہ تعالی خرج چلا دیتے ہیں تو تنخواہ ضرورت مندوں میں تقسیم کردیتا ہوں'اگر بھی ضرورت ہوتی ہوتی ہوتی تاہوں'اگر بھی ضرورت ہوتی ہے تا تنخواہ میں سے بھی پچھا ہے او پرخرج لیتا ہوں' (تذکرہ مولانا دریس) نازملوی)

## حیااوریےحیائی

صاحب قلیونی سے مروی ہے کہ امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ حمام میں داخل ہوئے ہیں ایک آ دمی کود یکھا کہ وہ ستر کھولے ہوئے ہے۔ امام ابو صنیفہ نے اپنی آ نکھ بند کرلی تا کہ اس کے ستر کے واسطے پر دہ ہوجائے اور ان کی آ نکھ سے وہ پوشیدہ رہے۔ اس مرد بے حیانے امام ابو صنیفہ سے کہا کہ اللہ نے تمہاری آ نکھ کب سے لے لی۔ امام ابو صنیفہ نے فرمایا کہ جس وقت سے اللہ نے تجھ سے پر دہ کھول ویا۔ یہ کہہ کرجمام سے چلے گئے۔

### حكمت كأگھر اور درواز ہ

حضرت علی بن ابی طالب کرم الله وجهه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا ''میں حکمت کا گھر ہوں اورعلی اس کا درواز ہ ہے''۔ (روثن ستارے) فرمایا کدا کابرکواس کا قصد نہیں ہوتا تھا کہ اپنے اوپر سے طعن کو ہٹا دیں۔ اگر پڑے تو پڑنے دیتے تھے۔

#### بيان سيرت كالمقصد

''سیرت کابیان اس کے نہیں ہوتا کہ یہ کوئی کہانی ہے کہ اے سنا دیا جائے یا یہ کوئی کہانی ہے کہ اے سنا دیا جائے یا یہ کوئی قصہ ہے کہ اے پڑھ کر ہی گردیا جائے بلکہ بیزو ایک معیار اور دستورزندگی ہے۔ بیاس لئے ہیں کی جاتی ہے کہ گھر جا کر ہر مخص اپنی زندگی کواس سیرت کے اوپر ہیں کرے کہ آیا میرے اندرعلم نافع 'عمل صالح' اخلاص کامل اور فکر صحیح موجود ہے یا نہیں۔ میری کیفیت کیا ہے' انہی کیفیات کو جانچنے کے لئے سیرت مقدسہ کسوئی ہے'۔ (جواہر عیم الاسلام)

#### هرجوز كاصدقه

نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بنی آدم میں ہرانسان کے (جسم میں) تین سوساٹھ جوڑ پیدا کئے میں ہیں۔ پس جو محص اللہ کی تکبیر کے اللہ کی حمد کرے اور لا الله الا الله الله اور سبحان الله کے اور اللہ سے استعفار کرے اور لوگوں کے رائے ہے کوئی پھر ہٹا دے یا کوئی کا نثایا کوئی ہٹری رائے سے ہٹا دے یا کسی نیکی کا تھم دے یا کسی برائی سے روکے (اور اس فتم کی نیکیاں) تین سوساٹھ کے عدد تک پہنچ جا کیں تو وہ اس دن اپ آپ کو عذاب جہنم سے دور کر لے گا۔ (میح مسلم)

# حضرت علي كي سات خصوصيتيں

حضرت معاذبن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مروی ہے کہ نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا اے علی! میں تیرے ساتھ نبوت میں مخاصمت کرتا مگر نبوت میرے بعد نبیل ہے اور لوگ بچھ سے سات چیزوں میں جھڑیں کے اور ان میں کوئی قریش تیرے مقابلہ پر نبیل آئے گاتم اللہ تعالیٰ پرایمان لانے میں سب سے اول ہواور ان میں اللہ تعالیٰ کے عہد کو سب سے زیادہ پورا کرنے والے ہواور اللہ تعالیٰ کے امرکوان سب میں زیادہ معنبوطی سے قائم رکھنے والے ہواور برابری میں ان سب سے زیادہ حصہ لینے والے ہواور رمایا میں ان سب سے زیادہ فہم رکھنے والے ہواور معالمہ کی ان سب سے زیادہ فہم رکھنے والے ہواور قیامت کے ون ان سب سے زیادہ فہم رکھنے والے ہواور معالمہ کی ان سب سے زیادہ فہم رکھنے والے ہواور قیامت کے ون ان سب سے بڑے مرتبہ پر ہوگے۔ (روثن ستارے)

درگز رکا عجیب واقعه

ایک دفعہ ایک نادان طبیب نے غلطی سے حضرت مولا ناخلیل احمدسہار نپوری کو زہر دے دیا۔ فورا آپ کوتے ہوگئی اور مرض ترتی کر گیا۔

ڈاکٹری تغیف ہے بعۃ چاا کہ چندمنٹ نے نہوتی تو جانبری محال تھی۔ حضرت مولانا ہے۔ جس کوذرا بھی تعلق تعاوہ تھیم صاحب پر آنکھیں نکا آبا اوران کی صورت ہے بیزار ہو گیا گر آپ کو تکیم صاحب کی ندامت اورا پے خدام کی ان سے بیددشت ایک مستقل تکلیف بن کی کہ وہ بھی کتمان اور صبط میں رہی جس کا اثر بیتھا کہ تھیم صاحب تشریف لاتے تو آپ ان کو سب سے الگ اپنے پاس چار پائی تھے اور وہ اس کو مناسب مرض بتاتے تو آپ استعال فرماتے ورندان سے ایک ہی باتھی کرتے جس سے ان کو یقین ہوجاتا کہ حضرت میر معالجہ کے معتقد اور میری حذاقت ومزاح شناسی کے معترف ہیں اور مخلص خدام سے ایک مرتبہ موبی ہیں اس طرح فرمایا کہ: ''حکیم صاحب تو میر ہے جس نیں افر مخلص خدام سے ایک مرتبہ بوبی ہیں اس طرح فرمایا کہ: ''حکیم صاحب تو میر ہے جس نیں افرائی ترجمی نظر سے دیکھی ہوئی ہو ہوا وہ اس موبی ہوئی ہے گرجو کی کھی ہو ہوا وہ اس میں میں ہوئی ہے گر کو کھی کاتی ہے ۔ فاعل مختار بجز اللہ تعالی مولائے کریم کے کوئی نہیں جو ہوا وہ اس میں مشیت سے ہوا پھر کسی کو کیا جن سے کہا کہ واور ارکوم رنش کرے۔' (اکا برکا تعزی)

# توحيدالهي كي بهترين دليل

### تمال تواضع

قعی کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرما یا جھے حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما یا خوش آ مدید ہوسید اسلمین کو امام استقین کو تو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے بوچھا میا تو آ پ کس طرح شکرا واکرتے ہیں؟ فرما یا اللہ تعالی نے جو جھے عطا فرما یا ہے اس براس کی حمد بیان کرتا ہوں اور جس پراس نے جھے والی بنایا ہے اس سے اس کا شکر ما نگٹا ہوں اور یہ ما نگٹا ہوں اور یہ ما نگٹا ہوں اور یہ ما نگٹا ہوں اور جس پراس نے جھے عطا فرما یا ہے اس میں زیادہ کرے۔ (روش سنارے)

# برتخليق ميں الله كي مصلحت

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے گروندا دیکھا۔ کہا کہ یہ بری مخلوق ہے نہ تو اس کی صورت اچھی ہے نہ اس کی ہویا کیزہ ہے۔اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش میں کیا مقصود رکھا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کوایک ایسے زخم میں مبتلا کیا کہ اس سے اطباء عاجز ہو گئے۔ یہاں تک کہوہ شخص اس کے اچھے ہونے سے مایوس ہوگیا۔ ایک دن اس نے ایک فال نکالنے والے کی آ واز سی جو گلیوں میں آ واز دیتا تھا۔ بیارنے کہا کہاس کومیرے یاس لاؤ۔ تاکہ وہ میرے کام میں نظر کرے۔ لوگوں نے اس سے کہا کہتم اس فال نکالنے والے کوکیا کرو گے۔حالانکہ تمہاری بیاری سے اطباء ماہرین عاجز ہو چکے ہیں۔اس نے کہا کہ میرے پاس اس کی حاضری ضروری ہے چنانچہ لوگوں نے اس کو حاضر کیا جب اس نے زخم و یکھا تو بیددرخواست کی کہلوگ اس کے پاس مجروندالائیں (بین کر) حاضرین بنے کیکن اس بیار نے اپنا وہ قول یا دکیا جو گبروندا کے دیکھنے کے وقت اس کے دل میں گز را تھا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ جو پچھاس نے طلب کیا ہے اس کو حاضر کرو۔اس لئے کہ بیآ دمی ا پنے کام میں بصیرت اور راہ راست پر ہے۔ چنانچہلوگوں نے گبروندااس کے سامنے حاضر کردیا۔اس نے اس کوجلایا اوراس کی را کھ کوزخم پر چھڑ کا بحکم الٰہی وہ زخم اچھا ہو گیا اس کے بعد بیار نے حاضرین ہے کہا کہتم لوگ یا در کھو کہ بیشک اللہ تعالیٰ نے جایا کہ مجھے پیہتلا دے کہاس کی ذلیل ترین مخلوقات میں بہترین دواہے۔اللہ حکمت والا اور باخبرہے۔

كتاب اورشخصيت دونول كي ضرورت

''فقط کتاب ہوگی تو تکبر پیدا ہوگا اور فقط شخصیت کی پیروی ہوگی تو ذلت نفس پیدا ہوگی اور کتاب اور شخصیت دونوں کو ملا دو تو وقار کے ساتھ تو اضع لللہ پیدا ہوجائے گی' تو نہ کبر باتی رہے گانہ ذلت نفس باقی رہے گی۔ امت مسلمہ نے بید دونوں چیزیں سنجال لیں۔ ایک طرف تو اہل اللہ کا دامن پکڑا وردوسری طرف کتاب اللہ اللہ کا دامن پکڑا وونوں چیزوں کو ملاکر چلتے ہیں' تو وقار بھی ہے خود داری بھی ہے اور تو اضع للہ بھی ہے۔'' (جواہر بھیم الاسلام)

## بهترين قول وعمل

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: "بہترین بات الله کی کتاب ہے اور بہترین سیرے مجمد صلی الله علیہ وسلم کی سیرت مجمد صلی الله علیہ وسلم کی سیرت ہے اور بدترین امور بدعتیں ہیں اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ " (مسلم مفکوة )

# صبروخمل

حضرت مولا نامحمعلی صاحب محدث سہار نپوری رحمتہ اللہ علیہ نے بخاری شریف پر جو حاشیہ کھا ہے اس میں آخری چار پارے کے حواثی حضرت مولا نامحم قاسم نانوتو گ کے لکھے ہوئے ہیں ۔ انہی کا واقعہ ہے کہ ایک بارمولا نا احمر علی صاحب ہمیں جارہے ہے آپ کے ساتھ کچھشا گرداور متوسلین بھی تھے۔ راستہ میں ایک دیہاتی نے ان (کی سادہ وضع) کود کھر کہا:۔ ''ڈاکووں کا گروہ جارہا ہے'' شاگردوں نے آئییں مارنا چاہا مگر آپ نے تختی ہے منع کر دیا اور گھروا پس آکر بکس کھولا جس میں سینکڑوں خطوط تھے اور ان میں بڑے شاندار الفاظ میں مولا ناکو خطاب کیا گیا تھالوگوں کو دکھلا یا پھر فرمایا کہ:۔ '' اتنے آدی آگر جھے ایسا ہمجھتے ہیں اور اگرایک شخص یا چند آدمی الیا سیمجھتے ہیں اور اگرایک شخص یا چند آدمی الیا سیمجھتے ہیں اور اگرایک شخص یا چند آدمی الیا سیمجھتے ہیں تو برامانے کی گونی بات ہے۔ (اہنا سالم قان)

### كمال كي ايك دليل

فرمایا کہ ایک صوفی صاحب کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو حضرت حاجی صاحب کے کامل ہونے کی بیددلیل ہے کہ ان کی طرف علماء کثرت سے رجوع ہیں اور زیادہ تر علماء کا فرقہ ہی صوفیہ کا مخالف ہوتا ہے جب علما معتقد ہیں تو پھر کون مخالف ہوگا۔ پھر حضرت والا فرقہ ہی صوفیہ کا مخالف ہوتا ہے جب علما معتقد ہیں تو پھر کون مخالف ہوگا۔ پھر حضرت والا (پیرومرشد مولا نا شاہ محمد اشرف علی صاحب مدخلہ ) نے فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب کی عام مقبولیت تھی۔ بدعتی لوگ تو حضرت کو وہائی نہ سجھتے تھے اور غیر مقلد بدعتی نہ سجھتے تھے حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہر شخص مجھے اپنے رنگ میں سجھتا ہے اور میں کی حضرت حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہر شخص مجھے اپنے رنگ میں سجھتا ہے اور میں کی کے رنگ میں نہیں ہوں۔ میری مثال پانی کی سی ہے کہ جس رنگ کی بوتل میں بھر دواسی رنگ کی معلوم ہونے لگتا ہے۔ (فقص الاکا بر بھیم الامت تھا نوئی)

### سهيل بن عبدالله كي عظمت

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ یعقوب بن لیٹ امیر خراسان ایک ایسی بیاری میں مبتلا ہوا کہ اطباءاس سے مجبور ہو گئے لوگوں نے اس سے کہا کہ یہاں ایک مخص نیک لوگوں میں سے ہے اور اس کا نام مہل بن عبداللہ ہے آگر آب اس کوطلب کریں شاید وہ آب کے واسطے دعا کرے۔ امیر نے فر مایا میرے یاس لا وُجب وہ حاضر ہوا تو امیر نے اس سے کہا کہ میرے واسطے اللہ سے دعا کرو۔ کہ وہ مجھے اس بیاری سے شفا دے اس مخص نے کہا کہ میں تمہارے لئے کیوں کردعا کروں حالانکہ تم ظلم پرقائم ہو۔ بین کرامیر یعقوب نے ظلم سے توبہ اور رجوع کی نیت کی۔اور رعیت میں نیک خوئی کا اقر ارکیا۔ قیدیوں کو چھوڑ دیااس کے بعد مہل اُ نے کہا کہا ہے معبود جس طرح تو نے اس کو گناہ کی ذلت دکھائی اس طرح اس کو بندگی کی عزنت دکھااور جو بیاری اس کوضرر کررہی ہے اس کواس سے دور فریا۔ پس وہ امیراسی وقت اٹھ كمر اجوار كوياياؤل سے رى كھل كئى چرامير يعقوب نے بہت سامال سبل پر چیش كياتا كدوه اس کوقبول کریں لیکن انہوں نے انکار کیا اور اینے شہر کی طرف واپس مجئے۔ا ثناءراہ میں کسی نے ان سے کہا کہ اگر آ ب مال قبول کر لینے اور فقراء براس کو تقسیم کردیے تو بہتر ہوتا۔ سہل ا نے زمین کی جانب دیکھا دفعہ زمین کی کنگریاں جواہرات ہوگئیں۔اس کے بعدانہوں نے لوگوں سے کہا کہ جو جا ہو لے لو۔ اور کیا جو مخص اس کے مثل دیا گیا ہے تو وہ لیعقوب بن لیٹ کے مال کافتاج ہوگا۔لوگوں نے ان سے کہا کہ ہم کومعذورر کھے اورمعاف میجئے۔

مر بی نفس کی ضرورت

"قرآنی معلومات سے علم وہی مطلوب اور قائل تھے اسے جس سے علی زندگی میں کوئی سدھار پیدا ہوتا ہے اور سعادت دارین حاصل ہوتی ہے۔ حاصل بیہ ہے کہ علی زندگی محض اصول سے نہیں بنتی بلکہ جزئیات عمل ہی سے بنتی ہے جس کی بروفت تمرین اور ٹرینگ دی جائے اس لئے کسی مرلی نفس کی ضرورت ہے۔ ربانی کی تفسیر حضرت عباس نے ان الفاظ کے ساتھ کی ہے (الذی یو بی الناس بصغار العلم ٹم بکبار ھا)" (جوابر عیم الاسلام)

### تبين چيز وں کا تاخير نه کرو

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: "اے علی! تین چیزوں میں بھی تا خیرنہ کرو (۱) نماز میں جبکہ اس کا وقت آجائے۔ (۲) جنازہ میں جبکہ وہ موجود ہو۔ (۳) بے شوہر تورت کے نکاح میں جبکہ تہمیں اس کے میل کا کوئی رشتال جائے۔" (ترندی)

خداترسي

شیخ الحدیث مولانا محد زکریا صاحب سہار نپوری قدس سرہ کے گھر والے ایک وقعہ سہار نپور میں موجو دئیں تھے اس وقت حضرت نے اپنے لئے مدرسہ کے مطبخ سے ایک خوراک اپنے نام جاری کروار کی تھی۔ ایک طالب علم جو حضرت کے ساتھ کھانا کھاتے تھے وہ اپنا کھانا بھی مدرسہ سے لاتے تھے ایک دن انہوں نے کہا کہ:۔ '' آپ کے شور بہ کے پیالہ میں تارزیادہ ہوتا ہے اور میرے میں کم اور بیاس لئے کہ مدرسہ میں آپکالحاظ ہے'' پیالہ میں تار (اوپر کا حضرت نے دونوں پیالوں کو دیکھا تو واقعی حضرت شیخ کے پیالہ میں تار (اوپر کا رفن ) زیادہ تھا۔ حضرت شیخ نے اسی ون سے بھیشہ کے لئے اپنے نام سے کھانا منگوانا بند کردیا۔ البتہ کی کی طلبہ کا کھانا حضرت کے حساب میں جاری رہا کرتا تھا۔ (اکا برکا تھوی)

حاجي صاحب كي مقبوليت

# شخ عیسلی ہتان کی بزرگ

صاحب قلیوبی بیان کرتے ہیں کہ شیخ عیسی ہتان (ہائے ہوزکوز براور تائے فو قانی بلاتشدید کے ہے) ایک زانیہ عورت سے ملے اور اس سے فرمایا کہ آج رات میں تیرے یاس آؤں گا۔وہ ین کرنہایت خوش ہوئی اورا پنا بناؤ سنگھار کیا چنانچ عشاء بعدوہ بزرگ اس کے پاس آئے اوراس کے گھر میں داخل ہوکر دورکعت نماز پڑھی پھروہ نکل کر چلے اس فاحشہ نے کہا کہ میں دیکھتی ہوں کہ آپ یہاں سے باہر چلے جارہے ہیں اس کے جواب میں شیخ نے اس سے فرمایا کہ اللہ کے فضل وكرم عيمير المقصود حاصل موكيا \_اوراس برايبااثر ذالا كداس في اسكوا كهير ديااور بريشان كرديا۔ چنانچەدە شيخ كے پیچھےلگ گئا۔ان كے ہاتھوں پرتوبه كىاس كے بعد شيخ نے فقيرول ميں ہے ایک فقیر کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ اور فرمایا کہ حلواء کا ولیمہ کرو۔ اور اس کے لئے سالن نہ خريدو\_چنانچاوگوں نے ايسا ہي كيا پس پنجراس اميركو پنجي جواس عورت كا آشنا تھا چنانچاس امير نے مذاق کے طور بردوشیشے (بوللیں شراب کی شیخ کے یاس بھیج اور قاصدے کہا کہ شیخ ہے کہو کہ جو کچھتم نے کیا ہے اس کی اطلاع ہم کو پنجی اور ہم خوش ہوئے اور بیسالن لواوراس کا سالن بناؤ۔ سینے نے قاصد سے فرمایا کہ ہمارے پاس آنے میں تونے دریکی اوران دونوں شیشوں میں سے ایک کولیااوراس کو ہلایا تواس سے شہد بہا پھر دوسرا شیشہ لیااس کو ہلایا تواس سے تھی بہا۔ قاصد سے فرمایا کہ بیٹھواور ہمارے ساتھ کھاؤ۔ چنانچہوہ بیٹھااورابیا سالن کھایا کہاس نے وییا سالن نہ و یکھا تھا پھرواپس ہوکرامیرکواس کی خبر کی اس کے بعدوہ امیر حاضر ہوا تا کہاس کی صحت کودیکھے۔ جب اس نے اس میں سے کھایا تو تعجب کیااس نے شیخ سے معذرت کی اوران کے ہاتھوں پر توبہ کی۔ شیخ رضی اللہ عنہ کی برکت ہے اس کی توبہ قبول ہوئی۔

#### تقاضائے فطرت

''حقیقت بیہ کہ اللہ تعالیٰ کا وجود اور اس کی پہچان دلائل کی بھیاں جہلہ قلب کے اندرخود بخو دفطرت کہتی ہے کہ اس جہاں کا کوئی بنانے والا ہے۔انسان کے قلب پر فطرت کا دباؤ ہے ایک بچیاورغیر مسلم بھی قلب میں اس چیز کا دباؤ محسوس کرتا ہے حالانکہ اس نے کسی کالج میں نہیں پڑھا' مگر دل میں دباؤمحسوس کرتا ہے۔' (جوابر عیم الاسلام)

# يحميل ايمان كى شرط

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا وفر مایا بشم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے ایمان کامل نہیں ہوتاحتی کہ میں تخصے اپنی جان سے بھی پیارا ہوجا وَں۔(رواہ ابخاری) اخلاص و تفقو کی

حضرت مولانا بدرعالم میرشی ثم مهاجر مدنی رحمته الله علیه نے ارشاد فرمایا که میں نے علامہ حضرت محمد انورشاہ صاحب شمیری رحمة الله علیه صدر مدرس (دارالعلوم دیوبند) کو میں نے تنخواہ لیتے وقت روتے دیکھا ہے۔ آنکھوں سے آنسوجاری ہیں اور علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ:۔''ہم میں اخلاص ہوتا تو (دارالعلوم دیوبند میں) بلا تنخواہ پڑھاتے'' مدرسہ (دارالعلوم) دیوبند کی طرف سے ) حضرت شاہ صاحب کو دوسورو پ ماہوار تنخواہ دینے پراصرار تھا اورادھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ:۔'' میں ڈیڑھ سوہی لوں گا'' ماہوار تنخواہ نہیں لیتا) بالآخر فیصلہ ہونے دوسویر ہوا۔ نصائے عزیزیہ صاف

كرامات حضرت حاجي صاحب رحمه الله

فرمایا کہ میں نے حضرت مولانا گنگوبی سے عرض کیا کہ حضرت حاجی صاحب کی کچھ

کرامتیں لکھنے کو میرادل چاہتا ہے اگر پچھ واقعات بتلاد بیجے تو بہتر ہے حضرت گنگوبی نے فرمایا

کہ بھائی ہم نے تو حضرت حاجی صاحب کو بھی اس نظر ہے دیکھانہیں اگر تمہارا دل چاہتا ہے تو

خیر ااگر کوئی بات یاد آجاد ہے گی تو کہ دوں گا پھر ایک مرتبہ مجھے آواز دی اور فرمایا کہ بھائی اس وقت

ایک یاد آئی ہے لکھ لؤ چنانچہ میں نے اس کو لکھ لیا پھر فرمایا ایک اور یاد آئی اس کو بھی لکھ لیا گیا چندروز

کے بعد حضرت گنگوبی نے دریافت فرمایا کہ بھائی اب کتنی ہوگئی ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت علی سہوگئی ہیں فرمایا کہ بس بھائی بہت کافی

بین پھر حضرت والا صاحب ملفوظ (پیرومرشدمولا نامحہ اشرف علی صاحب رحمہ اللہ) نے فرمایا کہ بھی کوئی ہیں پرکرامتیں تحریرتھیں مولوی محمد یکی نے لے نئے انہوں نے وہ کاغذ ضائع بھی سے وہ پر ہے جس پرکرامتیں تحریرتھیں مولوی محمد یکی نے لے لئے شخانہوں نے وہ کاغذ ضائع کی کردیئے مجھے افسوس ہوا کہ ایسے ثقدراوی کہاں ملیں گے۔ (تھمی الاکا برجیم الامت تھائوی )

## معرفت بارى تعالى كامدارعقل ودلائل يزنبيس

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ دواندھے آ دی جعفر برکمی کی مال کے راستہ پر ہیٹھتے تھے اور مادرجعفرسخاوت ہے موصوف بھی اوران اندھوں میں ایک بال بچہوالا تھا۔اور وہ کہتا تھا کہ المعبود مجصامين وسيع فضل مدوزي عطافر مااور دوسرانا بينامجر دتفاراوراس كالل وعمال نہ تھے اور وہ کہنا تھا کہا ہے اللہ مجھے مادرجعفر کے فضل سے روزی دے۔ چنانچہام جعفراس کے لئے جواللہ تعالی کے فضل کا طالب تھا دو درہم سیجنے کی اور جواس کے فضل کا طالب تھااس کے واسطے دوروٹیاں اور ان کے درمیان میں ایک بھنا ہوا مرغ اور اس مرغ کے پہیٹ میں دس اشرفیاں ہیجے کی کیکن اس نے اس نابینا کوان اشرفیوں کی اطلاع نہ دی پس بینا بینارونی اور مرغ کونا پسند کرتا تھااور دوسرے نابینا ہے کہتا تھا کہ بید دنوں روٹیاں اور مرغ لواور دونوں درہم مجھے دےدو چانچہوہ ایا بی کرتا تھاجب اس برایک مہینہ کر کیا تو مادرجعفرنے آدی بھیجاوران سے کہا کہ ہمارے فضل کے طالب سے کہو کہ کیا تجھ کو ہماری بخشش نے مالدار نہیں کیا۔اس نے ان ہے کہا کہ ام جعفر ہے کہو کہ تم نے اس کو کیا عطا کیا۔ ما درجعفر نے کہا کہ تین سواشر فیال فقیر نابیتانے کہا کہ والٹذنبیں۔ بلکہ وہ میرے واسطے ہرروز دوروٹیاں اور ایک مرغ بھیجتی تھی اور میں ان کوایے ساتھی کے ہاتھ دو درہم کونے دیا تھا بیان کر ما درجعفرنے کہا کہ اس آ دی نے کے کہا اس نے اللہ تعالی کافعنل طلب کیا اللہ نے اس کوالی جکہ سے مالدار کر دیا کہ اس کا گمان ہمی نہیں کیا جاسکتا تھااور دوسرے نے میرافضل طلب کیا پس اللہ نے اس کواس جگہ سے محروم کیا۔ جس جكدے وہ مالداري جا ہتا تھا تا كەلوكول كومعلوم ہوجائے كد مالدارى اور حابى من جانب الله بى باوراس نے جومقدر كرديا ہےوہ ہوكرر بكااورسب تعريفيں الله بى كےواسطے ہيں۔

### مرابی سے حفاظت

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشا دفر مایا: '' میں نے تہار سے درمیان دو چیزیں چھوڑی بیں، جب تک ان کا دامن تھا ہے رہو سے، ہر گر بھی ممراہ بیس ہو سے، اللہ کی کتاب اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔'' (موطا بھکاؤۃ)

مبمان كااكرام

شفاء الملک علیم حاجی عبدالحسیب دریا آبادی کی آبک اڑی کی شادی لکھنو میں ہوئی دوست بڑے پیانہ پرنانپارہ ہاؤٹ میں کہ تھی۔ایک صاحب شریف صورت گربہت پھٹے حالوں بن بلائے آکرشریک ہوگئے آئی دستر خوان پرجوز میاں لوگ ' بیٹھے ہوئے تھے آئیس بخت تا گوا رکی پیدا ہوگئی اور انہوں نے کھانے سے ہاتھ دوک لیا جوصاحب ختفام دعوت تھے آئیوں نے یہ رنگ و کھے کرختی سے ان صاحب سے اٹھ جانے کو کہا۔ بیزیادتی دوہ رے سے کی تھی اور مولانا عبدالم اجد دریا باوی سے دیکھی نہ گئی اور دوڑ کر عکیم صاحب کو بلالائے۔وہ آتے ہی ان بن بلائے مہمان کی طرف مخاطب ہوکر ہوئے:۔" اخاہ 'یہ آپ یہاں کہاں بیٹھ گئے آپ کا شار تو مہمانوں میں نہیں گھر والوں میں ہے۔ چنا نچہ آپ آھے میر سے ساتھ کھانا کھا ہے گا میں نے مہمانوں میں نہیں گھر والوں میں ہے۔ چنا نچہ آپ آ رکھ کھلایا۔ (وفیات اجدی)

#### غيبت كااشد هونا

فرمایا که حفرت حاتی صاحب نے الغیبة اشد من الزناکی وجه میں فرمایا که زنا کا وبه میں فرمایا که زنا کناه باہی ہے اور غیبت گناه جاہی ہے۔ اور کبر شہوت سے اشد ہے کیونکہ فشا غیبت کا تکبر ہے جو بعد غیبت بھی باقی رہتا ہے۔ پس میخص گناه کر کے بھی اپنے کو ذکیل نہیں سجھتا اور زانی بعد الزنا تمام عالم سے اپنے نفس کو بدتر سجھتا ہے۔ اس وقت اس کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی ذکیل وخوار نہیں ہوتا۔ پھر فرمایا کہ میں (یعنی پیرومر شدمولا نا اشرف علی صاحب مذکلہ) نے حضرت سے عرض کیا کہ بیاتو فنا فیہ بھی ہوگیا۔ فرمایا کہ ہمارے تو ایسے مارک ہوتا کے بیار وقت ایسے مارک تو ایسے مارک تو ایسے مارک تو ایسے دیا کہ ہمارے تو ایسے میں دیکھیے ہوا کرتے ہیں۔ (همی الاکابر)

# الله بندے کے گمان کے مطابق معاملہ فرما تاہے

ذ والنون مصری رحمہ اللہ سے منقول ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں ایک شاداب اور سرسبر باغ میں گزراتو میں نے سیب کے درخت کے نیچا یک جوان کو کھڑ اہواد یکھااور مجھے سے نه معلوم ہوا کہ وہ نماز پڑھ رہاہے ہیں میں نے اس کوسلام کیا اوراس نے میرے سلام کا جواب نہ دیا پھرمیں نے دوبارہ اس کوسلام کیا اوراس نے جواب نہ دیا پھراس نے اپنی نماز میں اختصار کیا اور جب نمازے فارغ ہوا تو اس نے اپنی انگلی سے زمین پر لکھا شعر منع اللسان من الكلام لانه الخ زبان بات كرنے سے روك دى گئى ہے كيونكديد بلاكت كاسبب اورآ فتول كى تصینچنے والی ہے۔ پس جب تونے دنیا سے قطع تعلق کیا ہے تواہیے رب کا ذکر کرتارہ اوراس کونہ بھول اور سب حالتوں میں اس کی تعریف کرتارہ۔ بس جب میں نے اس کو پڑھا تو دیر تک رویا چرمیں نے اپنی انگلی سے زمین پر لکھا شعروما من کاتب الاسیبلی الخ اور کوئی کا تب ایسا نہیں ہے جو پرانااورنیست ونابودنہ ہولیعنی ہر کا تب نیست ونابود ہوجائے گااوروہ مدت تک باقی رہے گا جس کواس کے ہاتھوں نے لکھا ہے یا اس مصرع کے بیمعنی ہیں جو پچھاس کے ہاتھوں نے لکھا ہے اس کوز ماند باتی رکھے گا۔ پستم اپنی تھیلی سے ایسی چیز لکھوجو قیامت میں اس کوتمہارا و یکھناتم کوخوش کردے۔ چنانچہ جب اس جوان نے اس کو پڑھا تو ایک سخت چیخ ماری اور مرگیا اس كے بعد میں نے جاہا كماس كى تجميز كروں پس آ وازدى كئى كماس شخص كے معاملہ كے متولى فرشتے ہی ہوں گے۔ پھر میں ایک درخت کی جانب مائل ہوا اور اس کے نیچے کچھ رکعتیں پڑھیں اس کے بعد میں نے اس کے مقام کی طرف دیکھا تو نہاس کا نشان دیکھا اور نہ پچھ خبر ملی پس یا کی ہے اس الله كى جواية بندول يرايني مرادك موافق احسان كرنے والا ہے۔ (حياة الحيوان)

#### شان بیت الله

"بیت اللہ اصل عالم بھی ہے اور وسط عالم بھی ہے بہی وجہ ہے کہ حق تعالیٰ نے نبی کریم کی ولا دت باسعادت مکہ مرمہ میں فر مائی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسلام اور جامع وین کی گویا پہلی دعوت مکہ مرمہ ہے چلی تا کہ مرکز ہے دعوت چلے اور یکسانی کے ساتھ تمام عالم میں اس کی آ واز پھیل سکے "رجوا ہر حکیم الاسلام)

## وضوكي بركت

نی کریم سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ''میری امت کو قیامت کے دن اس طرح بلایا جائے کا کہ ان کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں وضو کے آثار کی وجہ سے چیک رہے ہوں گے۔''( بندی ) خوش خطمی کا معیار

میر پنجیش بہت خوشخط تھے اور مولانا اسمعیل صاحب لکھنے میں مہارت ندر کھتے تھے

ایک دفعہ میر پنجیش نے مولانا اساعیل شہید سے فرمایا کہ تم نے لکھنا کیوں نہیں سیکھا۔

مولانا شہید نے ایک ' جیم' (ق) خودلکھا اور ایک ان سے لکھوایا اور ان سے پوچھا کہ یہ

کیا ہے کہا کہ ' جیم' (ق) اور پھرا ہے لکھے کو پوچھا تو انہوں نے اس کو بھی جیم بتلا یا فرمایا

کہا سے کہا کہ ' جیم' (ق) میں اور پھرا ہے کہ کھے کو پوچھا تو انہوں نے اس کو بھی جیم بتلا یا فرمایا

کہ بس لکھنا اتنا ہی کا فی ہے کہ لکھا ہو اسمجھ میں آجائے باتی فضول ہے۔ (انٹرف التہیں سے س

#### داداجان کے جوتے

حضرت مولا نامحرتقي عثاني مدخله لكصة بين:

ایک مرتبہ حضرت والدصاحب مظلم اور ہمارے واوار حمداللہ کا دہلی جاتا ہوا۔ بھائی جان (مولا تا ذکی کیفی مرحوم) اس وقت بہت چھوٹے تھے۔ والدصاحب انہیں ساتھ لے علائے۔ فتح پور کی مسجد میں کسی نماز کے لئے جانا ہوا۔ وہاں سے واپسی میں بھائی جان نے حضرت والدصاحب مظلم کے جوتے اٹھا لئے گر واوا مرحوم کے جوتے نہیں اٹھائے۔ واوا مرحوم نے ازراقِ فنن پوچھان کیول بھائی یہ کیا؟ تم نے میرے جوتے کیول نہیں اٹھائے'۔ محضرت والدصاحب مظلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے برجت جواب ویا بھائی جانی جان ہوئے سے اٹھائی میں گئے۔ (نقوش رفعی میں اٹھائے)۔ (نقوش رفعی میں ہے)۔ (نقوش رفعی میں ہے)۔ (نقوش رفعی میں ہے)۔ (نقوش رفعی میں ہے)

# زيارت الهى كاطريقه

"جس کویہ شوق ہوکہ میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کروں تواس کا طریقہ یہی ہے کہ قرآن کریم پڑھتے ہوئے اس کے ہر ہر حرف پر اللہ کا دھیان جمانے اور جما کر اس کو دل میں رائخ کرلے تو دنیا میں بھی جلوے نمایاں ہوں مے اور آخرت میں بھی دیدار ہوجائے گا''۔ (جو ہر بھیم الاسلام)

## اللدكي حكمت اورانساني عقل

وہب بن معبہ سیفن ہے کہ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کے عبادت گزاروں میں سے ایک عابد تھا جواہے اس عباد تخانہ میں جونہر کی جانب واقع تھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھااوراس کے قریب ہی ایک دھولی تھا جو کپڑے دھویا کرتا تھا ایک سوار آیا جس کے باس ا کی تھیلی تھی اس نے اپنے کپڑے اور تھیلی نکالی اور نہر میں دھوئے اس کے بعد اس نے ا ہے کپڑے ہے بہنے اورا بنی تھیلی بھول گیا اور چلا گیا۔ پھرایک شکاری آیا جو جال سے مجھلیوں کا شکار کرتا تھا چنانجے اس نے وہاں تھیلی دیکھی اور اس کو لے لیا اور چاتا بنا۔ اس کے بعد سوار واپس آیالیکن اپنی تھیلی نہ یائی پس اس نے دھونی سے کہا کہ میں یہاں اپنی تھیلی بھول میا ہوں۔ دھو بی نے اس سے کہا کہ میں نے اس کوئییں دیکھا۔ سوار نے اپنی تکوار تھینجی اور دھو بی کو مارڈ الا۔ جب عابد نے بیدد یکھا تو قریب تھا کہوہ فتنے میں بڑ جائے اور اللہ تعالیٰ کے افعال پراس کو بذظنی پیدا ہو جائے اس نے عرض کیا اے میرے اللہ اور اے میرے آتا شکاری نے تھیلی لی اور دھونی قبل کیا گیا۔ جب رات ہوئی اور عابدسویا تو خواب میں اس کی طرف وحی بھیجی گئی کہا ہے عابد صالح تم فتنے میں نہ پڑواورا ہے پروردگار کے علم میں دخل نہ دواور جان رکھوکہ اس سوار نے شکاری کے باپ کو مارڈ الا تھا اور اس کا مال لے لیا تھا۔ یہ ہمیانی اس کا باپ کے مال سے تھی اور اس دھونی کا نامہ اعمال نیکیوں سے برتھا اور اس میں صرف ایک ہی بدی تھی اورسوار کا نامہ اعمال برائیوں سے بھرا تھا اور اس میں ایک نیکی کے سواا ور پچھے نہ تھا پس جب اس نے دھو بی کو مار ڈ الاتو دھو بی کی بدی مٹا دی گئی اورسوار کی نیکی رو کردی گئی۔اور تیرارب جو جا ہتا ہے کر تا ہے اور جوارا دہ کرتا ہے اس کا تھکم کرتا ہے۔

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: ''اگر جماعت کی نماز چھوڑنے والے کو بیہ معلوم ہوجائے کہ جماعت میں شامل ہونے والے کو کتنی فضیلت ہے تو وہ ضرور چل کر آئے

جماعت كى فضيلت

خواہ اے گھٹنوں کے بل آ ناپڑے۔' (طرانی)

#### جواب کے مختلف جواب

فرمایا حضرت حاتی صاحب کا عجیب نداق تھا۔ کوئی بات پوچھی جاتی تو بعض وقت تو جواب دیتے اور بعض وقت فرماتے اس وقت طبیعت حاضر نہیں اور بعض وقت فرماتے اچھا منتظرر ہوکسی وقت بیان ہوجاوے گا۔ حضرت میں تصنع وتکلف ذرانہ تھا اہل ظاہر میں یہ بات نہیں ہوتی۔ ان کو یہ خیال مارتا ہے کہ سوال کا جواب فوراً نہ دیا جاوے گا تو لوگ کہیں گے ان سے میسوال کا خوف ہے اور وہال ان با تول کا گزر بھی نہیں (تھس الاکابر)
میسوال حل نہ ہوا۔ لوگول کا خوف ہے اور وہال ان با تول کا گزر بھی نہیں (تھس الاکابر)

قرآن معجزه بھی کرامت بھی

"مرف قرآن کریم مجزہ بی نہیں بلکہ مجزہ گربھی ہے بعنی قرآن کریم نے مجزات بنا دیے اس داسط قرآن کریم پڑکل کرنے سے بڑے بڑے اکا برادلیاء پیدا ہوئے ان اولیاء کا ہاتھ پرکرامتیں ظاہر ہوئیں تو قرآن صرف خود بی مجز نہیں بلکہ لوگوں کے ہاتھ پر مجز نہیا ہاں بھی کرتا ہے فرق اتنا ہے کہ نبی کے ہاتھ پر جوخرق عادت ظاہر ہوتی ہے اسے "مجزہ" کہتے ہیں اورولی کے ہاتھ پر جوخرق عادت ظاہر ہوا ہے" کرامت" کہتے ہیں۔ (جوہر تیم الاسلام)

### کمال دینداری

حضرت علامہ سیدعبد الرحمٰن کا ندھلوئ کلم وضل میں امتیازی حبیبیت کے مالک تھے۔
حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی کے خلیفہ تھے۔ اتباع شریعت اور مشتیبات سے احتر از اور شان تقویٰ میں بلند مرتبہ پر فائز تھے۔ علامہ پچاسید امام علی نے جو پولیس میں وروغہ تھے۔
مولانا کے مکان سے ملاکر اپنا مکان بنایا۔ تو مولانا نے اس کل سے گذرنا جھوڑ ویا طویل فاصلہ طے کرکے دوسری طرف سے مسجد وغیرہ جاتے تھے لوگوں کے اصرار پرفر مایا کہ:۔'' چچا فاصلہ طے کرکے دوسری طرف سے مسجد وغیرہ جاتے تھے لوگوں کے اصرار پرفر مایا کہ:۔'' چچا نولیس میں دروغہ ہیں' انہوں نے (ہوسکتا ہے) اس (مکان) کی تقییر میں رشوت کا پیسہ بھی لوگیا ہوگا۔ اس لئے میں اس کے سائے سے بھی احتیاط کرتا ہوں' (امثال عبرت)

اعلى صدقه

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد قرمایا: اعلیٰ ترین صدقه بیہ ہے کہ ایک مسلمان علم سیکھے اور دوسرے مسلمان کوسکھائے۔ (سنن ابن ماجہ)

### عادل حکمرانوں کے ساتھے زمین کاسلوک

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ مامون کوشاہ کسریٰ کے اس انصاف کی خبر پینچی جس پروہ عملدر آمد کرتا تھااس نے کہا کہ مجھے پینجر پینچی ہے کہ عادل بادشا ہوں کے جسموں کو ز مین گلاتی سراتی نہیں ہےاور میں نے عزم کیا ہے کہ شاہ کسریٰ کے حق میں اس کا امتحان کروں۔ چنانچہ خلیفہ بذات خودشاہ کسریٰ کے شہروں کی جانب متوجہ ہوااوراس کی قبر کھولی اور بذات خوداس میں اتر ااوراس کا چېره کھولا \_ پس نا گاہ وہ کیاد کھتا ہے کہاس کا چېرہ چیک ر ہاہےاور وہ کپڑے جواس کے جسم پر ہیں اپنی تازگی پر باقی ہیں ان میں پھے بھی تغیر نہیں آیا ہے اوراس کی انگلی میں یا قوت سرخ کی ایک ایسی انگوشی دیکھی کہاس کی نظیر با دشاہوں کے خزانوں میں نہیں تھی اوراس پر کچھ فاری میں لکھا ہوا تھا۔ پس خلیفہ مامون کوانتہا درجہ کا تعجب ہوااور فرمایا کہ بیمجوی آ دمی ہے جوآ گ پوجتا تھااوراللہ تعالیٰ نے اس کے انصاف کو جو پیر رعیت کے بارے میں کرتا تھا ضا کع نہیں کیا۔ پھر مامون نے تھم ویا کہ وہ ایسے پار چہ دیبا سے چھیایا جائے جوسونے سے مرضع اور آراستہ ہواوراس پراس کی قبر کو جیسے کہ وہ پہلے تھی کر دیااور مامون کے ساتھ ایک ہیجڑا خادم بھی تھا پس اس نے مامون کوغافل پا کروہ انگوشی مذکور لے لی۔ چنانچہ جب مامون کوخبر ہوئی تو اس نے اس غلام کوسوکوڑے مارے اور سندھ کی طرف نکال دیااوروہ انگوشی سریٰ کی انگلی میں جیسی کہ پہلے تھی دوبارہ پہنا دی اور کہا کہاس خادم نے بادشاہان عجم کے سامنے مجھے رسوا کرنا جاہا جتی کہ وہ کہیں گے کہ مامون قبرون کا کھودنے والا اور کفن چورتھا۔ پھراس نے حکم دیا کہ کسریٰ کی قبر پررا تگ بچھلایا جائے یہاں تک کہوہ اس کے بعد کھولی نہ جاسکے۔

#### رمضان اورمغفرت

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: '' میرے پاس جرئیل (علیه السلام) آئے اور کہنے لگے کہ جس شخص نے رمضان کا زمانہ پایا ہو پھر بھی وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو الله اسے اپنی رحمت سے دورکر دے! میں نے کہا آمین۔'' (ابن حبان)

### ایک زامدهٔ بچی

· فرمایا که بی صفیه صاحبزادی حضرت گنگوہی کی بالکل بچی تھیں ۔حضرت حاجی صاحب ّ تحکنگوہ میں مہمان ہوئے اور حضرت حاجی صاحب ؓ نے ان کودورو یے دیئے۔انہوں نے وہ رویے حضرت کے پیرول میں رکھ دیئے۔حضرت نے اٹھا کر پھران کے ہاتھ میں دیئے انہوں نے چھر پیروں میں رکھ دیئے۔حضرت نے فرمایا بیزاہدہ ہوں گی۔ چنانجدالی ہی ہیں۔مال اورمٹی ان کے نز دیک برابر ہے۔ (تقص الا کابر)

### یہود نے صرف کتاب کوتھاما

'' يہود كى امت ايك علمى امت ہے ان كوتوراة دى گئى' ليكن انہوں نے شخصيتوں ے اجتناب کیا'انبیاء علیهم السلام ہے وابستگی کو کم کیا'ان کی تو بین کی'ان کوتل کیا اور کہا کہ ہم بھی آ دمی وہ بھی آ دمی کتاب اللہ ہمارے لئے کافی ہے تو انہوں نے شخصیتوں کا وامن چھوڑ دیا' تو محض کتاب الله کاعلم ان کے لئے نخوت 'تر فع' اورائتکبار کا ذریعہ بن گیا یہ متکبر توم ہے اورنخوت شعارہے۔'(جواہر عیم الاسلام) سفارش کرنا

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: عمدہ ترین صدقہ سفارش کرنا ہے جس سے کوئی قیدی قید سے چھوٹ جائے یاکس آ دمی کا خون معاف ہوجائے۔ یاکس کے ساتھ بھلائی کی جائے یاکسی کی تکلیف رفع کی جائے۔ (رواہ الطمر انی فی الکبیر) اندازتبليغ

کلکتہ میں ایک ملحد نے حضرت مولا نامحمہ اساعیل شہید سے کہا کہغور کرنے سے بیہ معلوم ہوتا ہے کہ ڈاڑھی رکھنا خلاف فطرت ہے کیونکہ اگر فطرت کے موافق ہوتی تو ماں کے ہیں سے پیدا ہونے کے وقت بھی ہوتی۔

مولانا اساعیل شہید نے اس کے جواب میں فرمایا کہ آگر خلاف فطرت ہونے کی یمی وجہ ہےتو دانت بھی تو خلاف فطرت ہیں ان کوبھی تو ڑ ڈالو کیونکہ ماں کے پیٹے سے پیدا ہونے کے وقت وانت بھی نہتھ۔ (امثال عبرت ص۱۳)

# درود کی فضیلت

صاحب قلیونی سے ایک مخص کی حکایت کرتے ہیں کاس نے سفر کیااوراس کے ہمراہ اس کاباب بھی تھاچنانچاس کاباب شہروں میں نے سی شہرمیں بیار ہوااور مرگیا۔ ناقل کہتا ہے کہ میں نے اس کی طرف و یکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہاس کا چہرہ اورجسم سیاہ ہوگیا ہے اوراس کا پہیٹ شدت سے پھول گیا ہے۔ پس میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ پھرتھوڑی دریے بعد نیندی وجهد مجصاونگھ آگئ چنانچه میں نے ایک ایسے خص کود یکھا جونہایت ہی خوبصورت تھا۔اوراس کے بدن سے یا کیزہ اور عمدہ خوشبوآتی تھی وہ مخص میرے باپ کے پاس آیااوراس کے چہرہ اور بدن پر ہاتھ پھیرا۔ پس وہ سیابی جواس کے چہرہ وغیرہ برتھی جاتی رہی اوراس برسفیدی اورنورچڑھ آیا۔اس کے بعد میں نے تعجب کے ساتھ اس مخص سے کہا کہ اے مخص تم کون ہو کہ تمہارے واسطه ہے اللہ تعالیٰ نے میرے باپ پراحسان کیا۔انہوں نے فرمایا کہ میں دسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) ہوں اور تیراباب گناہوں کی کثرت کے سبب سے اینے نفس براسراف کرنے والاتھا کیکناس کے ساتھ وہ کثرت ہے مجھ پر درود بھیجنا تھا پس جب اس کو بیرحالت حاصل ہوئی تو میں اس کے باس آیا اور اس حالت کواس سے دور کر دیا۔اس کے بعد میں خواب سے بیدار ہوا تو سفیدی اورنورایین باب برد یکها اورالله تعالی کاشکریدادا کیا۔ اوراس کی جمیز و کفین میں کوشش کی اوراس کو دن کر دیا۔اوراس کے بعدرسول النسلی الله علیہ وسلم پر درود ہے بھی غافل نہ ہوا۔ پس الله تعالی ہماری جانب ہے آ ہے کو بہترین جزاءعطافر مائے۔

ایک زامده بچی

فرمایا کہ بی صفیہ صاحبز ادی حضرت گنگوہی کی بالکل پی تھیں۔ حضرت حاجی صاحب گنگوہ میں مہمان ہوئے اور حضرت حاجی صاحب نے النہ کی جس و ہے دیئے۔ انہوں نے وہ روپے حضرت کے پیروں میں رکھ دیئے۔ حضرت نے اٹھا کر پھران کے ہاتھ میں دیئے انہوں نے بھر پیروں میں رکھ دیئے۔ حضرت نے فرمایا بیز اہدہ ہوں گی۔ چنانچہ ایسی ہی بیروں میں رکھ دیئے۔ حضرت نے فرمایا بیز اہدہ ہوں گی۔ چنانچہ ایسی ہی بیرے۔ مال اور مٹی ان کے فرد کی برابر ہے۔ (مقص الاکابر)

#### نحات كاراسته

" قرآن کریم کا کہنا ہے کہ آ اپنے ایمان کومضبوط کرؤایمان کونتقبات میں وخل نہ دو۔ نہ خصیتوں کے تعقبات کو نہ رنگ و ہو کے تعقبات کو نہ رنگ و ہو کے تعقبات کو نہ رنگ و ہو کے تعقبات کو نہ دو کے تعقبات کو ما نو کہ اور نہ وطن اور تو م کے تعقبات کو مرف ایک اللہ ہی پر بھروسہ کرؤایک نبی کی بات کو ما نو کہ اس دور میں صرف انہی کے مانے میں نجات مخصر ہے جس کا دورادر زمانہ ہوگا اس کے مانے برنجات موقوف ہوگی۔ ' (جواہر عیم الاسلام)

مسلمان کی حاجت روائی کرنا

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جومسلمان کسی مسلمان بھائی کی دنیوی حاجت پوری کرتا ہے خدااس کی بہت سی حاجتیں پوری کرتا ہے جس میں سے ایک حاجت بخشش اور نجات کی ہے۔ (رواہ الخلیب)

حلم مختل

ایک مرتبہ ایک مخص نے مجمع عام میں مولانا اساعیل شہید سے پوچھا کہ مولانا میں سے سنا ہے کہ آپ حرا مزادے ہیں۔ شاہ اساعیل شہید نے بہت متانت اور نری سے فرمایا تم سے سی نے غلط کہا ہے شریعت کا قاعدہ ہے:۔

المولمد للفواش سومیرے والدین کے نکاح کے گواہ اب تک موجود ہیں الی باتوں کا یقین نہیں کیا کرتے وہ مخص پاؤں پر گر پڑاور کہا کہ مولانا میں نے امتحا تا ایسا کیا تھا جھے معلوم ہو گیا کہ آپ کی تیزی سب اللہ کے واسلے ہے۔

فائدہ: الل اللہ کی بیرحالت ہوتی ہے کہ ان کی ذات کوجس قدر کوئی کیے وہ اپنے کو اس سے بدتر جانتے ہیں۔ (امثال عبرت ص ۱۱۹)

أآل محمصلی الله علیه وسلم کی شان

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: صدقه لینامحرصلی الله علیه وسلم اور آل محمد کے ۔ لئے حلال نہیں ہے۔ (رواہ الحطیب) غالباذکرہواکہ اہل دنیاد بنداروں کودکھر کہتے ہیں جانے کس چیز پر بیست ہیں ان
کوکیا حاصل ہوتا ہے کس نے کہا کس کی گئی کوکوئی کیا جانے ؟ فرمایا حصرت والا (پیرومرشد
مولا نااشرف علی صاحب رحمہ اللہ ) نے کسی کی گئی پر یاد آیا۔ ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحب
یانی بت کو جارہ ہے تھے۔ دیکھا کہ ایک محف در دنامہ غمناک پڑھ رہا ہے اور اس پر بڑا اثر
ہے۔فرمایا کیا پڑھ دہا ہے اس نے کہا جاکام کرتو کیا جانے ۔حضرت گزرتے چلے گئے۔پھر
وہ خص بھی یانی بت پہنچا اور خبر ملی کہ در دنامہ غمناک کے مصنف یہی ہیں۔ بہت خفیف ہوا
اور حضرت سے معافی ما نگنے لگا کہ حضرت بڑی گتاخی ہوئی ۔فرمایا نہیں بھائی تونے سے کہا تھا
توری گئی کو میں کیا جانوں ۔فرمایا حضرت والا نے حق تعالی سے تعلق پیدا ہونے کے بعد جو
تری گئی کو میں کیا جانوں ۔فرمایا حضرت والا نے حق تعالی سے تعلق پیدا ہونے کے بعد جو
تغیر ہوجا تا ہے اس سے لوگ تجب کرتے ہیں اتنا بھی نہیں و یکھتے کہ ایک مخلوق کی محبت میں
پڑجا نے سے کیا تغیر ہوجا تا ہے دراصل بیلوگ معذور ہیں۔ (تھس الاکام)
اصلاح قلب کانسخہ

''سب سے زیادہ ضروری قلب کوصالح بنانا ہے' اس کے لئے شریعت نے ذکراللہ کا سخہ تجویز کیا ہے کہ یاد خداوندی ہمہ وقت تمہارے سامنے رہے جتنا خدا کی یاد تمہارے سامنے ہوگی اتنا ہی خوف خداول میں بیٹے گا اتنا ہی آ دی جرائم سے بیخے کی کوشش کرے گا اورا گرذ کر کے بجائے جتنی بھی خفلت پیدا ہوگی اتنا ہی معاصی اور گنا ہوں کی کثر ت ہوگی۔ اورا گرذ کر کے بجائے جتنی بھی خفلت پیدا ہوگی اتنا ہی معاصی اور گنا ہوں کی کثر ت ہوگی۔ الا بدیحو الله تطمئن القلوب ﴾'' (جوابر عیم الله ما) اس لئے بنیادی چیز بتلائی گئی کہ ہوالا بدیحو الله تطمئن القلوب ﴾'' (جوابر عیم الله ما)

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا دفر مایا: مسلمانو!اینے گھروں میں نماز پڑھا کرواور ان کومقبر سے نہ بناؤ۔ (رواوابغاری وسلم)

فائدہ اس سے مراد نفلی نماز ہے۔ کیونکہ فرض نماز کا جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنے کا حکم قرآن واحادیث میں بار بار اور واضح طور پر آیا ہے۔

#### تكنامون كاحجفرنا

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: '' مسلمان بندہ اللہ کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لئے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ ستے ہیں جیسے اس درخت سے یہ ہے جھڑر ہے ہیں۔'' (احمر مفکلوۃ)

#### ملاكت سينجات

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ایک خص امام ابو حنیفہ دھر اللہ کے پاس گزرا۔ پس
اس نے دیکھا کہ امام صاحب لوگوں کو وعظ فرمار ہے ہیں چنا نچہ وہ خص بھی بیٹے گیا تا کہ پچھ
سے امام صاحب نے فرمایا کہ جب تم میں ہے کوئی خص اپنی قضا حاجت کا ارادہ کر ہے تو اس مسلہ کو یا دکر لیا۔
کوچا ہے کہ اپناہا تھا پئی ناک پر کھ لے۔ ناقل کہنا ہے کہ پس اس نے اس مسلہ کو یا دکر لیا۔
پھر وہاں سے چلا گیا ایک دن وہ راستہ چل رہا تھا کہ دفعتا اس کو پیشاب کی ضرورت ہوئی چنا نچہ اس نے ایک جگہ در کھی اور اس میں وافل ہوا تا کہ اس میں اپنی حاجت پوری کر ہے پینائی وامام صاحب کا مسلہ یا وآ گیا۔ اور اس نے اپناہا تھا ہی میں اس کو بلاک کر پیس اس آدمی کا ایک دشمن تھا اس دخمی ہوا اور کہا ممکن ہے کہ وہ نہ ہوا ور اس کے علاوہ کوئی دو سرا ہو۔
میں اس آدمی کا ایک دشمن تھا اس میں غور کرنے لگا پس اس وجہ سے کہ اس نے اپناہا تھا پئی ناک پر رکھا تھا وہ دشمن اس کو نہ بچیان سکا۔ اس کے بعد وہ وہ اپس گیا اور اس سے پھے نہ کہا۔
مار دوہ مسلہ ہلاکت سے اس کی نجات کا سبب ہوا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

### ذكرالله كانفع

حضرت حاجی صاحب سے کی نے پوچھا کہ حضرت میں اللّٰدگانام لیتا ہوں گر بی کھفٹ نہیں ہوتا حضرت نے رمایا کہ یہ تھوڑ انفع ہے کہنام لیتے ہو یہ تہارانام لینا بھی نفع ہے اور کیا جا ہے ہو۔

گفت آل اللّٰہ تو لبیک ماست ویں نیاز وسوز وردت پیک ماست پیس دنیا میں تو بیر حمت کہنام لینے کی اجازت دی اور آخرت میں اس پر قبول رضا مرحمت فرما کیں گے۔(امثال مبرت حمداول)

''جب انسان معبود نہیں تو ساری چیزیں انسان کے نیچے نیچے ہیں وہ انسان کی خادم ہیں وہ کیسے معبود بن سکتی ہیں ایک ذات سب کی معبود ہے اور ایک ہی کرتا دھرتا ہے یہی انبیائے کرام میں السلام بھی تعلیم دیتے تھے''۔ (جواہر عیم الاسلام)

#### عجيب دُعا

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے وہب سے فرمایا کہ وہ کتی کتابیں ہیں جن کو اللہ تعالی نے نازل فرمایا۔ وہب شنے جواب دیا کہ ایک سوچار۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیاان میں سے پچھ کتابیں اٹھالی گئیں۔ وہب شنے کہا کہ ہاں ان میں سے بارہ کتابیں اٹھالی گئیں۔ ابن عباس شنے نے فرمایا کہ ان میں سے تم نے کتی کتابیں پڑھی ہیں انہوں نے جواب دیا کہ جو باقی رہ گئی تھیں ان سب کو بیس نے پڑھا ہے۔ ابن عباس شنے فرمایا کہ کیا تم نے ان کتابوں میں کوئی ایسی دعا بھی پائی ہے جور خی اور تکلیف میں نفع دے۔ وہب نے کہا کہ ہاں میں نفع اور کافی شافی وہب نے کہا کہ ہاں میں نے ان میں اس کے لئے جس کی نیت پاک ہو دعا نافع اور کافی شافی والوں کی ضرور توں کی مالک ہا اور خاموش و بے زبان جانوروں کے دل کے بھیدوں کوجانتی ہے والوں کی ضرور توں کی مالک ہا اور خاموش و بے زبان جانوروں کے دل کے بھیدوں کوجانتی ہے ہو خاموش کے واسطے مرحود ہا در بیشک تیرے واسطے ہم خاموش کے وار تیرے وعدے ہور تیرے احسانات بزرگ ہیں اور تیری ہے اور میں اس کو آئی ہیں دعا کوخیال نہیں کرتا ہوں۔ ہوں۔ وہوں کے دربار ہا اس کو آئی میں دعا کوخیال نہیں کرتا ہوں۔ ہوں۔ وہوں۔ ہور بیش کے جادر بیر کی دعا کوخیال نہیں کرتا ہوں۔

#### سبسے پہلاحساب

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: '' قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے جس چیز کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے، اگر وہ درست ہوئی تو اس کے سارے اعمال درست ہول گا وراگر وہ خراب ہوئی تو اس کے سارے اعمال فاسد ہوں گے۔'' (الطمر انی فی الاوسط)

## صبروتو کل کے مینار

لا ہور کی زندگی کے ابتدائی ایام میں گری کے موسم میں حضرت مولانا احمد علی لا ہوری یا اور کی ہے۔ بیار ہو گئے ڈاکٹر کولا یا گیا تو اس نے گھر کے اٹا ثے کا جائز جولیا تو چندمٹی کے برتن پائے اوروہ بھی خالی تھے۔ تہبندا ویراوڑ ھے لیٹے ہوئے ہیں۔

مکان کی تکی کی وجہ سے فیتی انفس کا عارضہ لائتی ہوگیا ہے ڈاکٹر صاحب معائد کرنے کے بعد باہر آئے اور کہا کہ: ''استے جیدعالم اوران کے گھر کی بیرحالت ہوش کریں فوراً مکان پہلے تبدیل کریں' ایک بیرحالت تھی اورایک ایسا وقت بھی آیا کہ مع اہل وعیال تیرہ بار مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کو تشریف لے مکتے ۔ ایک وفعہ والیس آکر فرمایا کہ:۔''اس دفعہ نو ہزار روپیہ صرف ہوا ہے اور عزیز حبیب اللہ (صاحبز اوہ مرحوم) کی خاطر داری اور تو اضع اس کے علاوہ ہے'' ہوا دیے تیجہ! توکل کرنے والا جب منجع توکل اختیار کرتے ہوئے صبر کرتا ہے تو پھر اللہ مساتھ ہوجا تا ہے۔ (خدام الدین)

### حضرت كى تعليمات

فرمایا کہ حضرت رحمہ اللہ کامعمول تھا کہ جب ساتھ میں کھانے کے لئے بیٹھتے تھے تو اخیر تک کھاتے رہے تھے اور کھاتے تھے اور ول سے کم ۔ حضرات بزرگان دین کیا کرتے میں کہانہیں کرتے اور حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو مخص کسی کے پاس اللہ کے واسطے کوئی شے لا و بے قو ضرور کھانا جا ہے۔ اس سے نور بیدا ہوتا ہے۔ (تقیم الاکابر)

## نصاري نے صرف شخصیات کولازم پکڑا

"المارئ كى امت أيملى امت ہے اس كوعلم زيادہ نہيں ديا كيا۔ انجيل ميں احكام زيادہ نہيں ديا كيا۔ انجيل ميں احكام زيادہ نہيں جن اپنے قت تصوف كى كتاب ہے اس ميں تزكية نفوس كى طرف توجه دلوائى على ہے۔ انہوں نے شخصيتوں كواتنا كراكہ كتاب الله كوچھوڑ كر شخصيتوں كوالله كا قائم مقام بناديا اس درجہ شخصيتوں كا دامن بكڑا كہ كھر جھكتے جھكتے ذلت نفس بيدا ہوگئى اور شرك ميں مرفقار ہوگئى۔ '(جوابر كيم مالاسلام)

#### اذان کے بعد مسجد سے نکلنا

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: '' جو مخص اذان کے وقت مسجد میں ہو، پھر بغیر کسی ضرورت کے وہاں سے اس طرح چلا جائے کہ واپس آنے کا ارادہ نہ ہوتو وہ منافق ہے۔' (ابن ماجہ)

نصرت خداوندي

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ جارآ دمیوں پر مکڑی نے جالا تنا۔ آنخضرت صلی الثدعليه وسلم يرجب كهآب حضرت ابوبكررضي الثدعنه كے ساتھ غار میں تتھ اور عبداللہ بن انیس رضی اللہ عند پر جب کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوبعض مشرکین کے تا کے واسطے بھیجا تھا۔ چنانچہ عبداللہ نے ان کوتل کیا اس کے بعد کفار نے ان کو پایا پس وہ غارمیں تھس گئے اور مکڑی نے ان پر جالاتن ویا اس وجہ سے کفار نے ان کو نہ دیکھا اور زید بن العابدين على بن حسين رضى الله عنه يرجس وقت كه حضرت زيرٌ نظيم كر كوا ١٢ ه ميسولي دیئے گئے اورسولی دیے ہوئے جاربرس قائم اورکھبرے رہے۔اور جب ان کے چبرہ کوغیر قبلہ کی طرف متوجہ کرتے تھے تو لکڑی قبلہ کی طرف گھوم جاتی تھی۔ پھر کفار نے ان کوسولی سے اتارااوران کےجسم کوجلایا۔ (خداوند تعالیٰ ان سے راضی ہو) اور حضرت زید ہے بہت ہے لوگوں نے بیعت کی تھی۔ اور کو فیوں کی ایک جماعت ان سے کہتی تھی کہ حضرت ابو بکر و عمرضی الله عنهما سے بری ہوتا کہ ہم آپ کی بیعت کریں پس حضرت زید ؓ نے اس سے انکار کیا۔اس کے بعداہل کوفہ نے کہا کہ اب ہمتم کوچھوڑتے ہیں ای وجہ سے اس جماعت کا نام را فضہ اور روافض رکھا گیا ہے اور حضرت زیر ؓ نے والی عراق عمر وتقفی ہے جو حجاج بن یوسف کا بھتیجا تھا جنگ کی تھی پس عمر و تقفی زیر ٹر فتحیاب ہو گیا تھا اس لئے اس نے ان کے ساتھ وہی کیا جو مذکور ہو چکا ہے اور زیڈ کا ظہور ہشام بن عبد الملک کے زمانہ میں ہوا تھا ولیکن جماعت زید بیالینی پیروان زید کہتے تھے کہ ہم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو دوست رکھتے ہیں۔ اور جو محض ان حضرات سے تبرا کرتا ہے ہم اس سے بری ہوتے ہیں پھر وہ لوگ حضرت زید کے ساتھ لکلے۔اس وجہ سے وہ لوگ زید سے جاتے ہیں۔اور حضرت داؤد علیہ السلام پر بھی مکڑی نے جالاتنا تھا جبکہ ان کو جالوت نے تلاش کیا تھا۔

### بزرگوں کی مختلف شانیں

حضرت حاجی امداد الله صاحب مهاجر کی جب تھانہ بھون میں رہتے تھے ایک پٹھان حضرت کی خدمت میں دعا کرانے آیا کرتے تھے کہ مجھ پرایک فخص نے جائیداد کے معاملہ میں بڑاظلم کررکھا ہے۔ حضرت دعا فرماد ہے ایک بارآ کر کہنے لگا کہ اب تو اس نے حد ہی کردی اور جائیداد خصب کرنے کو ہے۔

حفرت حاجی صاحب نے فرمایا بھائی صبر کراس نے کہا بہت اچھا دفعۃ حافظ محد ضامن صاحب مجرہ میں سے نکل آئے اوراس بھان سے فرمایا۔ '' ہر گز صبر مت کرنا جاؤنائش کرواور ہم دعا کریں گئے' اور حفرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ:۔ آپ تو صابر شاکر تقصب چھوڈ کر بیٹھ دعا کریں گئے' اور حفرت حاجی سا گراسباب معاش کو چھوڈ دے گا تو جب حاجت ستاو تکی ہے جھوٹی مرائی دے اس میں تو اتن قوت نہیں ہے گراسباب معاش کو چھوڈ دے گا تو جب حاجت ستاو تکی ہے جھوٹی موائی دے کا تو جب کا تو ایسول کو مبر نہیں کرایا کرتے۔ (تعویر کشال کے شری احکام)

موائی دے گا چوری کرے گا تو ایسول کو مبر نہیں کرایا کرتے۔ (تعویر کشال کے شری احکام)

حضرت تھانویؒ نے فرمایا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب سے اگر کوئی خادم اس قتم کی شکایت کرتا تو فرماتے کہ خود ذکر کی تو نیق ہونا کیا تھوڑی فعمت ہے جود وسرے شمرات کی خواہش کرتے ہواورا کٹر ایسے موقعوں پر بیشعر پڑھا کرتے ہے۔

عامل آبید یا نیا بم جستو کے میکنم حاصل آبید یا نیا بد آرز دیے میکنم یا بم اور ایا نیا بم جستو کے میکنم علم نہ بودے اگرایں ہم نہ بودے اگر ایس ہم نے بودے اگر ایس ہم نہ بودے اگر ایس ہم بودے اگر ایس ہ

"سلاطین دنیا کا قانون بدنوں پرعا کد ہوتا ہے اس لئے کہ بدن تک بن ان کی رسائی سے کی دو ات "علیم ہذات الصدود" ہے جوداوں کی کھٹک سے بھی واقف ہؤاس کا قانون تو داوں پر بھی عاکد ہوتا ہے اس لئے کہ اس کی رسائی دل کی ہر حرکت تک ہے لہذا ویائے ہم پر بیضروری ہوا کہ تنہائی میں بیٹھ کر بدفکری بھی نہ کریں خیالات فاسدہ بھی نہ لا کیں وساوس بھی سوچ سوچ کرنہ لا کیں "رجوا ہر عیم الاسلام)

#### صدقه

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: "مسلمان کا صدقه اس کی عمر میں اضافه کرتا ہے، اور بری موت سے بچا تا ہے اور الله تعالیٰ اس کے ذریعہ تکبیر اور فخر (کی بیاریوں) کوزائل کرتا ہے۔ "(طبرانی) مومن اور کا فرکی نیکی کا فرق

صاحب قلیولی روایت کرتے ہیں کہ چوتھے آسان میں دوفر شنے باہم ملے ایک نے دوسرے سے کہا کہ کہاں جاتے ہواس نے جواب دیا کہ ایک عجیب کام ہے اوروہ یہ ہے کہ فلاں شہرمیں ایک یہودی آ دمی ہے جس کے مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے اور اس نے مجھلی کی خواہش کی ہے لیکن دریا میں مچھلی نہ یائی گئی۔ پس مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ دریا کی جانب مجھلیاں ہانک دوں تا کہ لوگ ان میں سے ایک مچھلی یہودی کے لئے شکار کر لیں۔اوراس کی وجہ بیہ ہے کہاس یہودی نے کوئی بھی نیکی الی نہیں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کابدلہ دنیا ہی میں اس کونہ دے دیا ہو۔اب صرف ایک نیکی باتی رہ گئی ہے پس اللہ تعالیٰ نے جاہا کہاس کی خواہش کی چیز اس تک پہنچا دے تا کہ وہ دنیا سے ایسے حال میں نکلے کہ اس کے لئے کوئی نیکی نہ ہو۔اس کے بعد دوسر نے فرشتہ نے کہا کہ میرے رب نے مجھے بھی ایک عجیب کام کے لئے بھیجا ہے اور وہ یہ ہے کہ فلال شہر میں ایک ایبا مردصالح ہے کہ اس نے جو برائی کی اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں اس کا بدلہ اس کو پورا کر دیا۔ اوراب اس کی وفات کا وقت قریب آ گیا ہے اور اس نے روغن زیتون کی خواہش کی ہے اور اس کے ذمہ صرف ایک گناہ ہےاور مجھے میرے بروردگارنے حکم دیاہے کہ میں رغن کوگرا دوں یہاں تک کہوہ اس کو جانے اوراس کا دل جلے پس اللہ تعالیٰ اس ہے اس کے اس گناہ کوبھی مٹادے حتیٰ کہوہ الله تعالیٰ سے ایسے حال میں ملے کہ اس کے ذمہ ہرگز کوئی گناہ نہ ہو محمد بن کعب نے فرمایا كەللەتغالى كے تول قنن يعمل مثقال ذرةالآبيكے يبي معنے ہیں۔ يعنی جب كافر ذره اور چیونٹی برابرنیکی کرتا ہے تو اس کا ثواب د نیا ہی میں دیکھ لیتا ہے اور مومن جب ذرہ برابر برائی کرتا ہے تو آخرت سے پہلے دنیاہی میں اس کی جزاد کیولیتا ہے۔

#### مثالى انتاع سنت

حضرت فی السلام مولاناسید سین احد مدنی آخریس کافی عرصه شدید کیل رہاس دوران مرض گفتا بردھتار ہا۔ ایک مرتب مرض بردھاوہ بھی اس قدر کہ شب وروز کیسال نہایت اضطراب کے عالم بیس گذر نے گیا گرچا کی لغت بیس آرام ایک بین نفظ سے زیادہ ابمیت ندکھتا تھا کیک اب بجورت کے کہ کرچا ہے کنارہ شی اختیار فرما کیس اور بستر ہے جدانہ ہول مگریہ مجوری اب آب بجورت کے کہ تمام مشاغل سے کنارہ شی اختیار فرما کیں اور بستر سے جدانہ ہول مگریہ میں خارتی مشاغل تک محدود تھی لیکن تبیع وہلیل ذکر عبادت کا سلسلہ اب بھی جاری تھا بلکہ اس بیس اضافہ ہو گیا تھا۔ سن وستح بات تک کی پابندی بدستورتھی کمزوری کا بیعالم تھا کہ بغیر سہارا بیٹھنہ سکتے تھے کمر غذا کے وقت تکیہ سے علیحدہ ہوجانا ضروری تھا۔ سب کا اصرار ہوتا کہ تکیہ کی فیک لگا کر کھانا کھالیں محرصاف فرما دیتے۔ ''نہیں بھائی! بیسنت کے خلاف ہے''

#### أيك خط

فرمایا که حفرت حاجی صاحب کے پاس ایک خطآ یا جس میں حفرت کو ککھاتھارب المشر قین و رب المغر بین کی فخص سے وہ خط پڑھانہیں کیا ماریے نئی کے براحال ہوہوجا تا تھالیکن حفرت ایسے متین متھے کیڈرا ہنٹی نیس آئی دو تین دفعہ بیتو فرمایا کہ تو بہ جہل بھی کیا بری چیز ہے۔ (تقعی الاکابر) حضور عالمگیر شخصیت

''سرکار دوعالم فخر بنی آ دم'رسول الثقلین حضرت محمر مصطفی کی سیرت مقدسه اپنی ظاہری و باطنی وسعقوں اور پنسیائیوں کے لحاظ ہے کوئی شخص سیرت نہیں وہ کسی شخص واحد کا دستور زندگی نہیں 'بلکہ جہانوں کے لئے ایک مکمل دستور حیات ہے جوں جوں زمانہ ترتی کرتا ہوا چلا جائے گا اس مدتک انسانی زندگی کی استواری اور ہمواری کے لئے اس سیرت کی ضرورت شدید ہے۔ شدید تر ہوتی چلی جائے گی۔' (جوابر بھیم الاسلام) کی ضرورت شدید ہے۔ شدید تر ہوتی چلی جائے گی۔' (جوابر بھیم الاسلام)

نی کر برصلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: بندہ اپنے پروردگار سے سب سے زیادہ قریب اس دفت ہوتا ہے جب وہ مجدہ کی حالت میں ہو۔'' (مسلم) عالم كااكرام

حدیثوں میں روایت کی گئی ہے کہ محصلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے عالموں میں سے ایک عالم قیامت کے دن لا یا جائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے جبرئیل اس کا ہاتھ پکڑ واوراس کو محصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ ۔ چنا نچہ جبرئیل اس کو آ نخضرت کے پاس لا میں گے جب کہ آپ حوض کوٹر کے کنار سے تشریف فرما ہوں گے اور لوگوں کو آبنو روں سے پانی پلاتے ہوں گے اس کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑ ہے ہوں گے اور اس عالم کواپنے چلوسے پانی پلائیں گے ۔ پس لوگ عرض کریں گے کہ یارسول اللہ آپ لوگوں کوظر وف سے پانی پلاتے ہیں اور اس کوائی قرمائیں گے کہ ہاں اس کی وجہ ہیں ہے کہ اور لوگ و نیا میں تجارت کے ساتھ مشغول تھے اور بیٹم میں مشغول تھا کہ ہیں مشغول تھا گئر سے کہ اور کوگوں کے اور کی کہ بیس وہ جواب و سے گا کہ اس کو پکارے گا کہ اس کے بعد وہ عالم کہے گا کہ اے میرے تہرارے جملہ دوستوں میں سے ایک دوست ہوں اس کے بعد وہ عالم کہے گا کہ اے میرے رب میرایہ دوست ہوں اس کے بعد وہ عالم کہے گا کہ اے میرے رب میرایہ دوست ہوں اس کے بعد وہ عالم کہے گا کہ اے میرے رب میرایہ دوست ہے پس وہ اس کی طرف اٹھا لیا جائے گا۔ واللہ اعلم۔

## اندازتبليغ

''حسام! بیڈو پی کسی بڑے سے بڑے فرعون اور نمرود کے پیروں پر بھی نہیں پڑسکتی۔ میری تم سے صرف یہی التجاہے کہ اس ٹو پی کی شرم رکھ لواور پنج وقتہ نماز کی اوا ئیگی میں سستی اور کا بلی نہ کیا کرو''۔ (ماہنامہ تبھرہ امیر شریعت)

## صاحب حال بزرگ

فرمایا کہ: ایک مرتبہ حیدر آباد کے وزیر حاضر خدمت ہوئے فرمایا نکالؤلوگوں نے عرض
کیا کہ حضرت وزیر ہیں فرمایا ارے ہیں کیا کروں۔ وزیر ہیں تو کیا میری تخواہ مقرر ہے۔ ان
کے یہاں سے پھر ا ہج رات تک تھہر نے کی اجازت دی۔ وزیر نے برانہیں مانا بلکہ لوگوں
نے کہا صاحب تھہر جائے جواب دیا کہ بزرگوں کی تھم عدولی کرنی مناسب نہیں اور چلے گئے
ایک مرتبہ لوگوں نے کہا کہ حضرت آنے والوں کے ساتھ ذرا تو اخلاق سے پیش آیا سیجئے۔
فرمایا ایک ایک آدمی کے ساتھ سوسوشیطان ہوتے ہیں میں اس وجہ سے ان کو نکالتا ہوں۔ پھر حضرت والا (سیدنا و مولانا مرشد ناشاہ محمد اشرف علی صاحب رحمہ انڈ ) صاحب ملفوظ نے فرمایا کہ مولانا کا کشف بڑھا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ کا ترجمہ ہندی میں بتاؤ پھرخود ہی فرمایا کہ اللہ کا ترجمہ ہندی میں بتاؤ پھرخود ہی فرمایا کہ اللہ کا ہرکہ میں بتاؤ پھرخود ہی فرمایا کہ اللہ کا ہرکہ در تصم الاکار)
فرمایا کہ اللہ کا ہندی ترجمہ 'من موہ بن' ہے۔ بیا ہمہ کرچنے ماری۔ (تقیم الاکار)
فرمایا کہ اللہ کا ہندی ترجمہ 'من موہ بن ' ہے۔ بیا ہمہ کرچنے ماری۔ (تقیم الاکار)

" ونیائے بہت سارے طبقات (مثلاً کاشتکار تا جراور سیاسی اور حکومت کا آ دی) کودوی ہے کہ دنیا کوہم نے سنجال رکھا ہے کی حن تعالیٰ فرماتے ہیں کہتم سارے غلط کہتے ہود نیا کوسنجا لنے والاتو ہمارا نام لینے والا ہے۔ جو ہماری یاد میں مصروف ہے اس نے دنیا کوسنجال رکھا ہے نہ کہ تا جز کاشتکار زمین دارا در سیاسی آ دی ہم نے اور ہمارے نام لینے والوں نے سنجال رکھا ہے'۔ (جواہر حکیم الاسلام)

فضیلت کی دو چیزیں

نبی کریم صلی الله علیہ وقلم نے ارشاد فرمایا: "اگر لوگول کو بیم علوم ہوجائے کہ اذان میں اور پہلی صف میں (پہنچ کرنماز پڑھنے میں) کیا فضیلت ہے، پھر (بد بات طے کرنے کے لئے کہ کون اذان دے اور کون پہلی صف میں کھڑا ہو) قرعه اندازی کے سواکوئی راستہ نہ ہوتو وہ ضرور قرعه اندازی کریں اورا گرانہیں پہنچ کی جائے کہ اول وقت نماز پڑھنے میں کیا تواب ہے تو وہ اس میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں ، اورا گرانہیں معلوم ہوجائے کہ عشاء اور صبح کی جماعت میں کیا فوائد ہیں تو وہ ان دونوں جماعتوں میں ضرور پہنچیں خواہ انہیں گھٹنوں کے بل آنا پڑے۔ (بخاری مسلم ، الترخیب والتر ہیب)

## حضرت جيلاني رحمهاللدكي ايك كرامت

صاحب قلیونی ہے روایت ہے کہ میرے سردارعبدالقادر جیانی رحمہ اللہ کری پر بیٹے کر لوگوں کو وعظ سنارہ ہے کہ ادھرے اڑتی ہوئی ایک چیل گزری اور وہ چلائی۔ جس حالت شوق میں حاصرین شخصان کواس نے پریشان کیا اور تشویش میں ڈال دیا۔ (ید کیوکر) حضرت شخف نے فرہایا کہ اے ہوااس کا سرلے پس اس کا سرایک طرف اور اس کا بدن دوسری طرف اور گیا۔ اس کے بعد حضرت شخصی کی بعد حضرت شخصی کری سے اتر آئے اور چیل کے سراور بدن کواپ ہاتھ میں لیا اور فرہایا کہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم۔ پس وہ زندہ ہوکر اڑئی۔ اور لوگ شخصی رحماللہ کی کرامت کو و کیصتے رہے۔ اور ہم کا گوشت خریدا پس چیل ان کے ہاتھ سے وہ گوشت لے گئی اس کے کہ انہوں نے نصف در ہم کا گوشت خریدا پس چیل ان کے ہاتھ سے وہ گوشت لے گئی اس کے بعد وہ بزرگ مجد میں آگے اور اس میں نماز پڑھی پھر جب اپنے گھر پلٹے تو ان کی بی بی نے گوشت پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میارے گر اپنی نے ان سے کہا کہ ہمارے گر کورہ چیلی ان کے در میان سے کراچنا نچہ میں نے اس کو پکالیا پس شبگ کے اور وہ چیلی کونہ جولا آگر چیشل اس کو بھول گیا تھا۔

## محقق كى نظر

حضرت حاجی صاحب کی خدمت ہیں ایک مخص آئے عرض کیا کہ بہت روز ہے ہیں بیار ہوں۔ بخت قاتی ہے کہ جرم ہیں نمازنصیب نہیں ہوتی۔ صحت کی دعافر ماد ہیجئے۔ حضرة نے دعا کردی۔ ان کے چلے جانے کے بعد فر مایا کہ عارف کواس کا بھی رنج نہیں ہوتا کہ بیاری کی وجہ سے جرم ہیں نمازنصیب نہیں ہوئی کیونکہ مقصود تو رضا ہے اس کے مختلف طریق ہیں جیسا کہ پیطریق ہے کہ جرم ہیں جماعت سے نماز پڑھیں۔ یہ بھی ایک طریق ہے کہ بیار ہو جا کہ یہ اور بیاری پر صبر کریں صبر سے بھی وہی بات حاصل ہو جائے گی جو جماعت سے حاصل ہو جائے گی جو جماعت سے حاصل ہو تا ہے گی جو جماعت سے حاصل ہو تا ہے گی جو جماعت سے حاصل ہوتی ہے گی جو جماعت سے حاصل ہوتی ہوتی رضایہ بھی رضا کا طریق ہے۔ سوطریق تو حاصل ہے آگرا یک نہیں ہے حاصل ہوتی کو رہے کہوں ہو مقصود تو تحفوظ ہے۔ (تقعی الاکابر)

## قرآن روح زندگی

"الرغوركياجائ توبيا يك حيات اورا يك زندگى باس ندونيا كوبھى زنده كيا اتوام كوبھى زنده كيا اتوام كوبھى زنده كيا اوران ميس زندگى كى روح ۋالى خودقر آن كريم ميس اس كى طرف اشاره موجود ہے۔ حق تعالی شاند نے فرمايا "و كذالك او حينا اليك روحاً من امونا" الي كى طرف بم نے وقى كى اوروقى كے ذريع اليخ روح كو آپ كا ندر ۋالى مراد قر آن كريم ہے۔ آگے فرمايا كيا (ماكنت تلوى ماالكت و لاالا يمان ولكن جعلنه نوراً قر آن كريم ہے۔ آگے فرمايا كيا (ماكنت تلوى ماالكت و لاالا يمان ولكن جعلنه نوراً نهدى به من نشاء من عبادنا) آپ اس سے پہلے يہيں جائے تھے كہ كاب كيا بوقى ہے اس سے بھى آپ واقف نہيں سے كہا يہائى كيا بوتا ہے؟ بم نے اس وى اوراس روح كونور بناكر اس سے بحق آپ واقف نہيں سے كام علوم آپ پر مكشف ہوئے"۔ (جوابر كيم الملام)
آپ كاندر ۋالا جس سے تمام علوم آپ پر مكشف ہوئے"۔ (جوابر كيم الملام)

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: "مسکین پرصدقد کرنے میں صدقد کا ثواب ہے اور کسی رشتہ دار پرصدقہ کرنے میں دو تواب ہیں، ایک صدقہ کا اور ایک صلد حی کا۔ "(نسائی) داڑھی کی نور انبیت

شہرخانپور ضلع رحیم یارخان میں ایک مرتبہ جلسہ ہوا وہاں سے حضرت شیخ النفسیر مولا تا احماعی لا ہوری نور پور میں تقریر کے لئے روانہ ہوئے۔ احمد پورشرقیہ میں حضرت شیخ النفسیر مولا تا دوست محمد قریبی کی کو د میں سرمبارک رکھ کرسو گئے۔ نیندا آر ہی تھی ای دوران مولا تا دوست محمد قریبی نے دریافت کیا کہ:۔ '' حضرت رلیٹی مبارک قبضہ سے زیادہ کیوں ہے؟'' حضرت مولا نا احماعی کے آنسو جاری ہوئے اور فر مایا:'' ان بالوں میں میرے پیر طریقت کے ہاتھ لگ چکے ہیں مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں ان پر پینچی کا استعال کروں'' کے میں ان پر پینچی کا استعال کروں'' آپ نے مزید فرمایا: قریبی کرتے اپنی کھیتیوں کی مواظت نہیں کرتے اپنی کھیتیوں کی حفاظت نہیں کرتے اسکی کا معالم کی حفاظت نہیں کرتے اسکی کو میاک کے خوالوں کے خوالوں کرتے ہیں کو موران کی حفاظت نہیں کرتے اسکی کا حدایا کیا کہ کہ کی خوالوں کی حفاظت نہیں کے دن معالم کی کو کا معالم کیا کہ کا حدایا کے خوالوں کی حفاظت نہیں کیا کہ کیا کہ کی کی حفاظت کیا کہ کیا کہ کو کیا گئی کی حفاظت کرتے ہیں کی حفاظت کہ کی کی کو کیا گئی کی حفاظت کرتے گئی کی حفاظت کہ کی کی خوالوں کی کو کی کی حفاظت کرتے گئی کے خوالوں کی کی حفاظت کی کی حفاظت کی کی کرتے گئی کی خوالوں کی کرتے گئی کی کرتے گئی کی کو کی کرتے گئی کی کرتے گئی کی خوالوں کی کرتے گئی کرتے گئی کی کرتے گئی کی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کرتے گئی کی کرتے گئی کی کرتے گئی کرتے گئ

اللدتعالى ہرجگہموجود ہے

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص امام الحربین کے پاس حاضر ہوااوران سے کہا کہ جھے پر ہزارانٹر فیاں قرض ہیں وہ امام موصوف کے پاس بیٹھ گیا اس کے بعد کی نے امام سے بوچھا کہ کیاباری تعالی عزوم سے واسطے جہت ہے۔ امام نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ جہت اور سمت سے بالاتر ہے۔ پس لوگوں نے کہا کہ اس کی کیا دلیل ہے امام نے فرمایا کہ آنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ ججھے یونس بن متی پرفضیلت نہ دو۔ لوگوں نے امام سے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے۔ پس امام نے فرمایا کہ آنکہ میں متاس کی وجہ نہ کہوں گا حق کہ بیل کہ اس کی کیا وجہ نہ کہوں گا حق کہ میں متاس کی وجہ نہ کہوں گا تنظام اپنے فرمایا سے بعدامام نے فرمایا کہ تعظیم تا تو اس معراج میں رفرف آعلی تک پنچے اور لوح محفوظ پر کہا کہ آنکہ کنے اور اور محفوظ پر مقدرات قلم سے لیسے کی آ واز آپ کے گوش مبارک تک پنچی اور اللہ تعلیہ والی کے ایک مقدرات قلم سے کھنے کی آ واز آپ کے گوش مبارک تک پنچی اور اللہ تعلیہ والم کی طرف وتی ہیں جو کچھ کہ جبجی مقدرات قلم سے کھنے کی آ واز آپ کے گوش مبارک تک پنچی اور اللہ تعلیہ والم کے جبد میں اور دریا کی اندھیری میں اور درات کی ظلمت میں تھے۔ اللہ جل شانہ کے زیادہ قریب نہ تھے کیونکہ اللہ تعالی ہم کی اندھیری میں اور درات کی ظلمت میں تھے۔ اللہ اعلم بالصواب۔

حضرت حاجي صاحب رحمه الله كافيض

فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب نے مولانا شاہ صاحب کی نسبت فرمایا کہ میری موجودگی میں ہندوستان کے زمانہ میں توان کی چندال شہرت نتھی پھر حضرت والا (صاحب ملفوظ) نے فرمایا کہ انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ حضرت حاجی صاحب ان کو بڑے لوگوں میں ہنیں سمجھتے تھے۔ البتہ حضرت حاجی صاحب کوان سے محبت تھی پھر فرمایا کہ شاہ صاحب کی طرف علماء کا بالکل رجوع نہ تھا بلکہ دنیا دارا ورا مراء کا کثر ت سے رجوع تھا۔ ان پراستغراق کی حالت رہتی تھی تعلیم و تلقین بھی کم فرماتے تھے اور حضرت حاجی صاحب کی جانب علماء کی حالت رہتی تھی تعلیم و تلقین بھی کم فرماتے تھے اور حضرت حاجی صاحب کی جانب علماء صلحاء طلبا اور غرباء کا رجوع تھا۔ حضرت حاجی صاحب نے فیوش و برکات بہت تھیلے بڑے بڑے بڑے ہوئے علماء احمد صاحب کے عظرت شاہ سید احمد صاحب کے خورت حاجی صاحب سے فیوش و برکات بہت تھیلے بڑے بڑے بڑے ہوئے علماء آ یکے خادم سیچ معتقد اور کمال کے دل سے قائل تھے۔ (تقمی الاکابر)

## حیوانوں کی دعوت

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہان کواجازت دی جائے کہ وہ تمام حیوانوں کی ایک دن دعوت کریں۔ چنانچان کواجازت دی گئی اس کے بعد انہوں نے مدت دراز تک کھانا جمع کیا پھرانہوں نے ایفائے وعدہ کا سوال کیا۔ پس اللہ نے اس کو قبول کیا۔ چنانچہ دریا سے ایک مچھلی نکلی اور سب کھانا کھا گئی پھراس مجھلی نے حضرت سلیمان سے کہا کہ اے سلیمان میرے لئے پچھاور منگواؤ کیونکہ میں آسودہ نہیں ہوئی ہوں۔ حضرت سلیمان نے اس سے فر مایا کہ میرے پاس پچھ باقی نہیں ہواور کیا ہروز تیرارز ق اس کی مشل ہے۔ پس مچھلی نے کہا کہ میر اہر روز کی روز کی اس کا تین گونہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آئی کے دن میں سوائے اس کھانے کے پچھاور مجھے نہیں کھلا یا اور آئی بھیں دن میں میں بھوکی رہوں گی۔ کاش تم میری دعوت نہ کرتے ۔ پس اے بھائی اللہ تعالیٰ کی کمال مقدرت اور اس کے فضل کی وسعت کو دیکھو کیونکہ حضرت سیدنا سلیمان باوجود اپنی قوت مسلطنت اپنے ملک کے ایک جاندار کی روز کی سے عاجز رہے۔ واللہ جل وعلا۔

بےلوث خادم ملت

فروری ١٩٥٥ء کا واقعہ ہے کہ خصیل غازی آباد میں ایک جلسہ تھا حضرت شیخ مدتی وہاں تشریف لے لئے تھے دہلی کے ایک صاحب نے عرض کیا:۔" حضور! یہاں سے فارغ ہوکر دہلی تشریف لے چلئے" حضرت شیخ الاسلام مدتی نے فرمایا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ:۔" صدر جمہوریہ ہند کے پاس چلنا ہے" حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدتی نے فرمایا:" مجھے کیا ضرورت ہے کہ وہاں جاؤں وہ بادشاہ میں فقیر میراان کا کیا جوڑا بوہ پہلے سے داجندر پرشاؤ ہیں ہیں اب قو وہ بادشاہ ہیں"

فائدہ: دھنرت شیخ الاسلام نے آزادی ہند میں بھر پورحصہ لیا تھا اوراس سلسلہ میں اپنول کی بھی مخالفتیں برداشت کی تھیں لیکن جب ہندوستان آزاد ہواتو آپ نے بہنج عافیت میں بیشے کرمسلمانوں کی خدمت اور دین اسلام کی حفاظت و تبلیغ کاعظیم کام شروع فرمادیا۔ یہاں تک کہ حکومت ہند کی طرف سے جو خطاب آپ کو ملاوہ بھی آپ نے یہ کہ کرواپس فرمادیا کہ: ۔" یہ ان کے اکابر کے مسلک اور شیوہ کے خلاف ہے" (حکایات اسلاف)

## ا پناشعر باعث موت بنا

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ابوالطیب متنی (صاحب دیوان مشہور) بلاد فارس سے بغدادی طرف دوانعام لے کروائی آر ہاتھا جوشاہ عضدالدولہ نے اس کوعطا کیا تھا۔ اوراس کے ساتھ سواروں کی ایک جماعت تھی اثنائے راہ میں متنی پر ڈاکووں نے تملہ کیا چنانچر متنی بھاگ اکلا۔ (یدد کیوکر) اس کے فلام نے اس سے کہا کہ کیا تم بھاگتے ہو۔ حالانکہ تم نے اپنے شعر میں کہا ہے کہ المنحیل والملیل والمبیداء تعرفنی والمصوب والحوب والقوطاس والقلم یعنی سواراور رات اور میدان و مار نااور جنگ وکا غذاور قلم بچھے پہچانے ہیں۔ (یدین کر) متنی نے کھی سواراور رات اور میدان و مار نااور جنگ وکا غذاور قلم بچھے پہچانے ہیں۔ (یدین کر) متنی نے کو جوگوششنی سے متعلق ہے لوگوں نے اچھا خیال کیا ہے تھم انست ہو حدتی و لؤمت بیتی کوجوگوششنی سے متعلق ہے لوگوں نے اچھا خیال کیا ہے تھم انست ہو حدتی و لؤمت بیتی الم نیس نے اپنی تنہائی کے ساتھ الفت اختیار کی ہے اورا پنے گھر کولازم پکڑا ہے ہی میرے لئے الفت ہمیشر رہی اور سرور زیادہ ہوا اور بچھے زمانہ نے ادب سمھایا۔ پس میں پروانہیں کرتا ہوں کہ الفت ہمیشدرتی اور سرور زیادہ ہوا اور بچھے زمانہ نے ادب سمھایا۔ پس میں پروانہیں کرتا ہوں کس میں چھوڑ دیا جاؤں پس نہ میں ملاقات کرتا ہوں اور نہ میں خود کی سے ملتا ہوں اور جب تک کہ میں زندہ ہوں اس وقت تک سائل نہوں گا۔ آیا سوار گے یا اسپر سوار ہوا۔

#### بركت قرآن

''قرآن کریم دنیا میں بھی انقلاب پیدا کرتا ہے آخرت میں بھی قرآن دنیا میں تو ول کے اندر بجائے کفر وسعصیت کے ایمان کی حلاوت پیدا کرتا ہے اور آخرت میں جہنم سے بچاکے جنت میں پہنچا تا ہے۔ یہاں بھی انقلاب لاتا ہے اور آخرت میں بھی انقلاب لائے گا اور عالم بززخ میں قبر کے اندر بھی انقلاب لائے گا۔ صحابہ کرام شے خصور سے بلا واسط قرآن اخذ کیا۔ بززخ میں قبر کے اندر بھی انقلاب لائے گا۔ صحابہ کرام شے خصور سے بلا واسط قرآن اخذ کیا۔ ان کے ول بدل می روح بدل می خوبال بھی انقلاب برپاکر دیا قیصر وکسر کی کے خت الث دیئے بھر خت انٹ دینا تو یہ ہے کہ ملک فتح کر لیا قیصر کا ملک فتح ہوگئ یہ قیصر کا ملک فتح ہوگئ ایران پر حکومت قائم ہوگئ یہ قیصر کا ملک فتح ہوگئ ایران پر حکومت قائم ہوگئ یہ کوئی بردی بات بیس گر بردی بات بیہ کہ جہاں بھی صحابہ کرام شینچ ملک بدل دیا تہذیب بدل دئ ندی بدل دیا تربان بدل دئ ساری چیز وں میں تبدیلی پیدا ہوگئ"۔ (جواہر عیم الاسلام)

# سيائي کي جيتي جاگتي تصوير

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ حضرت جعفرصا وق کا نام صاوق اس وجہ سے رکھا سمیا کہ اپنی گفتگو میں سیج ہی ہولتے تھے۔اورامام جعفر ہی نے علم جعفر جومشہورعلم ہے بنایا۔ لیعنی علم جعفر کے موجد آپ ہی تھے اور اکثر علماء کا بیرخیال ہے کہ ان کے جداعلی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس علم کوا بیجاد کیا۔ اور بحری کی کھال میں اس کولکھا اس لئے بیلم جعفر کی طرف منسوب ہوا۔اوراس علم میں وہ باتیں ہیں جن کی طرف قیامت تک ان کی ذریت مختاج ہوگی اورعلم کیمیا وغیرہ میں بھی امام موصوف کی کتاب اور کلام ہے اور حضرت امام جعفر " نے اپنے صاحبزادے موی کاظم سے جو جو وصیتیں کیں ان میں سے بعض یہ ہیں کہا ہے میرے بیٹے جس نے قناعت کی اس پر جواللہ نے اس کی قسمت میں لکھ دیا ہے وہ غنی ہوااور جس نے اپنی آ تکھاس مال کی طرف بڑھائی جولوگوں کے ہاتھوں میں ہے تومختاج ہوا۔اور جو خص کہاس پر راضی نہیں ہوا جواللہ نے اس کے لئے تقسیم کی ۔ پس اس نے اللہ کواس کی قضا وقدر میں متہم کیا۔ اورجس نے لوگوں کا بروہ کھولا اس کے گھر کے بردے کھل جا کیں مے اور جس نے بغاوت کی تکوار میان سے چینجی وہ اس سے قبل ہوگا اور جس نے اسنے بھائی کے واسطے کنواں کھوداوہ اسی میں گرے گا اور جوخص جہلاء میں آیدورفت کرے گا وہ حقیر ہو گا اور جو خص علماء سے خلط ملط رکھے گا اس کی تو قیر ہوگی اور جو کوئی بری جنگہوں میں داخل ہوگا وہ معہم ہوگااورجس نے اپنے نفس کی ذلت کو کم شار کیااس نے دوسرے کی ذلت کو بڑا سمجھا۔ صدقه كامختلف نوعيتين

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی ہوکر ملنا صدقہ ہے۔ اچھی باتوں کی ہدایت کرنا بھی صدقہ ہے۔ یُری باتوں سے منع کرنا بھی صدقہ ہے۔ یُری باتوں سے منع کرنا بھی صدقہ ہے۔ استے سے پھر اور کا نئے اور ہڈی ہے۔ راستے سے پھر اور کا نئے اور ہڈی وغیرہ ہٹانا بھی صدقہ ہے اور مسلمان بھائی کے ڈول میں اپنے ڈول سے پانی ڈالنا بھی صدقہ ہے۔ (سنن التر ندی)

## آ دى نہيں جانتا كەاس كاحشر كيا ہوگا

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم بن ادہم سے کہا گیا کہ اگرآپ ہمارے واسط متجدمیں بیٹھتے تو البتہ ہم آپ سے بچھ سنتے پس انہوں نے فر مایا کہ میں عار چیزوں میں مشغول ہوں۔ اگر میں ان سے فارغ ہوجاؤں تو تمہارے واسطے بیٹھوں کسی نے کہا کہوہ جار چیزیں کیا ہیں ابراہیمؓ نے فرمایا کہان میں کی پہلی چیز رہے کہ میں اس وفت کو یا دکرتا موں جس وقت کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آ دم سے عہد لیا تھا اور فر مایا تھا کہ بیلوگ جنت کے لئے ہیں اور مجھےاس کی پرواہ نہیں ہے اور پہلوگ دوزخ کے واسطے ہیں اور مجھےاس کی بھی پرواہ نہیں ہے اس میں نہیں جانتا کہ ان دونوں فریقوں میں سے میں کس فریق میں ہوں گا اور دوسری مید کدمیں یاد کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے لڑے کی خلقت کی اس کی مال کے پیٹ میں علم دیااوراس میں روح پھونگی گئی جوفرشتہ کہاس پر مقرر ہے وہ کہتا ہے کہائے میرے رب آیا یہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے پس مجھے نہیں معلوم کہان دونوں میں سے میراکون ساحصہ ہوگا اور تیسری بیہ ہے کہ میں اس وقت کو یا دکرتا ہوں جس وقت کہ قبض ارواح کے واسطے ملک الموت اتریں گے اور کہیں گے کہ بیابل سلام کے ساتھ ہے یا کا فروں کے ساتھ ہے تو میں نہیں جانتا کہ کیونکر جواب نکلے گا۔اور چوتھی چیز بیہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے قول فویق فی الجنة و فويق في النار (ايك جماعت جنت ميں ہاورايك گروه دوزخ ميں) ميں غور کرتا ہوں تو مجھے معلوم نہیں ہوتا کہان وونوں فرقوں میں سے میں کس میں ہوں گا۔

اندازتبليغ

ایک دن دیوبند کے ایک صاحب نے آکر حضرت شیخ الاسلام مولا ناحسین احمد مدنی رحمته الله علیہ کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار کیا اور پچھر قم طلب کی دعفرت مدنی نے فوراً ہی پانچ رو پے عنایت فرمائے کسی نے عرض کیا کہ:۔ '' حضرت! شیخص تو علماء کوگالیاں دیتا ہے'' آپ نے فرمایا:۔'' اسی وجہ سے تو میں نے اسکورو پے دیئے ہیں اس کو خیال تو ہوگا کہ علماء سے رو پے ملتے ہیں ان کوگالیاں نہ دینی چاہئیں۔ (انفاس قدید)

#### بيعت كامشوره

فرمایا کہ آفاب تو وہ ہے جو بغیر دکھلائے نظر آوے۔البتہ اگرکوئی مثل نفاش کے ہوتو وہ اور بات ہے۔اسے آفاب نظر نہیں آسکا۔مولوی محب الدین صاحب خطرت حاجی صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ بیں ولائی بیں جو خص ان سے مشورہ بیعت لیتا کہ میں حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہوجاؤں تو اس سے بید کہددیتے کہ بیس۔فلال فلال صاحبوں سے ہوجاؤ۔ جب ان سے کہا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں۔جواب دیا کہ جو خص مشورہ پوچھتا ہے اس کو اعتقاد نہیں ہے۔اس کے ایسے خص کو حضرت سے بیعت کراکر اپنے شخ کے یہاں خوگیر کی بھرتی کہوں بھروں۔ پھر ہمارے حضرت (مولانا مرشدنا محمد اشرف علی صاحب مدخلہ) نے فرمایا کہ میں تو یہ کرتا ہوں کہ چند ہزرگوں کے نام لے دیئے اور یہ کہددیا کہ سب کے پاس ایک ایک میں تو یہ کرتا ہوں کہ چند ہزرگوں کے نام لے دیئے اور یہ کہددیا کہ سب کے پاس ایک ایک میں تو یہ کرتا ہوں کہ چند ہزرگوں کے نام لے دیئے اور یہ کہددیا کہ سب کے پاس ایک ایک ہفتے رہ آؤے کھر جہاں دل گے وہیں بیعت ہوجانا۔ (قص الاکار)

## قرآن ہدایت

"سب سے بڑی دعا جوسورہ فاتحہ میں منگوائی گئی وہ ہدایت کی دعا ہے بعن" اھدنا الصراط المستقیم" اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت آئی بڑی نعمت ہے کہ ساری نعمتیں اس کی تابع ہیں اور صلالت سب سے بڑی گراہی ہے کہ ساری مصبتیں اس کے تابع ہیں اس کے تابع ہیں اس کے سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے اس میں ہدایت کی دعار کھی گئی جوسورہ فاتحہ کا خلاصہ ہدایت نکل آئی ہے"۔ (جوابر کیم الاسلام)

## ہرمسلمان صدقہ کرے

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر مسلمان پر صدقہ دینا واجب ہے۔ اگر صدقہ دینے کے لئے پاس پھھ نہ ہوتو کوئی کام ہاتھ سے کرے اور اس سے پہلے اپنے آپ کو نفع پہنچائے پھر صدقہ دے اگر اس کی قدرت نہ ہوتو مصیبت زدہ آ دمی کی مدد کرے۔ اگریہ بھی نہ کر سکے تواس کو بھلائی کی بات بتائے۔ اگریہ بھی نہ ہو سکے تو برائی کرنے سے بچے کیونکہ یہ بھی اس کے لئے صدقہ ہے۔ (رواہ ابناری وسلم)

## يءيب ذات الله كي

نفیل بن عبدالرحمٰن نے رقیہ دختر عتبہ بن ابی لہب سے کہا کہ میرے لئے کوئی الی عورت جویز کر واور دیجھو جونسب میں مشہور اور حسب میں بزرگ اور حسن میں برتر اور ناز میں نمیکین اور خوب تر ہواگر وہ بیٹھے تو روشن کر دے اوراگر وہ کھڑی ہوتو بیہوش کر دے اور اگر چھے تو خرا مال چلے اور دور سے تعجب میں ڈالے اور قریب سے فتنہ میں ہتا اگر سے اور جس کے ساتھ وہ معاشرت کرے اس کوخوش کر دے اور وہ جس کے ہسا یہ میں ہواس کو بزرگ کر وے اور اور ہست رکھنے والی اور زیادہ بچہ دینے والی ہواور وہ سوائے اپنے اہل کے دوسرے کو خوش نہ کہا نے اور اپنے شو ہر کے علاوہ دوسرے کو خوش نہ کرے اس کے جواب میں رقیبہ نے فینے اس کے جواب میں رقیبہ نے فینے کی ایک عورت دیا میں نہ یا کہ اے میرے چھا کے لڑکے اپنے رب سے آخرت میں ایک عورت میں ایک عورت میں نہ یا دی گورت دیا ہیں نہ یا دیا ہے دوسرے کو نگر کے اپنے رب سے آخرت میں ایک عورت میں ایک عورت دیا ہیں نہ یا دیا ہے۔

ای حکایت کی مثل ایک دوسری حکایت ہے کہ ابوسوی نابینا نے گدھے بیجے والے سے کہا کہ میرے واسطے ایک ایسا گدھا تلاش کر وجونہ بہت ہی چھوٹا ہوا ور نہ بہت زیادہ برا ہوا گرراستہ خالی ہوتو کو دے اور زیادہ بھیٹر ہوتو نرمی کرے اور آ ہت چلے اور جھے ستونوں ہوا گرراستہ خالی ہوتو کو دے اور زیادہ بھیٹر ہوتو نرمی کرے دوبراس کا دانہ گھاس زیادہ ہوتو شکر کرے اور جب وہ کم ہوتو صبر کرے اگر میں اس پرسوار ہوں تو خوش رفتار اور تیز رو ہوا ور اگر میرے سواد وسرااس پرسوار ہوتو سوجائے۔ پس گدھا بیچنے والے نے ابوسوی ہے کہا کہ مبر کرو۔ (اللہ تیری عزت بڑھائے) عنقریب اللہ تعالی قاضی کی صورت من کرکے گدھا بنائے گااس وقت تم اپنی ضرورت یا و کے والسلام۔ (حیا قالحیوان)

#### شان نبوت كاغلبه

فرمایا حضرت والا (پیرومرشدمولانا محمداشرف علی صاحب رحمدالله) نے بزرگول کی شانیس مختلف ہوتی ہیں۔ بعضول پرشان ولایت غالب ہوتی ہے اور بعضوں پرشان نبوت ہمارے حضرات علماء پرشان نبوت غالب ہے۔ انتظام کی جگہا تنظام کے سیاست کی جگہ سیاست (نقص الاکابر)

## قرآ ن حبل خداوندی

" یہاں سے ایک حقیقت اور بجھ لیجئے وہ یہ کہ آسان سے بنچسا توں زمین کی تہدتک جہنم کا علاقہ ہے اور ساتویں آسان سے اوپر جنت کا علاقہ ہے جیسا کہ الل حقائق کے کلام سے واضح ہے۔ اس لئے جتنی مخلوق بھی آسان کے بنچ ہے گویا وہ جہنم میں ہے اور حق تعالیٰ نے کا ارشاد ہے کہ اس جہنم سے بچواور جنت تک پہنچواس کی صورت یہ فرمائی کہ حق تعالیٰ نے ایک ری آسان سے لئکا دی اور حکم دیا کہ اس ری کومضبوطی سے پکڑو کہ جب ہم اسے مینچیس تو ایک ری آسان سے لئکا دی اور حکم دیا کہ اس ری کومضبوطی سے پکڑو کہ جب ہم اسے مینچیس تو اس کے ذریعہ ہمارے پاس آجاؤ وہ ری کیا ہے تو صدیت میں حضور کا ارشاد ہے کہ" یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی ری ہے جوآسان سے ذمین کی طرف لئکا دی گئی ہے۔ " (جواہر عیم الاسلام) اصلاح نفس

حضرت مولانا احمر علی صاحب لا ہوری ایک مرتبہ کھر میں دیر سے تشریف لائے است ہو چکی تھی گھر میں طبیعت ناساز تھی ' حضرت نے نیند سے جگانا مناسب نہ سمجھا۔
صاحبر ادی نے اُٹھ کر کھانا دیا اتفاق سے صاحبر ادی صاحبہ کو پید نہ تھا کہ تازہ روثی کہاں رکھی ہے۔ وہ غلطی سے کی دن کی باس روثی اُٹھالا کیں اور سالن برتن میں ڈال کر حضرت کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت نے جود یکھا تو روثی بہت خت تھی اس پر پیچوندی (پھوئی) جی ہوئی تھی۔ صاحبر ادی صاحبہ کے علم میں یہ بات نہتی کین حضرت نے اُسے بتاتا بھی مناسب نہ جھااور دل سے فیصلہ کرلیا کہ: '' اللہ تعالیٰ جوروزاجھی اور تازہ روثی دیتا ہے مناسب نہ جھااور دل سے فیصلہ کرلیا کہ: '' اللہ تعالیٰ جوروزاجھی اور تازہ روثی دیتا ہے کہا اور تی سامنے رکھوادی ہے تو اس کی نعمت سے کیسے انکار کیا جائے غرضیکہ اس روثی کو کھالیا'' حضرت فرمایا کرتے تھے کہ: '' کھانے میں کرا ہیت بھی محسوس ہوتی تھی' بی متلا تا تھا' نے آتا جا ہی تھی گرافس کو سزادی اور چارونا چارساری روثی کھالی ''اس واقعہ کو بیان کر کے فرمایا کہ:۔ یہ دونوں مربیوں ( خلیف غلام محمدوین پوری صاحب و حضرت سیدتاج محمودامروثی '') کی صحبت (اور تربیت) کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے انا نیت حضرت سیدتاج محمودامروثی '') کی صحبت (اور تربیت) کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے انا نیت دھرت سیدتاج محمودامروثی '') کی صحبت (اور تربیت) کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے انا نیت

## مال کی تمنیا

صاحب قلیوبی بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی کی دو پیبیاں تھیں چنانچہ ایک لڑ کا جنی اور دوسری کے لڑکی پیدا ہوئی۔ پس لڑ کے کی ماں اس کو نیجاتی اور کھلاتی تھی اور اپنی سوت پر تعريض اورعداوت كيطور يركهتي كظى اشعار الحمد لله المحميد العالى الخ اس خدائ یاک کاشکرہے جوستو دہ اور برتز ہے کہ جس نے مجھے بےشو ہر والی عورتوں سے نجات دی۔ اور ہر بدصورت عورت سے جو پرانی مشک کی طرح ہے مجھے بچایا تا کہ میرے عیال سے ظلم کو دور کرے۔ چنانچیہ ان شعروں کو دوسری عورت نے سناپس وہ اپنی لڑ کی کے کھلانے اور نچانے کی طرف متوجہ ہوئی اور کہنے لگی اشعارو ما علی ان تکون جارید کا لخ اس لڑکی کے لڑکی ہونے سے میراکیا نقصان ہے۔میراسر دھوئے گی اور جوان ہوگی اور وہ میرے دہن بندگرے ہوئے کواٹھائے گی۔ یہاں تک کہ جب وہ لڑکی آٹھ برس کی عمر کو پہنچے گی تو میں اس کو پمنی ازاراور پاجامہ پہناؤں گی۔اور مروان یا معاویہ ہے اس کا نکاح کروں گی۔ جو راستباز داماد اور مہر میں گرال ہیں چنانچہ بی خبر مروان تک پینچی پس اس نے ایک ہزار اشرفیوں کے عوض اس لڑ کی ہے نکاح کیا اور کہا کہ اس لڑ کی کی ماں البیتہ اس کی سز اوار ہے کہ اس کا گمان جھوٹا نہ کیا جائے اور اس کا عہد و بیان حقیر نہ شار کیا جائے۔اس کے بعد پیخبر معاوید کو پینجی انہوں نے فرمایا کہ اگر مروان مجھ ہے اس کی طرف سبقت نہ کرتا تو میں اس لڑ کی کے واسطے دونا مہر کرتالیکن وہ میری جانب سے انعام سےمحروم نہ کی جائے۔ چنانچیہ معاویڈنے دولا کھاشر فیاں اس کے پاس جھیجیں۔

## ایک ذاکر کی اصلاح

حضرت حاجی صاحب کے پاس تھانہ بھون میں ایک شخص ذکر کے لئے آئے ایک روز انہوں نے شاہ ولایت میں مور مارا۔ وہاں بڑاغل مچا۔ کیونکہ لوگ شاہ ولایت کی تعظیم حرم شریف کی سی کرتے ہیں۔حضرت کوخبر ہوئی تو ان سے کہاتم شکار کرنے کوآئے ہو یا ذکر کرنے کو۔ جاؤیہاں سے۔انہوں نے بہت معذرت کی ۔ تب معافی دی۔ (قصص الاکابر) آ دمی کاعلم محدود ہے

صاحب قلیونی سے مروی ہے کہ جار الله زخشری (صاحب تغییر کشاف وغیرہ) نے امام غزائي سے اللہ تعالی کے قول الرحمن علی العوش استوی کے تعلق موال کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ مکان وزمان سے پاک ہے چراس کے عرش پربرآ مدمونے کی کیاصورت ہے اوروہ کیوکراس پر برآ مدموا يس امام غزائي في السيخان اشعار سياس كوجواب ديا ـ اشعار قل لمن يفهم عنى ما افون الخ یعنی اس ہے کہوجومیری اس بات کو سمجے جومیں کہتا ہوں کہ بحث کوچھوڑئے بیشک طویل شرح کرتا ہوں اس مقام میں باریک اور پوشیدہ راز ہے۔ واللہ اس کے قرب سے مردول اورعالمول كي كردنيس كوتاه بين تو تواييخ آب كونيس جانتا باورتوييس جانتا تو كون باورنه تخصے بیمعلوم ہے کہاس کی کنتک کیوکر پہنچایا جاسکتا ہے اور ندتوان صفات کو جانتا ہے جو تیری ذات میں ملے جلے ہیںان کی پوشید کیوں میں عقل جران ہے اور روح اسیے جو ہراور کند حقیقت میں تھے۔۔۔دور ہے کیا تواس کود مجتاہے یا تو دیکھتا ہے کہ وہ کیونگر چلتی پھرتی ہے کیا توان سمانسوں كوبمعى شاركرسكتا بنبيس اورندتوبيجانتاب كدوه كب تخصيت دور بوكى تخفوعقل اور بحدكهال جلى جاتی ہے جب نیندغالب ہوتی ہے ہیں اے جالل مجھ سے کہ تو توروٹی کے کھانے کوئیس بیجانا ہے کہ وہ کیونکر تیرے اندر جاتی ہے یا کیونکر تو پیشاب کرتا ہے۔ پس جب تواین ان و بیجیدہ آنتوں کوجو تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان میں ہیں نہیں جانتا ہے تواس ذات کو کیونکر جان سکتا ہے جوعرش پر برآ مدادر برقرار ہے تو مت کہد کہ دہ کیونگرعرش پر برآ مدہواادر کیوں کرتواس کی حقیقت تك يہني سكتا ہے كيونكدوه ذات ياك بيون ہاوراس كے لئے مكان اور جہت نہيں ہوه كيف اور چکونی کا خداوند ہےاور چکونی اور کیف اس کے کردکھونتی ہےاوروہ فوق الفوق ہےاس سےاویر کوئی چیز ہیں ہےاوروہ تمام اطراف میں ہےاس کوز وال نہیں ہے وہ ذات اور صفات کے اعتبار ہے بزرگ ہاور مارارب جو کھے کہ تو کہتا ہاں سے بلنداور برتر ہے۔

تحریف قرآن پوشیده نبیس روسکتی

"جوكلام خدادندى اس حفاظت ہے آئے اور قیامت تک چتارہے اس میں کسی فاطنت ہے آئے اور قیامت تک چتارہے اس میں کسی مغل وفعل یا تحریف کی مخالف کی خوالا تحریف کرے گا تو چونکہ حفاظت کے سامان کافی ہیں اس لئے اس کی تحریف کھل جائے گی۔ "(جوابر تھیم الاسلام)

#### ایک کے بدلےتیں

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: "میرے پاس میرے پروردگاری طرف ہے ایک آنے والا آیا۔ اوراس نے کہا کہ آپ کی امت کا جوشش آپ پرایک مرتبہ درود بھیج الله تعالیٰ اس کے لئے دس نیکیاں لکھتے ہیں۔ اس کے دس مناہ (سغیرہ) معاف فرماتے ہیں اور اس کے دس مناہ (سغیرہ) معاف فرماتے ہیں اور اس کے دس در جات بلند فرماتے ہیں '۔ (سنن نمائی ومنداحم۔ الزغیب للمندری می کہ ان میں اس فیسم برس فیسم

صبر کی دیں قشمیں

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ بعض علاء نے فرہایا ہے کہ صبر کی دی تشمیں ہیں۔ پیٹ کی خواہش پر صبر کرنا اس کا قناعت نام رکھا جاتا ہے اور اس کی ضد شرہ (حرص لائی ) ہے۔ شرمگاہ کی شہوت پر صبر کرنا اس کو عفت کہتے ہیں اور اس کی ضد شہق عورت کی آرز و کرنا ہے۔ مصیبت پر صبر کرنا اس کو صبط نفس کہتے ہیں اور اس کی ضد سکبر کرنا اس کو صبط نفس کہتے ہیں اور اس کی ضد تکبر اور اترانا ہے۔ لڑائی کے وقت صبر کرنا اس کو شجاعت کہتے ہیں اور اس کی ضد تک اور اس کی ضد محالت ہے۔ مصیبتوں کے امرد کی ہے جیس اور اس کی ضد محالت ہے۔ مصیبتوں کے وقت مبر کرنا اس کو صحة الصدر (کشادہ سینہ) کہتے ہیں اور اس کی ضد تک دلی ہے۔ اور ضول محدیث وقت مبر کرنا اس کو صحة الصدر (کشادہ سینہ) کہتے ہیں اور اس کی ضد تک دلی ہے۔ اور ضول محدیث سے بر صبر کرنا اس کو کتمان (چمپانا) کہتے ہیں اور اس کی ضد حرق (چاڑنا) ہے۔ اور ضول محدیث سے مبر کرنا اس کو قور کے دقت صبر کرنا اس کو تو رہے ہیں۔ مبر کرنا اس کو قد کے دوقت صبر کرنا اس کو تو رہے ہیں۔ اور اس کی ضد طبی واللہ کا کھیں۔ اور اس کی ضد طبی واللہ کا کھیں۔

ابل اللداورابل دنيا كافرق

حضرت امیر شریعت سیدعطاء الله شاہ بخاری کی ایک تقریرا مجمن حمایت اسلام لا ہور کے سالانہ جلنے کے موقع پر اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لا ہور کے وسیع عریض میدان میں ہوئی جب شاہ بی جلسے کاہ میں تشریف لائے تو اللہ اکبر تاج وتخت ختم نبوت زندہ باد عطاء الله شاہ بخاری زندہ باد کے نعروں سے فضا کونج اُتھی ۔لیکن جب صدر اجلاس میاں ممتاز دولیانہ تشریف لائے جوائن دنوں بنجاب کے وزیراعلی شعرین عام کا یہ ولی تپاک دولیانہ توسکا۔شاہ بی نے دولیانہ کونخاطب کے وزیراعلی شعرین ما۔

پت پت بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے جانے نہائے کی می نہانے باغ تو ساماجانے ہ

## متوكل كي سات نشانياں

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ متوکل (اللہ پر بھروسہ کرنے والا) کی سات نشانیاں ہیں۔ جب بھوکا ہوتو طلب نہ کرے اور جب بھار ہوتو علاج نہ کرے اور جب ممکنین ہوتو سرد سانس نہ بھرے اور جب ایذا دیا جائے تو فریا دنہ کرے اور جب ظلم کیا جائے تو بدلہ نہ لے اور جس بلا میں کہ جتلا کیا جائے پروانہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ سے پچھ نہ مائے کیونکہ وہ اس کے حال کو توب جانتا ہے۔

#### غايت تواضع

حفرت ماتی صاحب ہے بڑے بڑے کاملین کوفیض ہوا ہے کمراللّہ دین آتھ کہاں پر بھی اپنی طرف بھی اللّہ میں نظر بھلائی کے ساتھ نہیں پڑتی تھی۔ بلکہ یوں فرمایا کرتے تھے کہاللّہ تعالیٰ کے ستاری ہے کہ اللّہ تعالیٰ کا ستاری ہے کہ اللّہ تعالیٰ اللّہ اللّٰ اللّٰ اللّم اللّٰ اللّٰ

" قرآن کریم کا آغاز بھی خوشی کی چیز ہے جب اس کا حافظ یاعالم ہوجائے تو وہ بھی خوشی منانے کا موقع ہے البتدا تنافرق ہے کہ آغاز پر جوخوشی ملتی ہے وہ تو قعات پر ملتی ہے کہ یہ پڑھے گا اور حافظ وعالم ہے گا اور فراغت وائتہا کی خوشی کمال پر ہوتی ہے ابتدا میں جوامید باندھی گئی تھی وہ پوری ہوگئی اور مراوحاصل ہوگئی "۔ (جوابر عیم الاسلام)

#### ہرمرض سے شفا

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: اُسْاَلُ اللّه الْعَظِیمَ رَبُ الْعَرْضِ الْعَظِیمَ مَن یَشْفِیکَ وہ الله جوخود عظیم ہوا وعظیم عرش کا مالک ہے میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ وہ مہیں شفاعطا فرمائے۔ آئے ضرت صلی الله علیہ وسلم نے بیاری عیادت کے وقت سات مرتبہ بیدعا پڑھنے کی تلقین فرمائی۔

آ پ ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس محض کی موت کا وفت بی ندآ چکا ہواس کواس کو اس کو اس کو اس کو اس کی دعا کی برکت سے اللہ تعالی شفاعطافر مادیتے ہیں۔ (ابوداؤد کتاب البنائز وتر ندی کتاب الطلب)

#### سيرت كاايك بيهلو

امرتسر میں ایک مرتبہ ندہمی جلسہ ہور ہاتھا۔مولا نا نوراحمدامرتسری مرحوم (خطیب مسجد شیخ بڈھا)نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان میں کہا کہ:۔ '' آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) کوغصہ نہیں آتا تھا''

ان کے بعد جب امیر شریعت سیدعطاء الله شاہ بخاری تقریر کرنے کوا شھے تو کہنے گئے کہ:

'' میں مولانا نور احمد صاحب کو اپنا استاد کہتا ہوں لیکن یہاں شاگر داستاد ہے اختلاف کرنے کی جرات کر رہا ہے مولانا نے فر مایا ہے کہ حضور صلی الله علیہ وسلم کو غصہ نہیں آتا تھا میں کہتا ہوں غصر آتا تھا 'وہ بشر تھے اور غصہ بشر کی فطرت ہے۔ انسان میں غصے کی غیر موجودگی اس کی غیرت کے منافی ہے۔ ہمیں اپنی محبت وعقیدت میں بیہ بات فراموش نمیں کرنی چا ہے کہ وہ انسان سے اور انسانی تقاضے ان کے ساتھ تھے اور یہی ان کی ضیلت ہے کہ وہ انسان ہونے کے باوجوداس قدر بلندوبالا شے' (حکایات اسلاف)

#### لطيفه

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ سفر سے آنے والے سے ملاقات کرنا تین ون کے بعد بہتر اور پسند بدہ ہے کیونکہ پہلادن آو خاص اس کے فسس کے واسطے ہے کہاں بھی سفر کے نکان سے آرام حاصل کر ہے اور دو مرادن اس کی بی بی اور بچوں کے لئے ہے تاکہ وہ طویل زمانہ جوجدائی میں گزرا ہے اس کی تجدید کر ہے۔ اور تیسرادن اس کے خاص لوگوں کے لئے ہے کہ وہ الن لوگوں سے انس حاصل کر ہے اور وہ لوگ اس سے مانوس ہوں۔ اس کے بعد اس کے اور اس کے دوستوں کا وقت ہے۔ کہ یہ ان کی ملاقات کر ہے اور وہ لوگ اس کی ملاقات کر یے اور وہ لوگ اس کے ماتھ مستعدہ وگا۔

کیونکہ یہا ہے احباب کے واسطے فارغ ہو چکا ہے اور اب وہ ان کے تق کے ساتھ مستعدہ وگا۔

کیونکہ یہا ہے احباب کے واسطے فارغ ہو چکا ہے اور اب وہ ان کے تق کے ساتھ مستعدہ وگا۔

کیونکہ یہا ہے احباب کے واسطے فارغ ہو چکا ہے اور اب وہ ان کے تق کے ساتھ مستعدہ وگا۔

کیونکہ یہا ہے اور بیت وسلی نے دول بیت وسلی اس کے اس کی مانوں ہوگا۔

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو محض کسی مصیبت زدہ کی تعزیت (تسلی) کرےاسے اتنابی ثواب ملے گاجتنا اس مصیبت زدہ کواس مصیبت پرماتا ہے۔ (جامع زندی)

## شاه جی کا ایک عجیب واقعه

ايك وفعهٔ جالندهر بين مدرسه خير المدارس كاسالا نه جلسه تها جعه كا دن تهامسجد بين جكه ناكافى ثابت موكى اسليم مينى باغ ميس انتظام كياميا \_شاه بيٌّ نے المحى خطبه مسنونه تلاوت كرناشروع بى كياتها كركس في شهدى كميول كاجمعة چييرديا مجع منتشر مون لكا شاہ جی نے مجمع کو خاطب کرتے ہوئے فرمایا:۔ پھروں کی طرح جم جاؤ!

لوگ جہاں تنے وہیں بیٹے محے شہد کی تھیوں نے شاہ جی کے چہرے برؤ تک مارنا شروع کیا شاہ بی کا تمام چہرے تھیوں ہے بھر تمیا اور وہ اس حالت میں بغیر جنبش کے خطبہ یر سے رہے۔ آخرایک مسی نے شاہ جی صاحب کی آنکھ کے کونے میں ڈیک مارا شاہ جی نے جمر جمری لی۔ مجمع میں ہے ایک آ دمی نے دونوں ہاتھوں ہے آپ کے چہرے ہے تمهیوں کوا تا راشدت کا بخارج ٔ ها منه سوج گیاای حالت میں پہنیے وہ بھی جلسے تھا شاہ جی کا چېره سوجا جواتها مولانا شبير احمد عثاني رحمته الله عليه تقرير فرمار بے يتھے جب مولانا تقرير ختم کر چکے تو شاہ جی ؓ نے فرط عقیدت ومحبت سے مولانا کوکری سمیت اٹھالیا اور مجمع کومخاطب كرك فرمان كم محصايك سال كى تقريرول كموضوع لل محك - ( كايات اسلاف)

باطني نقع

فرملاكه معزت حاجى صاحب ساكك صاحب نعرض كياكة بكى بركت سعهواجو يجحه بالمنى تفع بوا حضرت فرمليا كدجو كجم بتباري الاسب جيساني لاتا بخوان سريد كاكر يعراس مس ے ایک مکانی اٹھا کراس کودے دیتے ہیں آو جو کھاس کو ملاوہ ای کے یاس تھا۔ پھرفر مایا کہ مرتم بہی سمجھے جاؤ ك يشخ ين ملا ب ومنتمبار ب لي معز موكا بمرحضرت والا (سيدنا مولانا مرشدنا شاه محد اشرف على صاحب (رمانند) نفر ملاكرية محمائمي ال كاند بكينك فيم وال كاند ب- (حن العرب ملددم) صدقه كالمسحق

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: جو آ دمی آ سودہ حال ہو۔ یا ہٹا کٹا اور کما سکتے والا موصدقد ميساس كاكوئى حصيبيس بيد (رواوابخارى وسلم)

## بغيرسوال كےرزق

فتح موسلی رحمۃ اللہ علیہ سے قال ہے کدان کے پاس تھیلی میں پچاس دینار ہدیہ آئے۔
پس انہوں نے کہا کہ ہم سے عطار نے حدیث بیان کی اور وہ آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم
سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فر مایا کہ جس کے پاس بغیر سوال کے اس کارزق آیا اور
اس نے اس کو واپس کر دیا تو اس نے اس کو اللہ تعالیٰ پر واپس کیا پھر انہوں نے تعملی کھولی اور
اس میں سے ایک دینار لے لیا اور بقیہ واپس کر دیا۔ واللہ اعلم ۔ (حیا ق الصحابہ)

تعليم وتربيت كي ضرورت

" ترجم پڑھانے والا عمل بھی دکھا تارہ اور تربیت بھی کرتارہ صرف بیندہ کھے
کہ بس ان کوغلم ہوگیا ہے بیتو معیبت بن جائے گی حکمت کے ساتھان کی تربیت کرتارہ ہے کہ کریم نے سحابہ کرام کو محل تعلیم وہی نہیں دی ہے کہ صرف قرآن کے معنی بہلا دیے
ہوں یا سمجھا دیئے ہوں بلکہ نمی کریم نے عملی مثل بھی کرائی ہے اور عمل کی مگرانی بھی فر مائی
ہوں یا سمجھا دیئے ہوں بلکہ نمی کریم نے عملی مثل بھی کرائی ہے اور عمل کی مفرورت پڑتی ہے اور
ہوں یا سمجھا دیئے ہوں بلکہ نمی تربیت کی بات ہے اور عمل کی مفرورت پڑتی ہے اور
تربیت میں حکمت کی مفرورت ہوتی ہے تعلیم توالی ہے جیسے کی طبیب نے طب کی کتاب
پڑھا دی ہے اور علاج ہوتا ہے مطب سے تعلیم عمل تو سب کے سامنے ایک بی مسئلہ بیان
پڑھا دی ہے اور علاج ہوتا ہے مطب سے تعلیم عمل تو سب کے سامنے ایک بی مسئلہ بیان
الگ ہوتے کی مزاج کرنے بیٹے گا تو ہرا یک کا نوا الگ ایک کیسے گا چونکہ ہرا یک کا مزاج
الگ ہونے کی وجہ سے اس کے مزاج کی رعایت کرنی پڑے گی اور اس

### التُدكاسابيملنا

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: "الله تعالی قیامت کے دن فرمائیں مے کہ میری عظمت کی خاطر آپس میں مجب کے میری عظمت کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ آج جب کہ میرے سائے کے سواکسی کا سانیوں ہے۔ میں ایسے لوگوں کواپنے سائے میں دکھوں گا'۔ (سیح مسلم کتاب البروانسلہ)

مدبيكااحترام

ایک بارمولا نامحرقاسم صاحب نانوتوی رحمته الله علیہ کے لئے ایک مخص گاڑھے گی ٹو پی لایا جس پر شال باف کی کوٹ گئی ہوئی تھی اور کہا حضرت فلال مخص نے بیٹو پی آپ کے لئے بھیجی ہے مولا نانے ای وقت اپنی تیمی ٹو پی سرے اتار کرفوراً وہ گاڑھے کی ٹو پی اوڑھ کی چرجب قاصد چلا کیا تو آپ نے گاڑھے کی ٹو پی اتار کرکسی کو دیدی اورا پی پہلی ٹو پی پھراوڑھ کی ایک خادم نے بوجھا کہ:۔ '' حضرت! جب اس کور کھنا منظور نہ تھا تو آپ نے اوڑھی ہی کیوں تھی ؟''

فرمایا:۔ "اس کے اوڑھ لی تھی تا کہ بیر قاصد جا کرمہدی کواطلاع کرے کہ تمہارے ہدیا قدرگی تی تدری گئی تیری بھیجی ہوئی ٹو پی فوراً سر پررکھ لی گئی اس سے مہدی خوش ہوگا اور تطبیب قلب مؤمن طاعت ہے "۔ (حایات اسلاف)

## يرخلوص بيعت كاايك واقعه

فرمایا که والدصاحب نے دھزت جاتی صاحب سے بعت کا خیال ظاہر کیا ایک مرتبہ دھزت جاتی صاحب بچھلوگول کو بیعت فرمارے تھے۔ ای وقت والدصاحب سے بھی فرمایا کہ آؤ عبدالحق (اہم گرای والدصاحب پیرومرشد دھزت مولا نااشرف علی صاحب مظلہ) تم بھی بیعت ہوجاؤ۔ والد صاحب نے جواب دیا کہ دھزت میں ابھی نہیں ہوتا میں ایسے کس طرح ہوجاؤں دھزت نے فرمایا صاحب نے جواب دیا کہ دھزت میں ابھی نہیں ہوتا میں ایسے کس طرح ہوجاؤں دھزت نے فرمایا کہ بھائی اور کو مورٹ کے عرض کیا کہ دھزت مضائی تو مظاول بس پھرایک سینی میں مضائی مذکائی اور ایک سفید عامد رکھا ہوا منگایا اور پچھیں روپ نفذ ریسب چیزیں دھزت حاتی صاحب کی خدمت میں چیش کیس اور بیعت ہوگئے۔ پھر دھزت والا (پیرومرشد دھزت مولانا محمداشرف علی صاحب مذظلہ میں چیش کیس اور بیعت ہوگئے۔ پھر دھزت والا (پیرومرشد دھزت مولانا محمداشرف علی صاحب مذظلہ کے فرمایا کہ پہلے پچھدتم کی پابندی نبھی بلکہ سادگی سے ایسا کرتے تھے مگر اب چونکہ بیدتم ہوگئی ہے کہ فیرزند رانہ پیش کے بیعت نب مول اس لئے اس میں کے قرنے کی ضرورے ہوئی۔ (تھم 10 اور )

° بندهٔ عقل کو بھی قلبی راحت نہیں مل سکتی اور بندهٔ خدا کو بھی بھی قلبی پریشانی نہیں

ہوسکتی''۔(جواہر علیم الاسلام)

## الثدتعالى كي اطاعت

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ابوالعتا ہیں ہے پوچھا گیا کہتم نے کیونکر صبح کی اس نے کہا کہ جواللہ دوست رکھتا ہے اور جو بیس مجبوب رکھتا ہوں اور جو ابلیس دوست رکھتا ہے ان سب کے غیر پر بیس نے صبح کی پس اس سے پوچھا گیا کہ اس کو مشرح بیان کرواس نے جواب دیا کہ اس کی اطاعت کروں جواب دیا کہ اس کی اطاعت کروں اور بیس اور بیس دوست رکھتا ہوں کہ میرے داسطے دولت ہواور بیس ایسانہیں اور بیس ایسانہیں ہوں اور بیس اور بیس ایسانہیں ہوں۔

علم مبارك ہو

حفرت مولا نا محمد اور لیس کا ندهلوی رحمته الله علیه جب پہلی بار جج سے واپس ہوئے تو معرت مولا نا اشرف علی تھا نوی رحمته الله علیہ کے مکہ کرمہ سے ایک رو مال بطور بدیدا سے اور حفرت حکیم الامت کو بھیج دیا۔ ساتھ ہی خطاکھا 'اس بیس بدیکا ذکر کیا اور اس کے بعد دعا کی درخواست کی دعا کی درخواست سے ساتھ ہی معا حفرت کے مزاح کا خیال آیا کہ:۔" بدیج بھی درخواست کی دعا کی درخواست ہے 'ہیں نا گوار نہ گذر ہے کہ بدیکا عوض دعا کا طلب کا رحمارت مولانا کا ندهلوی نے دعا کی درخواست ہے 'پرحاشید دیا کہ:۔ یہ جملہ متا نقہ ہے 'اس کا ماقبل سے کوئی تعلق نہیں ' حفرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھا نوی نے مولانا کا ندهلوی نے دعا کی درخواست مولانا اشرف علی تھا نوی نے مولانا کا ندهلوی نے مولانا کا ندهلوی نے مولانا کی مولانا کی احتیاط اور مزاج شنامی سے اتنا مسرور ہوئے کہ اس خط پراس نقر ہے کے بنچ کا ندهلوی کی احتیاط اور مزاج شنامی سے اتنا مسرور ہوئے کہ اسی خط پراس نقر ہے کے بنچ کا اور کھھا" ہونینا کہ مالعلم " (علم تم کومبارک ہو) ( تذکرہ مولانا ادر اس کا ندهلوی)

#### الفاظ ومعاني

فرمایا کہ مجھ سے (عکیم الامۃ مولانا مرشدی محمد اشرف علی صاحب رحمہ اللہ) لوگوں نے بوجھا کہتم لوگ عالم ہوکر حاجی صاحب کے پاس کیوں جایا کرتے ہو۔ ہیں نے اس کے جواب میں کہا کہ بھائی میرے پاس تو الفاظ ہی الفاظ ہیں۔ وہاں معانی ہیں اور الفاظ ہمیشر جماح معانی ہوتے ہیں اور معانی محتاج الفاظ ہیں ہوتے ہیں۔ (تقعس الا) ہر)

#### اذ ان دینا

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا: حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه نے آیک مرتبه حضرت عبدالله بن عبدالرحمٰن بن صعصعه رضي الله عنه سے فر مایا: که ' میں ویکھیا ہوں کہتم کو بحریوں اور صحراوُں سے بہت لگاؤ ہے۔اب جب بھی تم اپنی بکریوں کے درمیان یاصحرا میں ہو<sup>ہ</sup> اورنماز کے لئے اذان دونو بلند آواز سے اذان دیا کرواس لئے کہ مؤذن کی آواز جہاں تک بھی ۔ چینچتی ہے وہاں کے جنات' انسان' اور ہر چیز جواس آ واز کوسنتی ہے وہ قیامت کے دن اذان دینے والے کے حق میں گوائی دے گی۔ بیا کہ کر حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیاجی فرمایا کن میں نے بید بات رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سى ہے۔ ' (مع مع منارى)

## اللدكي رحمت

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ حضرت موی علیدالسلام ایک دن اپنی بحریوں کولے کر السےمیدان میں پنچاس میں بھیڑ ہے بکٹرت تھاورحصرت موتیٰ کوانہا درجہ کا تکان پہنچایس وہ تخیررہ مے کیونکہ اگروہ بمربوں کی حفاظت میں مشغول ہوتے تواس سے عاجز ہوتے کیونکہ ان پر نینداور تکان کا غلبہ تھااورا گرراحت وآ رام طلب کرتے تو بھیٹریے بکریوں پرزیادتی کرتے۔ پس انہوں نے اپنی آئکھ ہے آسان کی طرف دیکھا اور کہا کہ البی تیرے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے اور تیراارادہ جاری ہے اور تیری نقد رسبقت کر چکی ہے اس کے بعد انہوں نے اپناسرز مین پر رکھا اور سومنے پس جب خواب سے بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بھیڑ ماان کی لائمی اسيخ كنده يرركه موئ بكريال جرار باب اوراسية غيرسان كى حفاظت كرر باب يس حضرت موتی نے اس سے تعجب کیا اللہ تعالی نے ان کے باس وی جیجی کہا ہے موتی تو میرے کئے ہوجا جیسا کہ میں جا ہتا ہوں ہیں میں تیرے لئے ہوجاؤں گا جیسا کہ تو جا ہتا ہے والٹداعلم ۔ انسان کی حالتیں

فرمایا کے حضرت واجی صاحب فرمایا کرتے تھے جب تک آ دمی مجردر ہتا ہے انسان ہے اور جب شادی ہوجاتی ہے تو جاریا بیہ و کیا اور بال بیج ہو کر مکڑین جاتا ہے وعظ (ازالہ الفین)

# معلم قرآن كى فضيلت

"بیایک فطری بات ہے کہ آوی کلام من کرمتنظم اوراس کے اندرونی کیفیات سے وابستہ ہوتا ہے اور جب کہ اللہ تعالیٰ سرچشمہ خیر و برکت ہے اوران کی ہر بات خیر ہی خیر ہے۔ اس لئے آوی اس کے کلام کی وجہ سے خوداس سے وابستہ ہوکر سرتا پاخیر ہی خیرا ور برکت ہی برکت ہوجائے گا جس میں شرباتی ندرہے گا۔ اس کو صدیت نبوی میں فرمایا گیا ہے کہ (تم میں سب ہوجائے گا جس میں شرباتی ندرہے گا۔ اس کو صدیت نبوی میں فرمایا گیا ہے کہ (تم میں سب ہمتر وہ فخص ہے جو قر آن پڑھتا اور پڑھا تا ہے) تو پوری امت میں عالم قرآن اور معلم قرآن کو دوسری اقوام کی نسبت سے خیر ہے (امر فرآن کو فرق کرتے ہو اور عالم قرآن کی افسان کی نسبت سے خیر ہے (امر بالمعروف کرتے ہو اور عالم قرآن کی نفسیت کرتے ہو برائیوں سے روکتے ہو ) اور عالم قرآن افضل ہے تھی عالم سے بھی '۔ (جو اہر عیم الاسلام) اللہ خلالم کو بہند نہیں کرتا

#### معاملات

مدرسہ مظاہر علوم سہار نپور کے دارجد یدگی مبحد علی حضرت مولا تا محد ذکر یا صاحب بین الحدیث کے مہمانوں کا قیام ماہ رمضان المبارک میں اعظم نف کے سلسلہ میں ہونے لگا تو بجلی کے بلب زیادہ لگا تاپڑتے ہے اس کی دجہ سے حضرت نے مبحد اور باتی سارے دار جدید کے جمروں وغیرہ کے بجلی کا پورے مبینے کا کل بل اپنے ذمہ لے لیا مگر جب معلوم ہوا کہ بل ایکریزی مبینوں کے حساب سے آتا ہے اور رمضان میں انگریزی دو مبینوں کی تاریخیں شامل ہوتی ہیں تو حضرت نے پورے دو ماہ کام اپنے ذمہ لے لیا یکل حساب حضرت شخ شامل ہوتی ہیں تو حضرت نے پورے دو ماہ کام اپنے ذمہ لے لیا یکل حساب حضرت شخ الحدیث کے دوز نامی میں مفصل درج ہے۔ ایک وفعہ مدرسہ کے ایک ذمہ دار جو بجلی کے فن الحدیث کے دوز نامی میں انہوں نے شبہ ظاہر کیا کہ زیادہ بجلی خرج ہونے سے بجلی کے تاروں کو بھی نقصان پہنچتا ہے حالانکہ فئی لحاظ سے سے بات اس طرح نہیں ہے لیکن حضرت نے ان کے شبہ نقصان پہنچتا ہے حالانکہ فئی لحاظ سے سے بات اس طرح نہیں ہے لیکن حضرت نے ان کے شبہ کی بناء پر ڈیڑھ سورو ہے کے نئے تارمنگوا کر پورے تار بدلواد سے ۔ (اکابر) تفوی کی

## ايك شعرى تشرت

ایں خورد گردد پلیدی زوجدا وال خورد گردوہمہ نور خدا کی خورد گردوہمہ نور خدا کی معیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے فر مایا حضرت حاجی صاحب نے مثنوی کے اس شعر کی عجیب تفییر فرمائی ہے کہ پلیدی سے مراد اخلاق رذیلہ لئے گئے اور نور سے مراد اخلاق حمیدہ ورنہ بیا کی شاعری کلام معلوم ہوتا تھا کیونکہ نجاست تو اولیاء کے کھانے کے بعد بھی پیدا ہوتی ہے۔ ای طرح شعر ''آ نکہ نا پیدا ہوتی ہرگز کم مباد'

میں اشکال تھا کہ باری تعالیٰ کو دعا دینے کے کیامعنے اور دعا بھی جواحمال نقص پر منی ہو۔سواس کی شرح کیاا چھی فرمائی۔(اےازدل)

#### الجحيم يدين

(۱۳) فرمایا حضرت حاجی صاحبؓ کے مرید بہت اجھے ہیں۔ مردتو اچھے ہیں ہی مگر عورتیں جتنی ہیں سب صالحہ ہیں۔مردتو بعض بعض غیرصالح بھی ہیں۔ (تضعی الاکابر)

## ایک لڑ کے کی ذ کاوت

صاحب قلیونی ذکرکرتے ہیں کہ ایک چھوٹالڑکا کھتب سے لکلا اور ابوالعلاء معری سے ملا۔

لڑکے نے اس سے کہا کہتم نے اپ شعر میں نہیں کہا ہے کہ شعو وانی و ان کعت الاخیو
زمانعالیٰ یعنی آگر چہیں اپنے زمانہ میں اخیر ہول کین میں الی چیز لانے والا ہول کہ حقد مین اس
پر قادر نہ ہوئے ہیں ابوالعلاء نے کہا کہ ہاں اس شعر کا قائل میں ہی ہوں اس کے بعد لڑک نے کہا
کہ پہلے لوگ حروف جھی آئیس حروف لائے ہیں اور ہر حرف کلام میں غروری ہاور بغیر اس کے
کمام خراب ہوجا تا ہے ہی گیا تھ سے میمکن ہے کہ ان میں کوئی ایسا حرف زیادہ کر ہے کہ جس کی کمام میں خروب کے کہ جس کی طرف لوگ کلام میں ختاج ہوں۔ جس طرح بقیہ حروف کے تاج ہیں اور اس سے کلام درست کیا
عام نے ایسا کیا تو ) تم ہیشک الی چیز لانے والے ہو گے جس کو پہلے لوگ ندلا سکے (یہ جائے۔ (اگر تم نے ایسا کیا تو ) تم ہیشک الی چیز لانے والے ہوگے جس کو پہلے لوگ ندلا سکے (یہ سن کر ) ابوالعلا چپ ہوگیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس لڑکے کا باپ کون ہے ہیں کہا گیا کہ یہ فلال میں مرجائے گا کیونکہ اس کی ذکاوت اس کو ہلاک کر ہے گی ۔ چنا نچا ایسانی ہوا۔

موٹ کی الدکا ہے ابوالعلانے کہا کہ تم اس کے باپ سے کہوکہ اس کی حفاظت کر سے اس لئے کہ یہ تھوڑی ہی مدت میں مرجائے گا کیونکہ اس کی ذکاوت اس کو ہلاک کر ہے گی ۔ چنا نچا ایسانی ہوا۔

موٹ کی ایساند میں مرجائے گا کیونکہ اس کی ذکاوت اس کو ہلاک کر ہے گی ۔ چنا نچا ایسانی ہوا۔

موٹ کی بی مدت میں مرجائے گا کیونکہ اس کی ذکاوت اس کو ہلاک کر ہے گی ۔ چنا نچا ایسانی ہوا۔

موٹ کی بی مدت میں مرجائے گا کیونکہ اس کی ذکاوت اس کو ہلاک کر ہے گی ۔ چنا نچا ایسانی ہوا۔

موٹ کی بی مدت میں مرجائے گا کیونکہ اس کی ذکاوت اس کو ہلاک کر ہے گی ۔ چنا نچا ایسانی ہوا۔

## قرآن درس انقلاب

" زمان جالمیت جواسلام سے قبل کا زمانہ ہے اس کے اندردلوں میں روحوں میں ہر ائی جی ہوئی تھی شرک میں جتلا تھے بدعات میں جتلا تھے مگرات میں جتلا تھے جوری فرکتی زنا کاری ساری حرکتیں ان کے اندرموجود تھیں ۔ ندقول صحیح نیمل صحیح اور ندمال درست فرکیسی خانور زندگی گزارتے ہیں ای طرح زمانہ جالمیت کا دستور تھارات دن ڈکیسی رات ون مار دھاڑ ، قبیلوں میں جنگ اور کشت وخون ہروقت ان کا یمی مشغلہ تھاتر آن کریم آیا تو جن دلول نے اس کو قبول کرلیا اور اس سعادت کو حاصل کیا تو ایک دم کایا پلٹنا شروع ہوگئ و جن دلول نے اس کو قبول کرلیا اور اس سعادت کو حاصل کیا تو ایک دم کایا پلٹنا شروع ہوگئ و آن کو قبول کرلیا تو ان کا نام جہلا ہے مکہ تھا جب قرآن کو قبول کرلیا تو ان کا نام صحابہ کرام ہوگیا''۔ ''اس قرآن نے بی تو دلوں کو بدل دیا تھا۔ پہلے مال کی محبت تھی اور اب مالتی کی محبت ہوئی۔ پہلے تلوق کی محبت تھی اور اب مالتی کی محبت تھی اور اب مالتی کی محبت تھی ورکئے ۔ خراق ہوگئے ۔ کہاں سے کہال پہنچ مھے''۔ (جواہر عیم الاسلام)

## مجنون كي ظرافت

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ایک آ دمی مجنون تھا۔ جب وہ بازاروں سے گزرتا تھا تو لوگ اس سے مذاق کرتے اور لڑکے اس کو پھروں سے مارتے تھے چنانچہ ایک امیر ادھرسے گزرااس کے سر پرٹونی تھی اور اس کے بڑے بڑے گیسو تھے ہیں بید یوانداس سے لئک کمیا اور اس سے فریاد کرنے لگا اور کہتا تھا کہ اے ذوالقر نین مجھے یا جوج و ماجوج سے بچاہئے (بید کیوکر) لوگ اس کی لطافت سے تعجب کرنے گئے اور چننے گئے۔

## هرتكليف يراجرملنا

نبی کریم سلی الله علیه و کم نے ارشا و فر مایا: جبتم میں ہے کی کو کی تکلیف پنچ تو اسے چاہئے کہ وہ یہ کہے۔

اِنَّا اِللّٰهِ وَ اِنْکَآ اِلْکِهُ وَ رَجِعُونَ یَا اللّٰہ میں اس تکلیف پر تو اب کا طلب کار ہوں۔ جھے اس
پر اجرعطا فر مائے اور اس کی جگہ جھے کوئی اس ہے بہتر چیزعطا فر مائے (ابوداؤ ذباب الاستر جاع)

نیز حدیث میں ہے: کہ ایک مرتبہ آنخفر متصلی اللّٰہ علیہ وسلم کے سامنے چراغ کل
ہوگیا تو آپ نے اس پر بھی اِنَّا اِللّٰہِ وَ اِنَّنَا آلِکُ اِلْہِ عَوْنَ پُرْحا۔

ہوگیا تو آپ نے اس پر بھی اِنَّا اِللّٰہِ وَ اِنْنَا آلِکُ اِلْہِ مِنْ حا۔

ہوگیا تو آپ نے اس پر بھی اِنَّا اِلْلٰہِ وَ اِنْنَا آلِکُ اِلْمَ اِللّٰہِ مِنْ حا۔

ہوگیا تو آپ نے اس پر بھی اِنَّا اِللّٰہِ وَ اِنْنَا آلِکُ اِلْمُ اِلْمُ اِللّٰہِ اِلْمَا اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِلْمِنْ اِللّٰہِ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰ اللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ

حضرت بیخ الاسلام مدنی مہمانوں کی جو تیاں اُٹھا اُٹھا کرسائے میں رکھتے جاتے تھے عظمت ویزرگی کے باوجودتو اضع کی ایسی مثال اب بہت کم باب ہے۔(خدام الدین)

#### وفا دارعورتيس

صاحب قلیو فی بیان کرتے ہیں کہ جب محاویہ نے ہدبہ بن خشرم کے آل کا تھم دیا تواس نے رات میں اپنی فی بی بی کے پاس آ دی بھیجا چنا نچہ وہ رہشی کپڑوں میں اس کے پاس آ کی اور اس سے مشک کی خوشبو کھوٹ رہی تھی وہ تمام عورتوں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ چنا نچہ جب میال بی بی دونوں جمع ہوئے تو با تیں کیس اور دونوں روئے۔ ان کے درمیان از حدمجت تھی۔ میال بی بی دونوں جمع ہوئے تو با تیں کیس اور دونوں روئے۔ ان کے درمیان از حدمجت تھی۔ کس جب صبح ہوئی اور لوگ ہد بہ کوقید خانہ سے مقتل کی طرف لے گئے تو وہ اپنی بی بی بی جانب متوجہ ہوا جب اس کود یکھا تو بیشعر پڑھا۔ شعر اقل علمے اللوم وار عی لمن رعیٰ النے یعنی متوجہ ہواجب اس کود یکھا تو بیشعر پڑھا۔ شعر اقل علمے اللوم وار عی لمن دعیٰ النے یعنی مقتبی ہوئی ہوئی ہے کہ اس کی بیشانی کے اس سے گریدوزاری مت کر اور جو تھی ہوئی اور اس عورت نے اپنے شوہر کی طرف متوجہ ہوئی اور اس دونوں طرف کے بال جاتے رہ جہوں لیس اس عورت نے اپنے شوہر کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کی جانب ہوئی اور اس خورت نے شوہر کی طرف متوجہ ہوئی اور اس خورت نے ہوئی اور اس خورت اس کی جانب جھی توہر کی طرف متوجہ ہوئی اور اس خورت اس کی جانب جھی تھی ہوئی۔ سے کہا کہ کیا اس کے بعد بھی نگاح ہے ہی بہ بیت کو رہا کہا کہ اب موت انہی ہوئی۔

ے ہما کہ کیا اس کے بعد بی نفائ ہے ہی ہد ہے ہما کہ اب موت ہی ہوئ۔ قدیم وجد بدمشائخ کا طرز ممل فرمایا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمہ الله فرمایا کرتے تھے کہ پہلے بزرگوں کا بیقاعدہ

فرمایا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے سے کہ پہلے بزرکوں کا بیقاعدہ تھا کہ ہرخص کی لیافت کے موافق تعلیم کیا کرتے سے کسی کو گھر کا کام بتادیا کسی کوکوئی خدمت سپرد کردی اس میں ان کی تکمیل ہوجاتی تھی۔ اب توبیہ درماہ کہ ہرخص کو ۲۲ ہزاراسم ذات بتادیا جاتا ہے جا چارہ مرے یازندہ رہے۔ بلکہ اب تواکثر بہی نہیں کہ اسم ذات ہی بتادیں بلکہ خود تصنیف کر کے جودل میں آتا ہے انگرلیس بتادیتے ہیں (مزیدالجید)

كسى كى آبروكا دفاع

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: جوشخص اپنے کسی بھائی کی آبرو کا دفاع کرےاللہ تعالیٰ اس کے چہرے ہے جہنم کی آگ کو ہٹادیں گے۔ (ترندی البروالصلہ باب۲۰)

#### بركات الزكؤة

" حافظ فضل حق صاحب خزاجی مدرسه مظاہر علوم سہار نپور مرحوم کا تکید کلام" الله کے فضل سے "تحابر بات میں یمی جملہ ارشاد فرماتے اور ای عادت کا اثر ان کےصاحبز ادے حافظ زندہ حسن صاحب مرحوم میں بھی تھا وہ بھی ہربات میں''اللہ کافضل'' فرمایا کرتے ہے بہرحال ایک مرتب حافظ صاحب نے حضرت مولانا محمد مظہر صاحب سے عرض کیا۔ حضرت جی رات تو اللہ کے فضل سے اللہ کاغضب بی ہو گیا تھا حضرت نے بنس کر فر مایا بھائی حافظ جی رات اللہ کے فضل سے کیا غضب ہو مے تنے؟ عرض کیا کہ حضرت! میں سور ہاتھا کھر میں چور تھس مجے اور تالہ تو ڑنے لکے میری آنکھل می میں نے یو چھاتم چورہو؟ انہوں نے کہا کہاں! میں نے کہا کہ میراسارار دیای كوتفرى ميں باور بہت ساراب (كونكمشہوركيس بونے كساتھ ساتھ مدرسه مظاہر علوم كے خزانجی بھی تھے ) مراللہ کے ضل سے تم اس کو لے بیس سکتے اور دیکھویہ تالہ جواس کولگ رہاہے جید یسیکا ہے مرتمهارے باواسے بھی ندٹو نے گا۔اس واسطے کہ مولوی جی (مینی حضرت مولا نامحر مظہر صاحب) نے بتلایا تھا کہ جس مال کی زکوۃ دے دیجائے وہ اللّٰد کی حفاظت میں آجاتا ہے اور میں اس كى خوب زكوة دے چكاحصرت جى! يەكمەكر مين توسوكىيا جب تنجد كے داسطے اٹھا تو ووسب تال جمنجوزرب من مروه ذرائجي نايو الداللد كفل من موتى بواك مي ماك مي دراري مظاهر)

### اساجلاليه كاظهور

حضرت حاجي صاحب نورالله مُرقده كوچونكه محبت حق اورتو حيد ميس كمال تهااورتوجه بحق غالب تقی۔ آپ ہر ہات کوتو حید کی طرف منعطف فر ماتے تھے۔ چنا نچہا یک مرتبہا یک مخص نے حاضر خدمت ہو کربعض حکام مکہ کے تشد دات کا تذکرہ کیا کہ یوں ظلم کرتے ہیں۔ یوں پریشان کررہے ہیں مگروہاں تو دل میں ایک ہی بسا ہوا تھااور پیرحالت تھی کہ خلیل آساور ملک یقیس زن نوائے لا احب الآفلین زن اور بیرحالت تھی کہ

چەتم كەچىم كىكىبىن كىندىكس نكاب ہمدشہر بر زخوبال منم و خیال ماہے پس معا ہی فر ماتے ہیں کہ آج کل اساء جلالیہ کاظہور ہور ہاہے۔ (امثال عبرت)

#### ابل جنت

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ عقبہ نے ذکر کیا ہے کہ میں بھرہ کی شاہرہ میں جارہاتھا ناگاہ ایک الی عورت کوریکا جو کورتوں میں نہایت ہی خوبصورت اور بہت ہی عقلند تھی وہ ایک بوڑھے جمقی اور بدشکل سے کھیل رہی ہے اور جب وہ بڈھاس سے بات کرتا تھا تو وہ اس کے سامنے ہنستی تھی چنا نچہ میں اس عورت کے قریب گیا اور اس سے کہا کہ میخض تیرا کون ہے اس نے جواب دیا کہ میمراشو ہر ہے میں نے اس سے کہا کہ اس کی حماقت اور بدشکلی پر باوجودا پے اس حسن وجمال کے توکیر مبرکرتی ہے بلاشیہ رہے جیب بات ہے اس عورت نے جمعے کہا کہ اس حض اللہ تعالیٰ نے جمھالی عورت اس کی قسست میں دی پس اس نے شکر کیا اور میں نے اس جیسا شوہر پاکر مبرکہ یا اور شکر وصبر کرنے والا اہل جنت سے ہوتا ہے کیا میں اس پر راضی نہ ہوں جواللہ تعالیٰ نے میرے لئے تقسیم کیا ہے اور میری قسمت میں لکھ دیا ہے چنا نچہ اس کے وہ اب نے جھے عاجز کر دیا اور میں چلا گیا اور اس کے بارہ میں کہا گیا ہے شعر سی من من مدیر کے دالے اختیا ہے۔ مخوف پر ہو معدون کر دیا در میں وہ کہا تی تد بیرکر نے والے کئیم سے جو پرتر اور بردرگ ہے خوف پر ہو ادر قضا وقد رسے داخی میں کہا گیا ہے۔

كلام عي متكلم براستدلال

"کلام در حقیقت متکلم کے باطن کی ترجمانی کرتا ہے بیخ سعدیؓ نے کہا ہے اللہ مرد سخن مکفتہ باشد عیب و ہنرش نہفتہ باشد

یعنی جب تک آ دمی کلام نہ کرےاس کاعیب وہنرسب چھپا ہوار ہتا ہے کلام ہو گئے ہی یہ چل جاتا ہے کہ ناقص ہے یا کامل۔ جاہل ہے عالم شاعر ہے بیاادیب۔

ای طرح اللہ تعالیٰ کا کلام ان کی حقائق کا تر جمان ہے اس کئے قرآن سنتے ہی ایک فہم و دانا پکارا مضے گا کہ بیتو کسی بڑے تھیم وجبیر کا کلام ہے۔ جس کے علم وحکمت کی انتہا ہی ہیں ہے اس میں جمال میں جمال بھی ہے حکمت بھی اخلاق بھی ہے رحمت بھی ہے شوکت بھی ہے مشاری ہی خوبیاں اس کے کلام میں چھپی ہوئی ہیں۔ جس ہے ہی ہوئی میں جھپی ہوئی میں جس ہے اور ابدیت بھی ۔ غرض ساری ہی خوبیاں اس کے کلام میں چھپی ہوئی میں۔ جس ہے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ بیسوائے خدا کے کسی اور کا کلام نہیں ہوسکتا کی کونکہ ساری ہی ساری خوبیوں اور کمالات کا سرچشمہ صرف اس کی ذات بابر کات ہے '۔ (جوابر مکیم الاسلام)

# حفرت ابوب کی شم

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیا اسلام کی جب آز مائش کی گی اوروہ مصیبت میں جتاا کے گئے تو ان کی بیبول نے ان کوچھوڑ دیا لیکن ان کی بی ہماۃ رحمۃ وخر افرائیم بن یوسف علیہ السلام ان کے ساتھ باقی رہیں اور ابلیس لعین نے رحمۃ سے حضرت ایوب ایوب کی شان میں بچھ برائی ذکر کی تھی لیکن رحمۃ نے اس کوچھڑ کا نہ تھا اس وجہ سے حضرت ایوب ایوب کی شان میں بچھ برائی ذکر کی تھی کیکن رحمۃ نے اس کوچھڑ کا نہ تھا اس وجہ سے حضرت ایوب تعالیٰ نے ایوب کو عافیت دی تو ان کا رحمۃ کو مارنا ان پر آسان نہ ہوا اور وہ متحیر رہے۔ چنا نچہ جرکیل آئے اوران سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم پر سلام بھیجنا ہے اور تم ہے کہتا ہے کہ شبل کی جڑول جرکیل آئے اوران سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تم پر سلام بھیجنا ہے اور تم ہے کہتا ہے کہ شبل کی جڑول میں سے ہوجا دُ کے چنا نچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کو کیا۔ اور وہ اپنی میں سے ہوجا دُ کے چنا نچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کو کیا۔ اور وہ اپنی صم سے آزاد ہو گئے اور حضرت ایوب کے کلام سے کہا گیا شعر مذ غیبت در حمۃ فقلبی الخشم سے سے شن نے رحمۃ کو قائب کیا ہے میر اپس میراول اس کے اشتیات کی آگ اور تار کی جب سے میں نے رحمۃ کو قائب کیا ہے میر اپس میراول اس کے اشتیات کی آگ اور تار کی کی میں ہے میں اپس میراول اس کے اشتیات کی آگ اور تار کی گئی میں ہے میں اپس میراول اس کے اشتیات کی آگ اور تار کی میں ہے میں ہے میں اپنی ہے میراپس میراول اس کے اشتیات کی آگ اور تار کی گئی میں ہے اس میں ہو میا کہ میں ہے میں اپس میراول اس کے اشتیات کی آگ اور تار کی میں ہو سے میں نے رحمۃ کو قائب کیا ہے میراپس میراول اس کے استیات کی آگ درتار کی

#### ---مال اوب

حفرت مفتی اعظم پاکتان مفتی محر شفیع صاحب رحمت الله علیه نے فر مایا که ایک مرتبه حفرت شیخ البند قدس سره نے صحیح بخاری کے درس میں قرات فاتحہ خلف الامام کے مسئلے پر نہایت شرح و بسط سے تقریر فر مائی اور امام ابو حنیفہ "کے مسلک کے دلائل اس قوت اور وضاحت کے ساتھ بیان فر مائے کہ تمام سامعین نہال ہو گئے۔ درس کے بعد ایک طالب علم نے حضرت کہا کہ:۔" حضرت! آج تو آپ نے اس مسئلے پر ایک مدلل تقریر فر مائی ہے کہا کہ:۔" حضرت! آج تو شاید ایٹ مسلک سے دجوع فر مالیت" کو اگر امام شافی تقریر فر مائی ہو کہا کہ:۔" امام شافی گوتم کیا سجھتے ہو حضرت شیخ البندگویہ جملہ شکر خصر آگیا' آپ نے فر مایا کہ:۔" امام شافی گوتم کیا سجھتے ہو اگر امام صاحب زندہ ہوتے تو شاید میں کے ان کی تقلید کے سواجارہ نہ ہوتا' (مہنا سابلاغ)

## لوگوں كو بھلائى سكھانا

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: الله تعالی اوراس کے فریشتے آور آسان و زمین کی مخلوقات کیاں تک کہ اپنے بلوں میں رہنے والی چیو نیماں اور یہاں تک کہ محصلیاں ان لوگوں پر دحمت بھیجتے ہیں جونوگوں کو بھلائی کی بات سکھاتے ہیں۔ (جامع تریدی) نماز عظیم و ولت

فرمایا کدلوگوں کے قلوب میں اعمال کی قد رنہیں کمی غالی درویش نے نماز کی نبیت حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے عرض کیا تھا کہ حضرت جب دل متوجہ نہ ہوتو اس اٹھک بیٹھک ہے کیا بھیجہ اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ بعض لوگ کیے گتائے ہوتے ہیں حق تعالیٰ رحم فرما کیں بیسی جرات کی بات ہے۔ ایسے لوگوں کے دل میں خشیت کا نام نہیں معلوم ہوتا۔ حضرت حاجی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس اٹھک بیٹھک کی قیمت وہاں معلوم ہوگی کہ کس درجہ کی چیز ہے فرمایا کہ بھی سب کچھ ہے اگر حق تعالیٰ اس کی تو فیق عطا فرماویں اور بلاحضور قلب ہی اٹھک بیٹھک ہوجایا کرے بڑی دولت ہے (الاضافات اليوميد) خرماویں اور خلفاء ربانی

"قرآن كريم مين ايك طرف الفاظ جين ايك طرف اس كے معانی جين اورايك طرف اس كے معانی جين اورايك طرف اس كا تعلم اورلب ولہج ہے۔ الفاظ كى حفاظت حفاظ نے كى ہے اس كے معانی كى حفاظت علاء اورفقہاء نے كی ہے اوراس كے لب ولہج اور طرز اواكى حفاظت قراء اور حضر ات محود بن نے كی ہے تو الفاظ ميں حفاظ خلفائے خداوندى جين اور معانی میں نقہاء اور علاء خلفائے الہی جین اور الفاظ اور طرز قرات میں قراء اور مجود بن خلفائے ربانی جین اور الفاظ اور طرز قرات میں قراء اور مجود بن خلفائے ربانی جین '۔ (جوابر تحیم الاسلام)

#### معززنو جوان

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جونو جوان کسی بوڑ سے کی اس کی عمر کی وجہ سے عزت کرتا ہے اللہ تعالی اس کیلئے ایسے لوگ مقرر فرما دیسیتے ہیں جواس کی بڑی عمر میں عزت کریں۔ (ترندی)

## شراب خوری کی سزا

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ امیر ماتقی کے پاس دہ محصوں نے قرض کے بارہ میں مقدمہ الزکیا۔ پس ماتقی نے اس کو کھم مقدمہ الزکیا۔ پس ماتھی نے اس کو کھم دیا کہ مدی کو اس کا قرض حوالے کرے چنانچہ مدیون نے کہا کہ اللہ تعالیٰ امیر کا بھلا کرے میں ایسا آوی ہوں کہ اپنی کہا گی ہے کہ بھر بھرا سے اللہ کو اس کے دوزید اور خوراک کے لئے کما تا ہوں اور اپنی کمائی ہے کہ بھر بھرا میں کہ تا ہوں اور جب میں نے کہ جھر تھے کہا تا ہوں اور جب میں نے کہ جھر تھے کہا تا ہوں اور اپنی کمائی ہے کہ بھر بھرا ہوں ۔ پس کر تا ہوں اور جب میں نے کہ تھے تھے کہا تھے وں کے ساتھ میں اس کو اور قرض اور اگروں ۔ پس امیر نے صاحب تی لیخ کہ میں تھی اس کے ساتھ میں اس کے حوالہ کرو۔ تا کہ تم کو اس کی حالت میں مواور جب تم کہ تھے تو اس کو قوال کو قید خانہ میں اس کے حوالہ کرو۔ تا کہ تم کو اس کی حالت میں تر دو اور آنے جانے کے تائی نہ مولی ترض خواہ خض اس دن قید میں تھم ہرا ہے گی کہا گرام ہر کی رائی دیار اس کی بھی کہا گرام ہر کی رائی دیار اس کے بھی کہا کہ تم کہا گرام ہر کی رائی دیار اس کی بھی کہا گرام ہر کی رائی دیار اس کے بھی کہا کہ تم بیار کی رہو اس کی تعمل سے کہا کہ تم اپنی دیار سے کہا کہ تم اپنی دیار کی بھی کہا کہ تم باری رہائی دیور کی جہا کہ تم اپنی دیار کی بھی کہا کہ تم باری رہائی دیور کی کہا کہ تم اپنی دیار کی بھی کہا کہ تم باری رہائی دیور کی کہا کہ تم اپنی دیار کی بھی کہا کہ تم باری رہائی دیور کی کہا کہ تم باری کی کہا کہ تم باری کہا کہ تم باری کہا کہ تم باری کہا کہ تم باری کی کہا کہ تم باری کہا کہ تم باری کہا کہ تم باری کی کہا کہ تم باری کی کہا کہ تو کہ کو کو کی کو کو تم کی کو کہ کو کہ کو کہا کہ کو کو کہ کو

### ايك لطيفه

احرارکانفرنس کے سلسلہ ہیں شاہ بی پر مقدمہ چلا۔ اس مقدمہ کا سرکاری وکیل مسٹر کرم چند تھا جس کو بات بات پر ارر بلیونٹ کہنے کی عادت تھی شاہ بی نے ان کا نام ہی مسٹرار ربلیونٹ سپورٹ رکھد یا تھا۔ مسٹر محرعلی ایم اے کی شہادت ڈلہوری (پہاڑ) ہیں ختم ہوئی۔ وہاں سے واپسی پر جب روانہ ہوئے تو شاہ بی سے آگے سرکاری وکیل کی کارتھی راستہ میں کہر تھا جس کے سبب راستہ صاف و کھائی ندد بتا تھا اور پہاڑ بھی گرا ہوا تھا ٹریفک رکسیا اور سرکاری وکیل نے اتر کرکھا:۔" یہ کیا ہوا؟"

اس پراورکوئی بولانہیں گرشاہ بی نے نہایت معصومیت سے ہاتھ جوڑ کرفر مایا:۔ ''حضور! بیر پہاڑ بھی ارریلیونٹ ہے'' سرکاری وکیل شرمندہ ہو کمیااور بہاڑ قہتہوں سے کونج اٹھا۔

## اصول تضوف کے امام

(22) فرمایا که حضرت حاجی صاحب کے سامنے کوئی کشف بیان کرتا تو حضرت اس طرح سنا کرتا تو حضرت اس طرح سنا کرتے تھے کہ جیسے بچوں کی باتوں کو سنتے جاتے ہیں اور ہنتے جاتے ہیں اور بینے ہوئے ہیں اور ہنتے جاتے ہیں اور بینے ہوئے میں اور ہنتے ہوئے ہیں اور ہنتے ہوئے ہیں اور ہنتے ہوئے ہیں اور بینے کے معرف کے اصول تو حضرت کے سامنے یانی تھے۔ (نقص الاکار)

## الفاظقر آن کی برکت واہمیت

"الله تعالی نے قرآن کے الفاظ نازل فرمائے ان الفاظ میں وہ کمالات چھے ہوئے
ہیں جو ہو لئے والے کے اندر تھے وہ کمالات ظاہر ہوتے ہیں۔ ان الفاظ کے ذریعہ دنیا میں
کوئی بھی جذبہ بغیر الفاظ کے سمجھ میں نہیں آتا اس لئے لفظوں کو بچ میں لانا ضروری
ہے۔ اور ان ہی الفاظ کے اندر الله تعالی نے اپنے کمالات کو کھیایا ہے اور انہی الفاظ کے
ذریعے اپنے کمالات کو بندوں تک پنچایا ہے اور ان کے دل میں اتاراہے۔ ان کمالات کو
اپنے دل میں حاصل کرنے کی نیت سے آگر آپ تلاوت کریں گے اور وحمیان اس پر
دیں سے کہ کیا کہا جارہ ہے اور میرے دل میں کمالات کی طرح انزرہے ہیں تو پھر اور ہی
شان ہوگی اس کو صدیت میں فرمایا گیا ہے "فیرک بالقو آن فائلہ کلام الله و خوج
منان ہوگی اس کو صدیت میں فرمایا گیا ہے "فیرک بالقو آن فائلہ کلام الله و خوج

## ستر گناز باده نواب

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مسواک کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز مسواک کے بغیر پڑھی جانے والی نماز پرستر گناہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ (الترخیب بحالہ عالم دامر) فرکر کاشمرہ

کسی خادم نے حضرت سے بیان کیا تھا کہ میں نے اب کے چلا تھینچاہے اور روزانہ سوا لا کھاسم ذات پڑھا تگر پچھ فائدہ نہ ہو شاید حضرۃ مجھ سے ناراض ہیں کہ ثمرہ نہیں ملا۔ فرمایا کہ اگر میں ناراض ہوتا تو تہمیں سوالا کھ پڑھنے کی تو فیق ہی کہاں سے ہوتی۔ (ھعص الاکار)

## بزرگوں کاخون ناحق

صاحب قلیو فی بیان کرتے ہیں کہ بید کا بت ان برزگوں کے کرمیں ہے جوظام سے آل کے اور سولی دئے گئے اور مارے کئے ہیں تجملہ ان کے حضرت عثان وعمر وعلی وان کے صاحبر ادہ امام سین وعبداللہ بن زہیر وقعمان بن بشیر وسعید بن جبیراور ماہان حنی رضی اللہ عنہم شہید کئے گئے اور جوفض کو آل سے پہلے باس کے بعد سولی دیا گیا وہ صبیب بن عدی ہیں۔ مشرکیون نے ان کوسولی دی تھی اور حضرت عبداللہ بن زہیر کو جان طالم نے سولی دی تھی اور احمد بن نفر کو واثق نے سولی دی تھی اور جوفض کہ کوڑے مارا گیا وہ عبدالرحن بن انی لیا ہیں۔ ان کو جانے نے چار سوکو ڈے مارے تھے اور سعید بن مسیتب وابوالرنا دوابو عمر و بن العلاء وعطیہ عوتی و ثابت بنائی وعبداللہ بن عوف و مالک اور سعید بن مسیتب وابوالرنا دوابو عمر و بن العلاء وعطیہ عوتی و ثابت بنائی وعبداللہ بن عوف و مالک بن انس وابوطیف واجم بن شبل رضی اللہ عنہم اجمعین کو بھی کوڑے مارے میں شیف

## قرآن كريم كى عجيب شان

" قرآن شریف کی عجیب شان ہے کہ اسے پڑھوتو اس سے بہتر دظیفہ کوئی نہیں۔اس کاعلم سیکھوتو اس سے بڑھ کرکوئی علم نیس۔اسے دستورعلم بناؤ تو اس سے بڑھ کرکوئی قانون نہیں اگر اس کے حقائق کھولوتو اس سے بڑھ کرکوئی حکمتیں نہیں اور اگر اس کی کیفیات اپنے اوپر طاری کرلوتو اس سے بڑھ کرکوئی سکون قلب نہیں'۔ (جوابر عیم الاسلام)

## حضرت بلال رضى الله عنه كأعمل

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: '' مجھے اپنا وہ عمل بتاؤجس سے تہمیں سب
سے زیادہ ( ثواب کی ) امید ہو۔ کیونکہ میں نے (معراج کے موقع پر ) جنت میں اپنے سامنے تہمارے قدموں کی آ ہٹ تی ہے۔' حصرت بلال نے عرض کیا۔'' مجھے اپنے جس عمل سے سب سے زیادہ ( اللہ کی رحمت کی ) امید ہے وہ یہ ہے کہ میں نے دن یا رات کوجس وقت میں بھی بھی بھی وضوکیا تواس وضو سے جتنی تونی ہوئی نماز ضرور پڑھی۔' ( بغاری وسلم )

## عنی ہونے کاراز

نى كريم صلى الله عليه وسلم في فرمايا: امانت ميس خيانت نه كرناغني موجانا ب- (التعناع عن أس)

### جذبهايماني

يضخ الاسلام علامه انورشاه كالثميري رحمته الله عليه بلند يابيه عدم اورعلوم ومعارف كا خزینہ تھے۔عربی علم وادب کےعلاوہ آپ قدیم فارس کے بھی بہت بڑے ماہر تھے۔

علامہا قبال مرحوم نے جب ایران کا سغر کیا تو وہاں زرشتی ندہب کے پیرو کاروں نے ان سے اپنی قدیم کتاب'' یا ژند'' کے سکیس فاری ترجمہ کی درخواست کی حضرت علامدا قبال نے جوابا کہا کہ:۔''اس کا ترجمہ بھے سے توممکن نہیں' البت میر سے ملک میں ا یک ہستی الیمی ہے جواس کا م کو بحسن وخو بی انجام دے سکتی ہے''

زرتشتیوں نے ایک لا کھارانی سکے کی چیش کش کی مصرت علامہ اقبال نے ہندوستان واپس لوٹ کر حضرت علامہ انورشاہ صاحبؓ ہے ذکر کیا حضرت علامہ انورشاہ کشمیریؓ سابق صدرالمدرسين دارالعلوم ديوبند نے جواب ديا: ـ "لا كھروسيے كے بدلے ميں ميں كفركى اشاعت كيول كرول انورشاه اسلام كے لئے پيدا ہواہا شاعت كفركے لئے نبيل "

### اختلاف مزاج

فرملا كه مارے معزت حاتى صاحب جب تعاند مجون ميں رہتے بتے ايک پٹھان معزت كى فدمت میں دعا کرانے آیا کرتے تھے کہ مجھ برایک فخص نے جائیداد کے معاملے میں براظلم کردکھاہے حفرت دعافر مادية ايكبارة كركهناكا كالباقوال فحدى كردى اوجائيدا فصب ى كرف وي حفرت فرمليا كديماني مبركراس فيهابهت اليملد فعتأ عافظ محمضا من صاحب مجري عنكل أ العال يتعان عفرمايا بركز صبرمت كرد جاؤناش كرواور بم دعاكري كاور حضرت مع فرمايا آياتو صابروشاكر تصب مجعظ كربيف باس من تواتى توت نبيس بياكر اسباب معاش جعط دے كا توجب حاجت ستاو سنگ يجهوني كواي وسعكا- چوري كرسيكاتوالسون كهبزيس كراياكرت (هس داكار)

صدقه كالمستحق

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو آ دمی آ سودہ حال ہو۔ یا ہٹا کٹا اور کما سکتے والا موصدقه میں اس کا کوئی حصرتبیں ہے۔ (رواه ابخاری وسلم)

### حضرت عبداللدبن زبير كالجيين

ایک مرتبہ جب کہ بچپن میں عبداللہ بن الزبیر دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو وہاں حضرت عمر بن الخطاب کا گزر ہوا تو سب بچے بھاگ گئے اور بیکھڑے دہے تو حضرت عمر نے ان سے کہا کیا بات ہے اپنے دوستوں کے ساتھ تو نہیں بھاگا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اے ان سے کہا کیا بات ہے اپنے دوستوں کے ساتھ تو نہیں بھاگا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اے امیرالمؤمنین میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا کہ بھاگتا اور راستہ میں کوئی تنگی نہیں تھی کہ آپ کے لئے مجھے راستہ چھوڑنے کی ضرورت ہوتی۔ (کتاب الاذکیاء ابن الجوزی)

بهادر بچه

ایک مجذوب کی پیشین گوئی

فرمایا که حفرت حاجی صاحب آغاز شباب میں ایک مرتبہ جنگل تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حافظ غلام مرتضی صاحب مجذوب بیٹھے ہوئے ہیں اور چاروں طرف سے لوگ ان کو گھیرے کھڑے ہیں۔ حضرت حاجی صاحب نے مجمع میں سے جھا نکا حافظ صاحب نے دیکھ لیا۔ اشارے سے بلایا اور پاس بھالیالوگوں کو تعجب ہوا کہ بیتو کسی کو بھی منہ نہیں لگاتے ان پراس قدرعنایت کیوں ہوئی۔ پھر حافظ صاحب نے فرمایا کہ تم پر مسئلہ وحدۃ الوجود خوب منکشف ہوگا۔ حاجی صاحب اس وقت اس فتم کے مسائل سے چونکہ بالکل خالی الذہ من تھاس پیشین گوئی سے پچھالی دلچیں نہیں ہوئی کین ایک مدت کے بعد جب حاجی صاحب مثنوی پڑھتے ہوئے اس شعر پر پہنچے۔ ایک مدت کے بعد جب حاجی صاحب مثنوی پڑھتے ہوئے اس شعر پر پہنچے۔ ایک محشوق ست عاشق مردہ تو مسئلہ وحدت الوجود منکشف ہوا اور حافظ صاحب کی پیشین گوئی یوری ہوئی تا ا۔ (سری السراد) تو مسئلہ وحدت الوجود منکشف ہوا اور حافظ صاحب کی پیشین گوئی یوری ہوئی تا ا۔ (سری السراد)

### حضرت حسن رضى اللدعنه كالجيبين

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابۃ آپ کے پیچھے صف بناکر کھڑے تھے۔ صحابۃ آپ کے بیچھے صف بناکر کھڑے تھے صاحبزادہ حسن رضی اللہ عنہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بجدہ میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر بیٹھ گئے اور دیر تک بیٹھے رہے جب تک خوداٹھ کرنہ چلے صحنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحدہ سے سرنداٹھ ایا۔ صحابہ رسی اللہ عنہ منے صاحبزاوے سے کہاتم کیے بیٹھ جاتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن پر بیٹھ جاتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچھ نہ کہویہ جو بچھ کریں جمیں منظور ہے۔ (حیاۃ الحیوان)

# قلب انسانی با دشاہ اور دیگراعضاء اس کے خادم ہیں

چنانچے سب سے بڑی چیز انسان میں قلب ہے اور باقی جینے اعضاء ہیں بیسب اس
کے خدام ہیں۔قلب میں جوجذبہ پیدا ہوتا ہے بیسب خدام اس کے مطابق عمل شروع کر
دیتے ہیں۔اگرول میں بیآ یا کہ کسی چیز کودیکھوں تو ول آ نکھ کوزبان سے آرڈ زنبیں دیتا ہے
کہ تو دیکھ بلکہ دل میں خیال آتے ہی آ نکھا بنا کام شروع کردیتی ہے۔ دل میں خیال آیا کہ
میں چلوں تو دل کواس کی ضرورت نبیس کہ وہ پاؤس کوزبان سے تھم دے کہ چلو بلکہ دل کا منشاء
ہوا اور بیروں نے حرکت شروع کردی۔ دل نے کسی چیز کو پکڑنا چاہا تو دل ہاتھوں کو لفظوں
میں تھم نہیں دے گا کہ اے ہاتھوتم پکڑ و بلکہ دل میں جذبہ آیا اور ہاتھوں نے اپنا کام شروع کر
دیا تو انسان کے تمام اعضاء خدام ہیں۔اصل حاکم اعلی اور اس اقلیم بدن کا سلطان وہ دل
ہے اور دل میں ہی سب بچھ ہے۔ (سکون قلب)

### حضرت مصعب بن زبير رضى الله عنه كاعشق رسول

حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالی عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عاشق اور شیدائی تھے۔ حضرت صفیہ دکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے عاشق اور شیدائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی یابندی کے معاملے میں بہت سخت تھے۔

ایک مرتبہ جب بید مدینہ کے حاکم نتھ ایک سازش کے سلسلے میں انہوں نے ایک انساری سردار کو پکڑ والیا۔حضرت انس بن مالک کواس کی خبر ملی تو وہ سید ھے دارالا مارت پہنچ۔ یہ بخت امارت پر مشمکن تھے۔حضرت انس نے انہیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی بیہ حدیث سنائی کہ انصار کے امراء کے ساتھ خاص رعایت کی جائے۔ ان کے اچھوں سے اچھا سلوک اور بروں سے درگز رکا برتا و کرنا جا ہیے۔''

حضرت مصعب بن زبیررضی الله تعالی عنداس حدیث کوئ کرفوراً تخت سے اُتر محکے اور زمین پر اپنا رخسار رکھ کر کہا معاذ الله جو میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے فرمان سے روگروانی کروں \_رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا فرمان سرآ تھوں پر! میں انہیں ابھی رہا کرتا ہول ۔'' (سیرة انسار جلداول ص ۱۳۹)

## حجوثا مدعى نبوت

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے خلیفہ مامون کے زمانہ میں نبوت کا وعویٰ کیا۔ پس خلیفہ کواس کی خبر پینچی اس نے اس کو حاضر کرایا پھراس سے یو چھا کہ تیری نبوت کی کیا علامت ہاس مدعی نبوت نے خلیفہ سے کہا کہ میری نبوت کی نشانی ہے کہ جو کھھ تیرے دل میں ہےوہ مجھے معلوم ہے خلیفہ نے اس سے کہا کہ میرے دل میں کیا ہے اس نے کہا کہ تم کہتے ہوکہ میں جھوٹا ہوں۔اس کے بعد خلیفہ نے اس کوایک مدت تک قیدر کھا پھراس کو حاضر کرایا اور اس سے کہا کہ کیا تیری طرف کچھوجی کی گئی ہے اس نے کہا کنہیں خلیفہ نے کہا یہ کیوں؟ اس نے کہا کہ اس کی وجہ رہے کہ فرشتے قید خانہ میں نہیں داخل ہوتے ہیں خلیفہ اس سے ہنسااور اس کوآ زادکردیااورایک دوسرے نے بھی خلیفہ مامون کے زمانہ میں دعویٰ نبوت کیا پس خلیفہ نے اس کوحاضر کرایا اور ثمامہ کو حکم دیا کہ اس سے یو چھے کہ اس کی نبوت کی کیا علامت ہے ثمامہ نے اس سے نبوت کی نشانی دریافت کی اس نے کہا کہ میری نبوت کی علامت بیہ ہے کہ تواپی بی بی کو طلاق دے اور میں تیرے سامنے اس سے نکاح کروں اور وہ ایسالڑ کا جنے جواپنی ولا دت کے وقت گواہی دے کہ میں نبی ہول۔ بین کر ثمامہ نے اس سے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بلاشبہتو نبی ہے۔ پس مامون نے اس سے کہا کہ اے ثمامہ کس قدر جلد تو اس پر ایمان لا یا ثمامہ نے کہا کہ کیا آپ پر بیہ بات زیادہ آسان ہے کہ وہ میری بی بی کے ساتھ ایسا اور ایسا کرے اور اس کی طرف دیکھوں بین کر مامون بنسے اوراس یا گل کو تکال دیا۔

# طلسمى شمعدان

صاحب قلیوبی بیان کرتے ہیں کہ سلطان کامل کے پاس ایک طلسمی شمعدان تھا اس میں دروازے تھے۔ پس جب ایک گھنٹہ گزرجا تا تھا تو ایک دروازہ سے ایک شخص نکاتا تھا اور سلطان کی خدمت میں کھڑار ہتا تھا یہاں تک کہ وہ گھنٹہ گزرجا تا تھا پھر دوسرے دروازہ سے ایک شخص نکاتا تھا اور وہ بھی گھنٹہ بھر کھڑار ہتا تھا اور یہی حالت بارہ گھنٹے تک تمام دروازوں کی رہتی تھی پس جب رات تمام ہوجاتی تھی تو ایک شخص شمعدان کے اوپر نکاتا تھا اور کہتا تھا کہ اے سلطان سبح ہو گئی چنانچے وہ باخبر ہوجاتا تھا کہ فی خطلوع ہوگئی اور نمازے واسطے تیار ہوتا تھا۔ والٹداعلم۔

# ایک معصوم لڑکی کی دیانت اوراسکی برکت

ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے غلام اسلم رضی اللہ عنہ کے ہمراہ مدینہ منورہ میں شب کو گشت کررہے تھے۔ایک مکان سے آ وازسیٰ کہ ایک عورت اپنی لڑکی سے کہہ رہی ہے وُودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دے۔لڑکی نے کہا: امیرالمؤمنین نے ابھی تو تھوڑے ہی دن ہوئے منادی کرائی ہے کہ وُودھ میں پانی ملا کر فروخت نہ کرو۔عورت نے کہااب نہ یہاں امیرالمؤمنین ہیں نہ منادی کرنے والا۔

لڑکی نے کہا: بیہ دیانت کے خلاف ہے کہ روبروتو اطاعت کی جائے اور غائبانہ خیانت۔ بیگفتگون کر حضرت عمررضی اللہ عنہ بہت مخطوظ ہوئے۔لڑکی کی دیانتداری اوراسکی حق گوئی پرخوش ہوکر (جو درحقیقت انہی کے حق پرست عہد حکومت کا بتیج تھی) اپنے بیٹے عاصم کی اس سے شادی کر دی۔اس لڑکی کے بطن سے اُم عاصم پیدا ہوئیں جوعمر بن عبدالعزیر ً عصم کی اس سے شادی کر دی۔اس لڑکی کے بطن سے اُم عاصم پیدا ہوئیں جوعمر بن عبدالعزیر ً عیے نیک بخت اور عابدوز امد خلیفہ کی والدہ عمر متھیں۔ (حیا ۃ الحیوان)

ہرشے کی حقیقت اس کا اندرونی جو ہرہے

کیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمطیب صاحب رحمه الله فرماتے ہیں: ونیا کی ہر چیز بلکہ ہم اور آپ بھی دو چیز وں سے مرکب ہیں ایک ہمارا ظاہری حصہ ہے جس کوہم بدن کہتے ہیں یہ بیت وشکل ہے مشلا آ نکھ ہے جس سے ہم ایک دوسرے کی شکل وصورت دیکھ کر پہتے ہیں یہ بیت وشکل ہے مشلا آ نکھ ہے جس سے ہم ایک دوسرے کی شکل وصورت دیکھ کر پہتے نہیں یہ فاہری حصہ اور ظاہری پیکر ہے اور ایک اس کے اندر پوشیدہ حقیقت ہے وہی در حقیقت انسان ہے ۔ اس صورت ظاہری کا نام انسان ہمیں۔ انسان اس حقیقت کا نام ہواندر چھی ہوئی ہے اس کے دکھلانے کے لئے الله تعالیٰ نے یہ صورت بنا دی ہے جو کہ در اصل ذریعہ تعارف ہے اصل مقصود ہمیں ہے۔ پھر مقصود کہاں ہے؟ شریعت اسلام پنت دراصل ذریعہ تعارف ہے اصل مقصود ہمیں ساری جقیقت پی ہوئی ہیں اور اس کا نام انسان ہے۔ اس حقیقت کو انلہ تعالیٰ نے جب پھیلایا اور صورت وشکل دی تو قلب نمودار ہوگیا شکل بن گئی اب اسے دیکھ کر پہتان گئے کہ یہ فلال ہے یہ فلال ہے ورنہ حقیقت میں انسان قلب ہی ہے اور اس کے اندر سب کھی پوشیدہ ہے۔ (سکون قلب)

### بولنےوالا آبخورہ

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ سلطان موید کے داسطے ایک آبخورہ بنایا گیا تھا جب وہ پانی پیتا اور فارغ ہوتا تھا تو اس ہے ایک آ واز سنتا تھا وہ اس سے کہتا تھا کہ تیرے داسطے صحت اور عافیت ہے۔

حضرت عبدالله بن رواحة كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم

حضرت عبداللہ بن رواحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نگلنے والی ہر بات پر پورا عمل کرنے کو ایمان کا لازی جزو خیال کرتے تھے۔ زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے معاطم میں بھی اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ کوئی بات الی نہ چھوٹ جائے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تھم ملا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہرتکم ان کے لئے فرض کا ورجہ رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ و سے رہے تھے۔ جس وقت عبداللہ بن رواحہ حض مسجد میں واخل ہونے والے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے آ واز سنگی پڑی کہ '' سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جا کیں'' اس آ واز کو سنتے ہی عبداللہ بن رواحہ فوراً وہال راستے ہی میں جیڑے گئے۔

خطبختم ہونے پرلوگوں نے تمع وطاعت کا بدواقعد آ ب صلی الله علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا'' ہاں عبداللہ بن رواحہ ایسے بی جیں۔اللہ ان کی حرص کو اللہ اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں اور زیادہ کرے۔'' (اصابہ حافظ ابن مجر جلد میں ۲۲)

اولاً قلب کی اصلاح ہوتی ہے

اس معلوم ہوتا ہے کہ شریعت اسلام نے دل کو پکڑا ہے اور اس کا اعتبار کیا ہے کہ انسان کے خمیر میں جو پچھ ہوتا وہ جن ہوتا ہے اور بخشنے ہے اور نفسانی خواہشات سے جو بھی رائے قائم کر دے دل اس کو جانتا ہے کہ وہ فلط ہے ہاتھ چوری کرتا ہے گر دل ملامت کرتا ہے کہ بجھے جی نہیں دوسرے کا مال چرانے کا اگر دل کی بات مانے تو بھی چوری نہ کرے بہر حال دل انسان کا اصل ہے اس لئے شریعت نے دل کو پکڑا ہے کہ اس کی اصلاح کر دو بنیا دورست ہو جائے تو سارا ہی انسان درست ہو جائے تو سارا ہی انسان درست ہو جاتا ہے اور بغیراس کے انسان درست نہیں ہوسکتا ہے۔ (سکون قلب)

### سولهساله تشهيد

حضرت سعدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نے اسپنے بھائی حضرت عمیسر بن ابی وقاص رضی الله عنه کوحضورصلی الله علیه وسلم کے سامنے پیش ہونے سے پہلے دیکھا کہ وہ چھیتے پھررہے تھے۔ میں نے کہاا ہے میرے بھائی تنہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ مجھے ڈرہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے د کیے لیں مجاور مجھے چھوٹا سمجھ کروالیں فرمادیں کے اور میں اللہ کے داستہ میں نکلنا حیابتا ہوں۔ شاید الله تعالى مجصة احت نصيب فرماد \_\_ چنانچه جب ان كوحضور صلى الله عليه وسلم كسامني بيش كيا عمیا تو حضور صلی النّدعلیه وسلم نے ان کووایس فرمادیا جس بروہ رو<u>نے گئے۔ تو</u> حضور صلی النّدعلیہ وسلم نے ان کواجازت دے دی۔ حضرت سعد فر مایا کرتے تھے کہ حضرت عمیر چھوٹے تھے اس لئے میں نے ان کی تکوار کے تھے میں گر ہیں با ندھی تھیں اور وہ سولہ سال کی عمر میں شہید ہو گئے۔

( اخرجه ابن سعد كذا في الاصابة ٣٥/٣ اواخرجه الميز ار ورجاله ثقات كما في المجمع ١٩/٦، حيات الصحابه )

## حضرت عبيده رضى الله عنه بن الحارث كاعشق رسول

حضرِت عبیدہ رضی اللہ عنہ بن الحارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیازاد بھائی حارث بن عبدالمطلب ك رئرك يتها انهول في بهت شروع من اسلام قبول كرابيا تعار رسول الله صلى الله عليه وسلم كے بڑے شيدائی تھے۔ آپ صلى الله عليه وسلم پر مرمنے کے لئے تيار رہتے تھے۔ ج كبدر ميں جب وليد بن عقبہ نے مقابلہ طلب كيا تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے أنبيس مقابلے کے لئے بھیجا۔ بدبری یامردی سے تتمن سے ٹڑے کیکن موقع یا کرولید نے ان برایک ایساوار كياكان كاليركث كيا حضرت على رضى الله عنداور حزوضى الله عندن يرده كران كى مددك وليدكاكام تمام کرکےان کومیدان سے اٹھالائے رسول الٹھ ملی اللہ علیہ وسلم نے آئبیں بڑی تسلی تشفی دی کیکن جسم زخموں سے چورتھااورزندگی کی کوئی امید ہاتی نہتی میکران کے چیرے پر بجیب شم کی خوشی تھلکتی تھی۔ بری محبت سے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے چبرہ اقدس کو د مکھ کرعرض کیا یا رسول الله! پچاابوطالب كهاكرت تقي كه

ونسلمه حتى نصرح حوله ونذهل عن ابنائنا والحلائل یعنی ہم محمد کی حفاظت کرینگے۔ یہاں تک کہانگے اردگر دیارے جا کینگے ۔ (ابوداؤ د)

# يجيٰ بن خالد برمكى كا دلچسپ فيصله

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص نے بی بن خالد برکی کے پاس ایک قصہ پیش کیا وہ کہتا تھا کہ ایک تاجر مسافر مرگیا ہے اور اس نے ایک حسینہ لڑکی اور ایک شیر خوار لڑکا اور مال کیثر چھوڑ اہے اور وزیران کا زیادہ مستحق ہے ہیں بیجی نے اس کی درخواست پر لکھا کہ مرنے والے پر اللہ رحم کر بے لڑکی کو اللہ اپنی حفاظت میں رکھے لڑ کے کی پرورش کرے اور مال محفوظ رکھے اور جوفی کہ ہمارے پاس اس کی سعی کرنے والا اور چغلی کھانے والا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔

ايمان كالمحل قلب اوراسلام كالمحل اعضاء بين

اس سے معلوم ہوا کہ دل ایمان کی جگہ ہے اور ہاتھ پیراسلام کی جگہ ہیں۔ ایمان چھی ہوئی شے ہے جودل ہیں رہتا ہے اور اسلام کھلی ہوئی شے ہے جو ہاتھ اور پیروں پر آتا ہے آپ نے نماز پڑھی ہاتھ پاؤں سے پڑھی۔ دیکھنے والے جانے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھی گراس فعل کا سرچشمہ قلب کے اندر ہے۔ اگراس ہیں جذب قلیدت کا محبت کا اور اللہ کی چاہت کا پیدانہ ہوتا تو بھی نماز بڑھنے والا دل ہے لیکن عمل کی صورت ہاتھ پیر پر ظاہر ہوتی نہ پڑھے معلوم ہوا کہ اصل میں نماز پڑھنے والا دل ہے لیکن عمل کی صورت ہاتھ پیر پر ظاہر ہوتی ہے۔ ایمان کا محل دل ہے اس کے اثرات جب ہاتھ پاؤں پر آتے ہیں تو وہ اسلام بن جاتے ہیں چونکہ ایمان پوشیدہ شے ہا ور اسلام ظاہر شے ہاتی لئے حدیث میں فرمایا گیا ہے۔ آلایکمان پوٹید کہ ایمان پوٹیدہ شے ہو اور اسلام کھلی ہوئی چیز ہے جس کو دل لئے ہوئے ہو اور اسلام کھلی ہوئی شے ہے جو ہاتھ پاؤں پر ظاہر ہوتی ہے تو وہی اندرونی شے جب ہو گھی رہتی ہے اسے بی اور وہی شے جب ہو ہاتھ پاؤں پر آتی ہوتے جس کا درخطب طیب ایمان کہتے ہیں۔ (از خطب طیب)

ہروفت جمعیت قلب کی فکر میں نہر ہو

حضرت تھانویؒ نے فرمایا کہ ایک باریک بات کہتا ہوں اس کیطرف کم التفات ہے لوگوں کووہ یہ کہا گرجمعیت قلب ہی کی طلب ہے تو اس کی فکر میں ہرونت رہنا کہ جمعیت میسر ہوخود جمعیت کے بالکل منافی ہے جب یہ فکررہی تو جمعیت کہاں رہی ۔ اور نہ اس صورت سے قیامت تک جمعیت میسر ہوسکتی ہے جمعیت جمعیت کہاں رہی ۔ اور نہ اس صورت سے قیامت تک جمعیت میسر ہوسکتی ہے کہ قلب اس کی تحصیل کے خیال سے خالی ہو۔ (سکون قلب)

## ا خرى وفت كى كيفيت

حدیث میں آتا ہے کہ جب کی آوئی کے انتقال کا وقت قریب آتا ہے اور ملا ککہ نزع روح کرتے ہیں تو ہاتھوں کو اور پیروں کو سو تھے ہیں اور دماغ کو اور دیگر بدن کو بھی سو تھے ہیں اور ایمان کی خوشبو سو تھنا چا ہے ہیں۔ دل میں آگرا بمان ہے تو ہاتھ پیر میں بھی ایمان کی خوشبو ہے یا اثر ات رہے ہوئے ہوتے ہیں ہاتھوں کو بھی سو تھتے ہیں کہ ان میں بھی ایمان کی خوشبو ہا نہیں اصل خوشبو کا مرکز تو دل ہے مگر اعضاء پر اس کے اثر ات پہنچ جاتے ہیں جیسے خوشبو کا مخز ن تو باغ دالی خوشبو کا مخز ن تو باغ ہواں ہو گئر ول ہے بھی خوشبو آنے گئی ہے اور باغ دالی خوشبو وک کے اثر ات سے جہاں جہاں ہوا پہنچ گی وہ شے معطر ہوتی چلی جائے گی۔ بہر حال میر ے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندردل اصل ہے اس کو درست کیا جائے اور اس کی درستی کی پہلی بنیا وایمان ہے۔ ایمان رہتا ہے قلب کے اندراوراس کے اثر ات ہاتھ پیر کی درستی کی پہلی بنیا وایمان ہے۔ ایمان رہتا ہے قلب کے اندراوراس کے اثر ات ہاتھ پیر کی درستی کی پہلی بنیا وایمان ہے۔ ایمان رہتا ہے قلب کے اندراوراس کے اثر ات ہاتھ پیر کی کی مورت میں طاہر ہوتے ہیں۔ (سکون قلب)

## كرامت حضرت ابراجيم اجريً

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ ابراہیم اجری اینٹوں کے بھٹے میں آگ جلاتے تھے

۔ایک یہودی کا ان کے ذمہ قرض تھا ہیں وہ یہودی قرض ما تکنے کے واسطیان کے پاس آیا۔

ابراہیم اجری نے اس سے کہا کہ اسلام آگ میں نہ داخل ہوگا۔ اس یہودی نے کہا کہ ہم تم

ضرور آگ میں داخل ہوں کے کیونکہ تم اپنی کتاب میں پڑھتے ہوکہ و ان منکم الاو او دھا

یعنی اور تم میں سے کوئی نہیں ہے گرجہ نم پر وارد ہوگا۔ ہیں آگر تم محبوب رکھتے ہوکہ میں اسلام

لا دُن تو جھے کوئی چیز دکھلا و کہ میں اس سے اسلام کی بزرگی پچپانوں۔ ابراہیم نے فرمایا کہ اپنی

چاور لا و ہیں اس کو اس سے لے لیا اور اس کی چادر کو اپنی چاور میں لیٹا اور دونوں چاوروں کو

ہوئے اور دونوں چادروں کو تکا لا ہی تا گاہ دیکھا کہ یہودی کی چادر جل گئ تھی اور ابرا ہیم کی

چاور نہ جلی تھی۔ ہیں ابراہیم نے کہا کہ ای طرح ہمارا آگ میں داخل ہونا ہوگا کہ تم جل جاؤ

گے اور شرح کی میں سامت رہوں گا۔ چنا نچہ یہودی اسلام لایا اور اس کا اسلام اچھا ہوا۔

### حضرت حسنؓ اور حضرت حسینؓ کی دانائی

علامہ کردری رحمۃ اللہ علیہ قل کرتے ہیں کہ آنخصرت سلی اللہ علیہ وسلم کے مقد س نوا سے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ دریا ہے فرات کے کنارے ایک بوڑھے دیہاتی کو دیکھا اس نے بڑی جلدی جلدی وضوکیا ، اور اسی طرح نماز پڑھی ، اور جلد بازی ہیں وضوا ور نماز کے مسنون طریقوں میں کوتا ہی ہوگئ ۔ حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہ ماا ہے ہم جھانا چا ہے تھے ہیکن اندیشہ یہ ہوا کہ یہ عررسیدہ آدی ہے اور اپنی فلطی من کر کہیں تاراض نہ ہو جائے۔ چنانچہ دونوں حضرات اس کے قریب پہنچے اور کہا کہ ''ہم دونوں جوان ہیں ، اس کے قریب پہنچے اور کہا کہ ''ہم دونوں جوان ہیں ، اور آپ تجرب کارآدی ہیں ، آپ وضوا ور نماز کا طریقہ ہم سے بہتر جانے ہوں گے۔ ہما جوان ہیں ، اور آپ تجرب کارآدی ہیں ، آپ وضوا رکھا کیں ، اگر ہمارے طریقے میں کوئی فلطی یا کوتا ہی ہوتو بنا دیجئے گا۔'' اس کے بعد انہوں نے سنت کے مطابق وضو کر کے نماز پڑھی ۔ کوتا ہی ہوتو بنا دیجئے گا۔'' اس کے بعد انہوں نے سنت کے مطابق وضو کر کے نماز پڑھی ۔ کوتا ہی ہوتو بنا دیجئے گا۔'' اس کے بعد انہوں نے سنت کے مطابق وضو کر کے نماز پڑھی ۔ کوتا ہی ہوتو بنا دیجئے گا۔'' اس کے بعد انہوں نے سنت کے مطابق وضو کر کے نماز پڑھی ۔ کوتا ہی ہوتو بنا دیجئے گا۔'' اس کے بعد انہوں نے سنت کے مطابق وضو کر کے نماز پڑھی ۔ کوتا ہی ہوتو بنا دیجئے گا۔'' اس کے بعد انہوں نے سنت کے مطابق وضو کر کے نماز پڑھی ۔ کوتا ہی خواتوں کی کوتا ہی سے تو بھی اور آئی دور ہوگی کوتا ہی سے تو بھی اور آئی دور ہوئی ہوتو دیا ۔

(مناقب الامام الأعظم للكروري وحمة الله عليهامن ٢٠١١ من وطبع دائرة المعادف وكن ١٣٣١ معدا تقاب لاجواب)

## انسان میں اصل چیزروح ہے

اگرانسان اس گوشت پوست اور ظاہری ڈھانچہ کا نام تھا تو سوال ہیہ ہے کہ اتنا ہوا انقلاب کیسے رونما ہو گیا۔ اس کا جسم وہی جسم ہے اس پروہی گوشت پوست اب بھی موجود ہے اس میں ہاتھ پاؤں اور ناک کان اس طرح لگے ہوئے ہیں کیکن اب اس کوکوئی انسان کیوں نہیں کہتا ؟ اب اسے انسانی حقوق کیوں حاصل نہیں؟

معلوم ہوا کہ" زید' صرف گوشت پوست اور ظاہری ڈھانچہ کا نام ہیں تھا' سوال بیہ ہے کہ وہ پھر کس چیز کا نام تھا؟ آ ہے دیکھیں کہ" زید' کی لاش میں وہ کوئی چیز ختم ہوگئ ہے جس کی بنا پراب اے انسان نہیں کہا جا تا؟ ذراساغور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ" زید' کی لاش میں اور تمام چیزیں موجود جین مسرف ایک چیزی کی ہے' اور وہ ہے'' روح' ' اسی روح کی کی ہے اب زیدوہ نہیں رہاجو بھی کوشی بنگلوں کا مالک تھا اور جس کا اس کے ماتخوں برحتم چلا کرتا تھا۔ (سکون تلب)

## عبدالله بن عبدالله رضی الله عنه کا عشق رسول صلی الله علیه وسلم

منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول ہروقت مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک سفر میں کچے مہاجرین اور انصار کے درمیان کسی بات کو لے کرکوئی اختلاف ہوا تو عبداللہ بن ابی نے اس کوطول دے کرمسلمانوں میں انتشار بریا کرنے کی کوشش کی اور بیر تک دینا چاہا کہ انصار لوگ مہاجرین سے زیادہ معزز ہیں۔اس نے کہا:

لَيْنُ رَّجَعُنَا إلى الْمَدِينَةِ لَيُخْوِجَنَّ الْاَعَزُّمِنُهَا الْاَفَلَ "مدين يَخْ كَرَبم مِن جوعزيز بوكا وه ذليل كوتكال دے كا\_"

یعنی انصار عزیز اورم اجرین ذلیل جی اورید که انصار مدین بینی کرم اجرین کونکال دینگے۔
مدینہ پینی کر بیمعا ملہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا۔ اس میں بیہ ابت ہوا کہ عبدالله بن ابی بن سلول انتشار بریا کرنے اور تو بین رسول کی حرکات کا مرتکب ہونے کی وجہ سے کرون مارویئے جانے کے لائق ہے کیکن آپ صلی الله علیہ وسلم نے اس کے قال سے اس کیمنع فرمایا کہ وہ فلا ہری طور پرمسلمان تھا۔

اس کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ سے مسلمان اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ جب
ان کواس بات کاعلم ہوا کہ ان کے باپ کا جرم گردن ماروینے کے لائق ثابت ہوا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی'' یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم!

میرے باپ کے تن کی خدمت میرے سپر دکی جائے تا کہ میں اس کا سرکاٹ کر لاؤں اور یہ ثابت کردوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم باپ کے سرے زیادہ احرام کی چیز ہے۔'' ثابت کردوں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا تھم باپ کے سرے زیادہ احرام کی چیز ہے۔''
آ پ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا:'' نہیں میں اس کو تن نہیں کرانا جا ہتا۔''
عرض کی'' آگر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم منع قرماتے ہیں تو تھیک ہے ور نہ میں اس خدمت عرض کی'' آگر آ پ صلی اللہ علیہ وسلم منع قرماتے ہیں تو تھیک ہے ور نہ میں اس خدمت کے لیے تیار ہوں۔'' (صبح جناری جلدودم)

#### نادره

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ انسلام کدوئے خشک میاند یعنی تونبيال بنات اوران كى قيمت ساينفس اوراي بال بچول يرخرج كرتے تھے بس حضرت جبرئيل نان يه كها كه بلاشك الله تعالى تم كوهم ديتا ب كه قلال مكان كي طرف جاؤاوراس میں ایک نیک بخت عورت ہے اور اس کی لڑ کیاں ہیں پس ان کوان کی خوراک اور کیڑا اور جس چیز کو ان كى احتياج مودو-حفرت سليمان نے كما كدا بريك الله تعالى يقينا جانا بك كمين عناج ہوں دنیا سے کسی چیز کاما لک نہیں ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی جانب وحی بھیجی کہ ونیاسے جو پچھ جا ہو مجھ سے ماتکو پس جب ان کوطلب دنیا میں اجازت ملی تو انہوں نے ایسا ملک مانگا كەمىرى بعدىكى كەلائق نەمور جىب دىناان بروسىيى مونى تواس مورت كوايك مدت تك مجول مکتے۔ پھراس کو یادکیا اور اس کے یاس پیدل مکتے۔ پس جب اس کا درواز ہ کھٹکھٹایا تو اس کی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی باہر نکلی اور اس نے حضرت سلیمائ کو اندر داخل ہونے کی اجازت دی چنانچیده اندر داخل ہوئے۔پس ایک بردھیاعورت کودیکھا کہ دہ ایک اندھیری کوٹھڑی ہیں بیٹھی ہوئی بساس عورت في حضرت سليمان سے كها كدا يسليمان تبهارارب مير واسطيم كودميت كرتا كيكن تم ونيامي مشغولى كى وجهد مدت درازتك مجهيمول جاتے ہويين كرحفرت سليمان نے اس معندت كى اوراس كے لئے اس قدروظيف جارى اورمقرركرد ياجواس كوكافى مو

سات مجامدوں کی ماں

حضرت عفراء رضی اللہ عنہا صحابیہ ہیں ان کی ایک خصوصیت ہے جو کسی اور صحابیہ ہیں نہیں پائی جاتی ۔ وہ یہ کہ عفراء نے اول نکاح حارث سے کیا۔ حارث سے تین بیٹے ہوئے۔ عوف ، معو ذاور معاذر منی اللہ عنہم حارث کے بعد بکیرین یالیل سے نکاح کیا جس سے جار لائے ہوئے۔ ایس ، عاقل ، خال اور عامر رضی اللہ عنہم ۔

اور بیساتوں بیٹے تین پہلے شوہر کے اور چار دوسرے شوہر کے سب کے سب غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہوں صرف بدر میں شریک ہوئے ہوں صرف عفراءرضی اللہ عنہا ہیں۔ (سرة المصلة)

### ول اورروح

کین تصوف میں جس چیز کودل اور روح کہا جاتا ہے وہ اس ظاہری روح اور دل ہے کسی قدر مختلف ہے تصوف کی اصطلاح میں 'دل اور'' روح'' دولطیف قو تیں جی جوانسان کے خالت نے اس ظاہری قلب وروح کے ساتھ پیدا کی جین جس طرح آ نکھ د کیھنے کی' کان سننے کی اور ہاتھ چھونے کی طاقت رکھتے ہیں اس طرح خون کا بیاؤ مزاجے''دل' کہتے ہیں خواہشیں کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔تصوف کی اصطلاح میں دل اس طاقت کا نام ہے جو انسان میں مختلف خواہشیں اور جذبات پیدا کرتی ہے۔

دل اور و ح کی پیلیف اور پوشید و قوتیں جمارے ظاہری قلب کے ساتھ کیا جوڑر کھی
ہیں؟ ان دونوں میں باہم کیسا ربط ہے؟ اس کی حقیقت ہم نہیں جانے 'ہمیں صرف اتنا
معلوم ہے کہ ان دونوں میں باہم گہرار بط ہے 'کس طرح ہے؟ بیصرف خدا جانا ہے 'جس
نے بیہ جوڑ بیدا کیا ہے 'جس طرح ہمیں بیمعلوم نہیں کہ مقناطیس اور لو ہے میں کیا ربط ہے
مقناطیس روئی اور کاغذ کو کیوں نہیں کھینچتا' اسی طرح ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ قلب وروح کی
بیہ پوشیدہ قوتیں خون کے اس لو تھڑ ہے ہے کیا جوڑ رکھتی ہیں؟ اسی لئے جب مشرکین نے
دوح کی حقیقت کے بارے میں سوال کیا تو اس کے جواب میں بھی کہا گیا کہ

قل الروح من آفر ری در ایسی روح ایک امر ربی ہے جس کی حقیقت تم نہیں جان سکتے ' تصوف جمیں بے بتلا تا ہے کہ دل کی بید پوشیدہ دنیا انسان کی ظاہر کی دنیا کی بنیاد ہے اور اس پر انسان کا بناؤاور بگاڑ موقوف ہے اگر دل کی بید نیاضچ ہے اس کا نظام تھیک تھیک جل رہا ہے اس میں مسجح خواجشیں بیدیا ہوتی ہیں۔ مسجح جذبات جنم لیتے ہیں تو انسان صحت مند ہے اور اگر اس کا نظام گڑ برد ہے تو انسان کی ظاہر کی زندگی کا نظام بھی گڑ برد ہو جاتا ہے ' سرکار دوعالم محمطفی علی جانے نے اس حقیقت کوآج ہے تیرہ سومال پہلے اس طرح بیان فر مایا تھا

"الا ان في الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا

فسدت فسد الجسد كله الاوهى القلب" (حديث)

''لینی خبردار! جسم میں ایک لوتھڑا ہے اگر وہ درست رہے تو پوراجسم درست رہتا ہے' اورا گروہ مجڑ جائے تو پوراجسم مجڑ جاتا ہے''اوروہ'' دل' ہے۔ (سکون قلب)

# تعدا درّ اورّ کی ایک مثال سے وضاحت

مولاتا سے ہو چھامولاتا نے فرمایا کہ بھئ سنواگر محکمہ مال سے اطلاع آئے کہ مالگر اری داخل کر داور تہیں معلم نہ ہو کہ تنی ہے تم نے ایک نمبر دار سے ہو چھا کہ میر سے ذب کئی مالگواری ہے اس نے کہا آٹھ دو ہے ہو تم نے دو ہر سے نمبر دار سے ہو چھا اس نے کہا بارہ روپ اس سے تر دو بر میں معلم نے تیسر سے سے ہو چھا اس نے کہا بیس روپ یہ تو اب بتاؤ تہیں کچبری تنی رقم لے کر جاتا چاہئے۔ انہوں نے کہا صاحب ہیں روپ لے کر جانا چاہئے۔ اگر اتنی ہوئی تو کس سے مانگنا نہ پر سے گا دو اگر کم ہوئی تو رقم ہی کہا دو اگر میں روپ لے کر مجانا ہو ہے۔ اگر اتنی ہوئی تو کس سے مانگنا نہ پر سے گا دو اگر کم ہوئی تو رقم ہی رہے گو اور اگر میں رقم کم لے کر گیا اور وہاں ہوئی نہ یا دو تو ہم اس سے مانگنا ہوئی تو کہاں سے لاکر دو کے اور اگر میں بیں اور طلب کم کی ہے تو ہی کہ اور تم برا سے کا میں ہوئی۔ آئی میں کہنے کہ نے گئے تھی کہ ہوئی ہوئی۔ آئی ہوئی ہوئی۔ آئی ہوئی اور تم ہیں گو میں اس کے دو لا الفنا لین کو جھا تے کہ دلا لفنا لین ہو چھا تر آن میں کھھا کیا ہے اس نے کہا مول نا سے ہو چھا تھا کہ و لا الفنا لین کھا ہے آپ نے فرمایا ہی جو تر آن میں کھھا ہے وی ٹھیک ہے۔ واقعی قرآن میں کھھا ہے وی ٹھیک ہے۔ واقعی قرآن میں کھیا ہے وی ٹھیک ہے۔ واقعی السے بہتر کیا طریقہ موگا۔ (تھمی والا کار)

### حضرت عثان بنعفان رضى الله عنه كازبد

حضرت عبدالملک بن شداد کہتے ہیں کہ ہیں نے جمعہ کے دن حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کومنبر پر دیکھا کہ ان پرعدن کی بنی ہوئی موٹی تھی جس کی قیمت چار یا پانچ درہم تھی اور گیروے رنگ کی آیک کوئی چارتھی۔ حضرت سن سے ان لوگوں کے بارے ہیں پوچھا گیا جومسجد میں قبلولہ کرتے ہیں تو آنہوں نے کہا ہیں نے حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کود کھا کہ وہ اپنے ذمانہ خلافت میں آیک دن مجد میں قبلولہ فر مار ہے تصاور جب وہ موکرا شھے تو ان کے جسم پر کنگر یول کے نشان تھے (مسجد میں کنگر یال بھی ہوئی تھیں) اور لوگ (ان کی اس مادہ اور بر تکلف ذندگی پر حیران ہوکر) کہد ہے تھے بیامر المؤمنین ہیں بیامر المؤمنین ہیں۔ (انہ بازیم فی الحد ہوئی کو خلافت حضرت شرحبیل بن مسلم کہتے ہیں کہ حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ لوگوں کو خلافت حضرت شرحبیل بن مسلم کہتے ہیں کہ حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ لوگوں کو خلافت دار خودگھر جا کر سرکہ اور تیل یعنی سادہ کھانا کھاتے۔ (حیا ۃ الصحاب)

حضرت ابوہاشم بن عتبہ بن ربیعہ قرشی رضی اللہ عنہ کا ڈر

حعنرت ابو وائل رضى الله عنه فرمات بين كه حصرت ابو باشم بن عنبه رمني الله عنه بيار تنے۔حضرت معاویہ رضی اللہ عندان کی عیادت کرنے آئے تو دیکھا کہ وہ رورہے ہیں تو ان سے یو چمااے ماموں جان! آ ب کیوں رورہے ہیں؟ کیاکسی دردنے آ پ کویے چین کر رکھا ہے؟ یا دنیا کے لائچ میں رورہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بات بالکل نہیں ہے بلکہ میں اس وجدے رور ہاہوں کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک وصیت فرمائی تھی۔ہم اس برعمل نہیں كرسكے ۔حضرت معاوبدرضی اللّه عنہ نے یو جھاوہ كيا وصيت تھی؟ حضرت ابو ہاشم رضی اللّه عنہ نے کہامیں نے حضورصلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ آ دمی نے مال جمع کرنا ہی ہے تو ایک خادم اور جہاد فی سبیل اللہ کے لئے ایک سواری کافی ہے اور میں و کیور ہا ہول کہ میں نے آج (اس سے زیادہ) مال جمع کررکھا ہے۔ ابن ماجد کی روایت میں یوں ہے کہ حضرت سمرہ بن مهم كي قوم كے ايك صاحب كہتے ہيں كه ميں حضرت ابو ہاشم بن عتب رضى اللہ عنه كامهمان بنا تو ان کے یاس حضرت معاویہ رضی اللہ عند آئے۔ابن حبان کی روایت میں ہے کہ حضرت سمره بن سبم کہتے ہیں میں حضرت ابوہاشم بن عتب رضی اللہ عند کامبمان بنا تو وہ طاعون کی بیاری میں مبتلا ہتھ۔ پھران کے پاس حضرت معاویہ دضی اللہ عند آئے اور رزین کی روایت میں یہ ہے کہ جب حضرت ابوہاشم رضی اللہ عنہ کا انقال ہو گیا تو ان کے ترکہ کا حساب کیا گیا تو اس کی قیمت تمیں درہم بی تھی اوراس میں وہ پیالہ بھی شار کیا گیا جس میں وہ آٹا گوندھا کرتے تھے اور ای میں وہ کھاتے تھے۔(اخرجالتر ندی والنسائی)

### حضرت ابوعبيده بن جراح رضي الله عنه كازېد

حضرت عروہ رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بین خطاب رضی اللہ عنہ حضرت ابو عبیدہ بین جراح رضی اللہ عنہ کے ہاں مھے تو وہ کجاوے کی جا در پر لیٹے ہوئے تھے اور گھوڑے کو دانہ کھلانے والے تصلیے کو کئے یہ بنایا ہوا تھا۔ ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کے ساتھیوں نے جومکان اور سامان بنالئے وہ آپ نے کیوں نہیں بنالیئے؟ انہوں نے کہا اے امیر المومنین! قبرتک وینچنے کے لئے بیسامان بھی کافی ہے۔ (افرج ابولیم فی الحلیة)

#### حكايت

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ایک زاہد و پر بیزگار نے کھانے کی خوشبوسو کھی۔
پس اس کواس کی خواہش ہوئی چنانچہ وہ بازار کی جانب اس شخص کے پیچے چلا۔ جو کھانا لئے جارہا تھا اور ایک کہنے والے کوسنا کہ وہ پکارتا ہے کہ مرغانی فروش نے فلاں کی جیب سے پکھے درہم چرائے ہیں۔ چنانچہ لوگوں نے زاہد کو پکڑلیا حاکم نے اس کو جیل خانہ بھی ویا اور وہ فکورہ کھانا جیل ہیں بڑے لوگوں ہے کہا کہ واسطے بھیجا گیا تھا چنانچہ جب وہ کھانا اس امیر کے سامنے رکھا گیا تو اس نے زاہد سے کہا کہ ہمار سے ساتھ کھاؤ پس اس نے اس جوری کی تہمت کے بغیر جمعے سے کھانا کھلاتا پس اس نے کہا کہ اے میر معبود تو اس پر قاور تھا کہ چوری کی تہمت کے بغیر جمعے سے کھانا کھلاتا پس اس نے ہا تف غیبی سے ساوہ کہتا تھا کہ جس خوری کی تہمت کے بغیر جمعے سے کھانا کھلاتا پس اس نے ہا تف غیبی سے ساوہ کہتا تھا کہ جس خوری کی تہمت کے بغیر جمعے سے کھانا کھلاتا پس اس کو کے اپنے پر صبر کرنا چا ہے اور اس نے ناگاہ سنا کہ ایک فرم کہتا ہے کہ ہم نے اس چورکو پایا جس نے درہم لئے تھاس لئے مرد مسافر کو چھوڑ وو۔ چنانچہ لوگوں نے اس کورہا کر دیا۔

## حضرت عبداللدبن زبيركي نماز

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عندرکوع وجوداس قد رطویل و بے حرکت کرتے ہے۔
کہ چڑیاں آپ کی پشت پر آ کر بیٹے جا تیں اکثر تمام رات ایک سجدے میں گزار دیئے۔
ایک مرتبہ آپ نماز پڑھ رہے ہے۔ آپ کا بچہ پاس سور ہاتھا۔ اتفا قاحیت میں سے سانپ
گرا اور اس کو لیٹ گیا۔ وہ چلا اٹھا۔ سب گھر والوں میں بھی شور چج گیا۔ خدا خدا کر کے
سانپ کو مارا۔ لیکن حضرت عبداللہ اس اطمینان وسکون سے نماز پڑھتے رہے۔ فراغت کے
بعد پو چھا کیا بات تھی۔ پچھ شور ساساتھا۔ اہلیہ صاحبہ نے سارا واقعہ سایا اور فر مایا خدا آپ پر
رحم فر مائے بچہ تو مرنے ہی لگا تھا اور آپ کو خبر بھی نہ ہوئی۔ فر مایا ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے در بار
میں حاضرتھا گناہ بخشوار ہاتھا۔ دوسری طرف متوجہ کیسے ہوجا تا۔ ( دکایات کا انسائیکو پیڈیا )

#### حكايت

صاحبِ قلیونی بیان کرتے ہیں کہ علامہ قرطبی نے فرمایا کہ ہرآ دمی کے ساتھ کیے بعد دیگرے آنے والے ہیں فرشتے ہیں جو تھم الہی سے اس کی حفاظت کرتے ہیں اور زمین کی کوئی زراعت اور درختوں پر پھل اور زمین کی اندھیریوں میں کوئی دانہ ایسانہیں ہے کہ جس يربسم الله الرحمن الرحيم بيفلال بن فلال كارزق بن تكهامو والله اعلم \_

ہرحال میں اللّٰد کاشکر

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ دوفر شتے آسان سے نازل ہوئے ان میں سے ایک مشرق میں اور دوسرامغرب میں پھر دونوں ملٹے اور آسان میں باہم ملے ۔پس ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا کہتم کہاں تھے اس نے کہا کہ میں مشرق میں تھا۔ مجھے میرے پروردگارنے ایک مخص کے خزانہ کی طرف بھیجا تھا پس میں نے اس کو زمین میں دھنسا دیا۔اور دوسرے نے کہا کہ مجھے میرے رب نے بھیجا تھا کہ خزانہ کولوں اور اس کو مغرب میں ایک شخص کے گھر میں رکھوں اور اس کے پاس نہ تو کوئی درہم ہے اور نہ کوئی وینار پس اس قصہ کورضوان داروغہ جنت نے سنااوران سے کہا کہ میراقصہ تم دونوں کے قصہ سے زیادہ عجیب ہے مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ اس فقیر کے گھر جاؤں اور اس خزانہ کوشار کروں کہ وہ کتنے درہم اور کتنے وینار ہیں۔ پس میں نے اِس کو گنا پھر مجھے میرے پروردگار نے حکم دیا کہ فقیراورصا حب خزانہ کے واسطے ہر درہم اور دینار کے عدد کے موافق جنت میں محل بناؤں \_پس ان دونوں فرشتوں نے عرض کیا اے ہمارے رب اس کرامت پرجس کی وجہ سے تو نے صاحب خزانہ اور فقیر کو ہزرگی دی ہے ہم کومطلع فر ما ۔پس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کهصاحب خزانه جب کهاس کاخزاندز مین میں دهنسادیا گیا تواس نے کہاالحمد لله الذى الخ يهلي سب تعريف اس ذات ياك كو بحس نے مجھانے قدر يرداضي كيا۔ اور فقیرخزانہ ہے اترایانہیں اوراس نے کہا کہاس اللہ کاشکر ہے کہ جس کےخزانوں میں ایس چیز ہے جو مجھے اس کے غیر کی طرف محتاج نہیں بناتی ہے۔واللہ اعلم۔

## انسان میں دوشم کے جہان پائے جاتے ہیں

انسان میں دوقتم کے جہان پائے جاتے ہیں۔ ایک جسم اور مادہ کا جہان ہے ہم
آ تکھوں سے دیکھ کراور ہاتھوں سے چھوکر محسوں کر لیتے ہیں اور اس جہان کے ساتھ ایک باطنی
جہان اور ہے جے ہم ندد کھے سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں۔ اس باطنی و نیامیں 'روح' آ باو ہے' اس
چہان اور ہے جے ہم ندد کھے سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں۔ اس باطنی و نیامیں 'روح' آ باو ہے' اس
پوشیدہ د نیا میں دل دھڑ کتا ہے' اس میں خواہشیں جنم لیتی ہیں' اس میں امقیس اور آرزو کیں
پروان چڑھتی ہیں' اس میں سروراورغم' نفرت اور محبت' ایٹار اور بخض جیسے جذبات پرورش پاتے
ہیں اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہی پوشیدہ د نیا جے ہماری آ تکھیں نہیں د کھ سکتیں' انسان کی
اصل د نیا ہے' جب تک اس د نیا کا نظام چلتا رہتا ہے اس وقت تک انسان زندہ رہتا ہے اور
اسے معاشرے میں تمام انسانی حقوق حاصل ہوتے ہیں کین جہاں یہ نظام بند ہو جا تا ہے
وہیں انسان مردہ کہلا نے لگتا ہے' اور اس کے تمام حقوق سلب ہوجاتے ہیں۔

پھرجس طرح انسان کا ظاہری جسم بھی تندرست ہوتا ہے اور بھی اسے بیاریاں لگ جاتی ہیں اسی طرح روح بھی بھی صحت مند ہوتی ہے اور بھی بیار ہوجاتی ہے جس طرح زکام' نزلۂ بخاراور مختلف شم کے در دجسم کی بیاریاں ہیں اسی طرح غم وغصہ خود غرمنی تکبر ریاءاور خود پسندی روح اور دل کی بیاریاں ہیں۔

### دوبچوں کی غز وۂ احزاب میں شرکت

حضرت! بن عباس رضی اللہ تعالی عنها فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم لوگ غزوہ احزاب کے سال قریش کے ساتھ نکلے سے میں اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا اور ہمار ہے ساتھ ہمار سے اللہ عنہ کے ساتھ تھا اور ہمار ہے ساتھ ہمار سے علام حضرت ابورافع رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ جب ہم عرج بہنچ تو ہم لوگ راستہ بمول میں اور کو بہ کھائی کی بجائے ہم ججا شہ چلے سے یہاں تک کہ ہم قبیلہ بنوعمر و بن عوف کے ہاں آنگے اور رکو بہ کھائی کی بجائے ہم جو سلے سے یہاں تک کہ ہم قبیلہ بنوعمر و بن عوف کے ہاں آنگے اور پھر مدید بین ہی گئے اور ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خند ق میں پایا۔ اس وقت میر ک عمر آنے و سال تھی اور پھر مدید بھائی کی عمر تیرہ سال تھی ۔ (رواہ الطمر انی فی الا وسلاء حیات العمار)

#### حكايت

صاحب قلیو بی بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت کی بختی سے پناہ مانگی اور جہد البلا کے معنے میں اختلاف ہے۔ پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرمایا کہ وہ مال کی قلت اور بال بچوں کی کثر ت ہے اور ان کے غیر نے کہا کہ اس سے برا پڑوی اور ست جال قاصد اور جھڑ الوعورت مراد ہے اور ترکیزی اور اند عیرا چراغ اور گھر جو بارش سے گراجا تا ہے اور دستر خوان حاضرہ برغائب کا انتظار کرنا حالا نکہ بلی بولتی ہے مراد ہے۔

اصلاح قلب كيلئ وقت نكالنے كاطريقه

قلب کی درسی ذکراللہ اور صحبت اہل اللہ سے ہوتی ہے۔ آج کہاں سے لاؤیہ چیزیں سارا دن فرصت نہیں ٹائم ہی نہیں ملتا ٹائم اس لئے نہیں کداللہ نے تندرتی وے رکھی ہے ابھی ذرا كان مين در دموجائے سارا ٹائم نكل آئے گا۔ وقت تو نكالنے سے نكاتا ہے بعض لوگ انتظار میں رہتے ہیں فرصت کی جب فرصت ہوگی تب ذکراللّٰدکریں گئے تم تو فرصت کا انتظار کر رہے ہواور فرصت تمہاراا نظار کررہی ہے عرجرتم کوفرصت نہیں ملے گی بیتو نکالنے سے نکلے گی گھر کی ضرور بات کے لئے مقدمہ کے لئے اور دوا کیلئے وقت نکا کتے ہو۔ صحبت اہل اللہ کے لئے کیوں نہیں نکالتے جس مالک نے سب کھے دیا ہے تفس کی خاطر تو چوہیں محفظے میں سے کتنے نكالتے ہو۔اللہ كے شكر كے لئے كتناونت نكالتے ہو۔ونت نكانانبيں نكالا جاتا ہے۔ لفس سے مطالبه كروكمة رام اوركهانے كمانے اور بچوں ميں كتنا وقت لگاتا ہے اور ذكر كے لئے كتنا مقرر كيا حضور عليات في نه ون مين دوتهائي اور رات مين دوتهائي الله كي ياد كے لئے تكالا ہے تم چوتھائی آ تھواں کچھتو نکالوآ تھوال حصہ جو بہت کم ہے وہ تین تھنشہ ہاس میں بھی بہت کچھ كريكته بواب سيجهلوكهادني درجهآ تفوال حصه يعني تمن محنشه يجس من نفس كي بيروي كي كاروباركى كوكى شموليت ندمواب اس ميس أكرسب نمازين بعي شامل كراوتو بهت خشوع يسهدو محنشه وت بي يعنى نمازوں كے علاوہ ايك محنشہ فكالواس كے كه علاج كرنا ہے دل كا - ہمارا ول بہار ہے۔سب سے اچھاریہ ہے کہی انٹدوا لے سے رابطہ پیدا کرؤا بنی باگ اس کے ہاتھ میں دے دو جب تک ڈاکٹر کی رائے سے علاج نہ کراؤ مصحت کا ملہ نہ ملے گی۔ (سکون قلب)

حضرت عمروبن ثابت عرف اُصیر می کاعشق رسول صلی الله علیه وسلم جنگ احد، اختام کو پنجی، مسلمان چل پھر کراپ آ دمیوں کو ڈھونڈ رہے تھے، انصار کا ایک خاندان بنوعبدالا تھل، اپ شہیدوں کو تلاش کرتا پھر رہاتھا۔ چلتے چلتے وہ ایک شخص کے پاس رک گئے، وہ زخموں سے چورتھا مگر زندگی کی پچھر می اس میں باقی تھی۔ بولے: ارب، بی تو عمرو بن ثابت عرف اصیر می ہے بیادھر کیے آ گیا؟ ہم تو اسے اس حالت میں چھوڑ آئے تھے کہ بیاسلام سے انکاری تھا۔ پھر انہوں نے اس سے بوچھا: تمہیں کیا چیز یہاں لے آئی؟ تو می غیرت اس کا موجب بن ہے یا اسلام کی رغبت؟ جواب دیا: اسلام کی رغبت میں اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا، پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور تار ہا یہاں تک کہ میرا بیحال ہوگیا، جوتم دیکھ رہوں ہو۔ یہ کہتے ہی وہ جاں بحق ہوگیا۔ لوگوں نے یہ بیاں تک کہ میرا بیحال ہوگیا، جوتم دیکھ رہے ہو۔ یہ کہتے ہی وہ جاں بحق ہوگیا۔ لوگوں نے یہ بیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بہنجائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

هو من اهل الجنة ترجمه (وه الل جنت ميں ہے ہے) (زاد المعادص ٢٣٣٦ ج٢) حضرت ابوهر يريخ ماتے ہيں: الصحف کوايک نماز پڑھنے کا بھی موقع نہيں ملا۔ ايمان لا کرشريک جہاد ہوئے اور راوق ميں شہيد ہوکرسيد ھے بہشت ميں پہنچ گئے۔ دضی الله عنه واد ضآہ (کاروان جنت) راوق ميں شہيد ہوکرسيد ھے بہشت ميں آلے اور امال ہ

### وليدبن مغيره كودعوت

حضرت ابن عباس رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ نبی اکرم سلی اللہ علیہ بنم کے یاں آیا۔آپ نے اسے قرآن پڑھ کرسنایا۔ بظاہر قرآن س کروہ نرم پڑھیا۔ابوجہل کو پیخبر کینچی۔ولید کے یاس آ کراس نے کہااے چیاجان! آپ کی قوم آپ کے لئے مال جمع کرنے كااراده كرربى ہے۔وليدنے يوجھا كس لئے؟ ابوجہل نے كہا آپ كودينے كے لئے كيونكہ قریش کوخوب معلوم ہے کہ میں ان میں سب سے زیادہ مالداروں میں سے ہوں۔ ( مجھے محمد ے مال لینے کی ضرورت نہیں ہے) ابوجہل نے کہا تو پھر آپ محد کے بارے میں الی بات کہیں جس سے آپ کی قوم کو یہ پہنچ چل جائے کہ آپ الے منکر ہیں۔ (ان کونیس مانتے ہیں) ولیدنے کہامیں کیا کہوں؟ اللہ کی قتم اہم میں سے کوئی آ دی مجھے سے زیادہ اشعار اور اشعار کے رجز اورتصيدے كواور جنات كاشعار كوچانے والانبيس بـاللدكي قتم! وہ جو كچھ كہتے ہيں وہ ان میں سے سی چیز کے مشابہ ہیں ہے اور اللہ کی شم اوہ جو کچھ فر ماتے ہیں اس میں بری حلاوت (اورمزه)ادر بردی خوبصورتی اور کشش ہےاور جو کچھوہ فرماتے ہیں وہ ایبا تناور درخت ہے جس كااويركا حصه خوب مجلل ديتا ہے اور پنچے كا حصہ خوب سرسز ہے اور آپ كا كلام بميشه او پر رہتا ہے۔ کوئی اور کلام اس سے او پرنہیں ہوسکتا اور آپ کا کلام اینے سے پنچے والے کلاموں کوتو ژکر ر کھ دیتا ہے۔ ابوجہل نے کہا آپ کی قوم آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوگی جب تک آب ان کےخلاف کچھ کہیں مےنہیں۔ ولیدنے کہاا چھاذ راتھ ہرو۔ میں اس بارے میں کچھ سوچتا ہوں۔ پچھد ریسوچ کروٹیدنے کہاان کا (محمملی الشعلیہ سلم کا) کلام ایک جادو ہے جسے وہ دوسرول سے سیکھ سیکھ کر بیان کرتے ہیں۔اس برقر آن مجید کی بیآیات نازل ہوئیں۔ ﴿ فَرِنِی وَمَن خَلَقتُ وَحِيدًا. وَجَعَلتُ لَهُ مَالاً مُمدُودًا. وَبَنِينَ شُهُوداً. ﴾ جن كاتر جمهيب ''حچھوڑ دے جھے کواوراس کوجس کومیں نے بنایا اکا۔اور دیا میں نے اس کو مال پھیلا کراور بیٹے مجلس میں بیٹھنے والے '' (اخرجہ اسحاق بن راهو بید ملذ ارواہ البہ علی عن الحاكم)

### ایمانداری کاصله

صاحب قلیونی بیان کرتے ہیں کہ ایک مخص می تاج تھا اوراس کی بی بی بخت تھی چنانچہ بی بی نے اس سے کہا کہ ہمارے پاس خوراک نہیں ہو ہو تخص حرم کعب کی جانب نکلا۔ پس اس نے ایک ایک تھی جس میں ایک ہزاراشر فیاں تھیں (بید کھی کر) وہ خوش ہوااوراس کواپٹی بی بی بی کے پاس لایا پس بی بی نے اس سے کہا کہ حرم کی پڑی ہوئی چیز کے واسطے منادی کر ناضروری ہے چنانچہ وہ مخص حرم کی طرف نکلا تا کہ اس کی منادی کر ہے۔ پس اس نے ایک پکارنے والے کوسنا کہ وہ کہتا ہے کہ کس نے ایک پکارنے والے کوسنا کہ وہ کہتا ہیں ہیں۔ (بیین کر) اس مخص نے کہا کہ اس کو میں نے پایا۔ پس پکارنے والے نے کہا کہ وہ تیرے واسطے ہاوراس کے ساتھ نو ہزاراور ہیں۔ میں نے پایا۔ پس پکارنے والے نے کہا کہ وہ تیرے واسطے ہاوراس کے ساتھ نو ہزاراور ہیں۔ اس نے کہا کہ اس کے باشندہ نے ہی کہا کہ اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ اس نے ہی ہی کہ اس کے باشندہ نے بھے دی ہزاراشر فیاں دی تھیں اوراس نے بھے سے کہا تھا کہ اس میں سے ایک ہزار تھی میں رکھواور اس کو بھیڈو ہزاراشر فیاں دی تھیں اوراس نے بھی ہی کہا تھا کہ اس میں سے ایک ہزار تھی میں رکھواور اس کو بھیڈو ہزارا بھی دے دو کہونکہ دواور اوگوں کو نداور اس میں جو بھی کھا تا ہاور صدقہ بھی کرتا ہے۔

بینے کی فراست

عبیداللہ بن المامون سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ مامون الرشید میری والدہ ام موکٰ سے بخت ناراض ہو مکئے ۔ پھرای بنا پر مجھ سے بھی اس درجہ برہم ہو مکئے کہ قریب تھا کہاس کا نتیجہ میرے تلف ہوجانے کی صورت میں برآ مدہو۔

میں نے ایک دن ان ہے کہا کہ اے امیر المؤمنین اگر آپ ہے جیا کی بٹی پر ناراض ہیں تو ان ہی پر جھ کوالگ کر کے عما ب کریں کیونکہ میں آو آپ کی طرف سے ان کے پاس گیا ہوا ہوں اور آپ ہی کا ہوں نہ کہ ان کا۔ مامون الرشید نے من کر کہا تو نے سے کہا ہے عبید اللہ تو میری طرف سے اس کیا ہوا ہوں جہ کو سے اس کیا ہوا ہوں جس نے جھ کو سے اس کیا ہوا ہوں جس نے جھ کو سے اس کیا ہوا ہوں جس نے جھ کو اس کے پاس گیا ہوا ہوں جس نے جھ کو اس حقیقت پر متنب کیا تیر سے ذریعہ سے اور تیر سے اس فضل (یعنی فراست ) کو جو تھے میں موجود ہے جھ پر عیاں کر دیا۔ واللہ آج کے بعد تو میری طرف سے کوئی برائی نہ دیکھے گا اور پہند بیدہ طرز عمل ہی دیکھے گا گھریڈ گفتگو ہی میری والدہ سے خوش ہوجا نے کا سبب بن گی۔ (تاب الاذیاء)

### معنوى حسى كرامت

فرمایا حفرت ضامن صاحب رحمداللدا ہے مرشد حفرت میاں بی (نورجم ) صاحب کے ہمراہ جوتا بغل میں لے کے اور گردن میں تو ہزہ ڈال کے سخیجانہ جاتے ہے اور انکاڑ کے مسرال بھی وہیں تھی۔ لوگوں نے منع کیا کہ آ باس حالت میں نہ جایا کیجے وہ لوگ ذلیل و حقیر بھیں ہے۔ فرمایا وہ اپنی ایک ہمیں میں جاویں اوراپ رشتے کوچھڑا لیس میں اپنی سعاوت کونیس چھوڑ سکنا اور وہ لوگ کہا کرتے ہے ہائے تقدیر کیا ذلیل سرھی ملا۔ یہ و حافظ صاحب کی کرامت معنویہ کابیان کیا کہ پہلے اشراف وارزل عوام وخواس کرامت معنویہ کابیان کیا کہ پہلے اشراف وارزل عوام وخواس سب دلین کے ڈولہ پر بھیر کیا کرتے ہے۔ چنانچہ حافظ صاحب بھی بھیر کررہ ہے تھے۔ ایک معنوی کی میر کیا کرتے ہے۔ چنانچہ حافظ صاحب بھی بھیر کرد ہوگیا۔ جب وہ خفس سب دلین کے ڈولہ پر بھی منصوری پیسے لگا جافظ صاحب کو دیکھا کہ آ پ نے اس سے معافی صاحب میں جائر دریافت کیا سب نے اس سے معافی صاحب ساتے میں جاکر دریافت کیا سب نے اس سے ماحب ساتے میں جاکر دریافت کیا سب نے اس سے ماحب ساتھ میں جاکر دریافت کیا سب نے اس سے بھی کی وہ تو اس کے دوافظ صاحب کی کرامت ہے۔ (امثال جرت)

### حضرت عمارا ورحضرت صهيب كودعوت

حضرت عمارین باسروضی الله عنه فرماتے ہیں دارارقم کے دروازے پر حضرت صہیب بن سنان رضی الله عنه نے میری ملاقات ہوئی اوراس وقت حضور سلی الله عنه وہم دارارقم بیں تشریف فرماتھ۔ بیں نے حضرت صہیب رضی الله عنه سے کہا کس ارادے ہے آئے ہو؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہم کس ارادے سے آئے ہو؟ بیس نے کہا بیس اس ارادے سے آبا ہوں کہ محمسلی الله عنه دیم کی فدمت بیس جا کران کی با تیس سنوں۔ انہوں نے کہا بیرا بھی کی ارادہ ہے۔ چنا نچے ہم دونوں حضور ملی الله عله وہل کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آب نے ہم پر اسلام پیش فرمایا۔ ہم دونوں مسلمان ہو گئے۔ پھراس دن شام تک ہم وہیں تفہرے۔ پھر اس دن شام تک ہم وہیں تفہرے۔ پھر اس دن شام تک ہم وہیں تله عنه سمیں وہیں کا دعنہ سمیں الله عنه سمیں الله عنه سمیں الله عنه سمیں الله عنه سمیں الله عنہ انہوں کے بعد مسلمان ہو سے۔ (افرجہ این سعد ۱/ سام میں الی عبیدة بن بحر بن عار )

صاحب قلیوبی بیان کرتے ہیں کہ نیک بندوں میں سے ایک شخص بہت ہی غیرت دارتھا اس کی بی بی خوبصورت تھی اس کے پاس ایک درہ (بات کرنے والا برندہ) تھا جوخوب باتیں کرتا تھااس نیک بندہ نے سفر کرنے کا ارادہ کیا پس اس نے درہ کو حکم دیا کہاس کی عدم موجودگی میں جوبات اس کی بی بی کے واسطے پیش آئے اس سے اس کو خبر کرے۔ بی بی کا ایک یارتھا جو ہرروز اس کے پاس آتا تھاچنانچہ جب وہ سفر سے آیا تو درہ نے اس کواطلاع دی۔اس نے اپنی بی بی کو خوب ز دوکوب کیاعورت نے سمجھا کہ بیکام درہ کا ہے چنانچہاس نے اپنی لونڈی کو حکم دیا کہ رات کوچھت پر پیسے اوراس نے درہ کے پنجرہ پر بوریار کھ دیا اوراس پریانی حیمٹرک دیا اور چراغ کی روشی میں آئینہ ظاہر کیا۔ پس اس کی شعاع دیواروں پر پڑی (بیدد کیوکر) درہ نے گمان کیا کہ بیہ آ واز رعد (بادل کی کڑک کی ہے) اور یانی بارش کا یانی ہے اور چک بجلی کی چک ہے۔ پس جب دن نکلاتو درہ نے اس مخص سے کہا کہ اے میرے مالک اس کڑک اور بارش اور بجلی میں رات کے وقت تیراکیا حال تھا۔ بین کراس نے کہا کہ بیکیا بات ہرات تو گرمی کے موسم کی تھی۔ بین کراس کی نی بی نے کہااس کے جھوٹ کودیکھواس نے جو پچھ میرا حال تم سے کہا ہے وہ سب جھوٹ کہاہے چنانچہاں مخص نے اپنی بی بی سے سلح کر لی اور راضی ہو گیا۔ پھراس نے درہ سے کہا کہ تو تہمت باندھتا ہے درہ نے اپنی چونے سے اپنے بدن میں مارا یہاں تک کہاس کو خون آلودہ کردیا پھراینے مالک سے بیچ کا مطالبہ کیا چنانچہاں نے اپنی بی بی کے حکم سے اس کو فروخت كرديا- تاكه بي بي كواس براحت ال جائے واللہ اعلم \_

طالب علمي ميں فقروفا قيہ پرصبر

حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے امام حدیث ربیعہ کے فقر وافلاں کا ذکر کیا کہ طلب علم کی وجہ سے ان کو بینو بت آئی کہ گھر کی حجات کر دی اور یہاں تک کہ وہ خراب تھجوریں اور مویز منقی جو مدینہ کی کوڑیوں پر پھینک دیئے جاتے تھے اس کو کھا کر گذارا کرتے تھے۔ (ٹمرات الاوراق)

### نفس کے حیلے بہانے

آج جماراتفس کہتا ہے انٹد والے کہاں ہیں؟ وہ مولوی الگ بیرعالم الگ سب میں کیڑے ہیں ہم نےسب مولو یوں کو دیکھ لیاسب دکا ندار ہیں پینتیجہ تحض نفس کا دھوکہ ہے۔ جب یہی بات ہے تو بتا ؤ کون ساڈ اکٹرمخلص ہے کون ساوکیل مخلص ہے سب پیپیہ تھینینے والے ہیں کون تمہارا اصل خیرخواہ ہے ہزاروں لاکھوں میں ایک ایبا ہوگا جو خیرخواہی کرے گا۔ جب خود غرضی اتنی ہے تمہار انفس بی بھی کہتا ہے کہ سارے ڈاکٹر مطلب کے ہیں اب علاج ہی جھوڑ و۔جو ہماراجی جاہے گا کھا ئیں گے پیئیں گے جب سارے دکیل مطلی ہیں تو جھوڑ وٴ ان وکیلوں کو ہم خود اپنا مقدمہ لڑیں سے دودھ خالص نہیں ملتا چھوڑ و دودھ کو یانی پینا شروع کرؤ آٹا خالص نہیں چھوڑ ومٹی کی روٹی ایکاؤ نہیں دنیا کے معاملہ میں جاہے ایک کے دوخرج کر دیں جہاں چیز اچھی ملے لائیں گے جو ڈاکٹر اچھا ہو اس کے پاس جائیں گئے وہاں شیطان بینیں بتا تا کہ سارے ڈاکٹر چھوڑ و۔ دین کے لئے بتا تا ہے سارے مولوی چھوڑ و۔ اس کئے کہ سارے مولوی چیٹر اکر شیطان خوداس کا مولوی بننا جا ہتا ہے اللہ والے اس ویا میں آج بھی ہیں اللہ کا وعدہ ہے کہا ہیں لوگ ضرور ملیں سے دودھ کا 'وکیل کا وعدہ نہیں اللہ کا وعدہ صادقین کی محبت کا بہت جگہ ہے اور بیہ وعدہ قیامت تک کے لئے ہے سیجے لوگ اگر قیامت تک ملنے والے نہ ہوتے تو اللّٰد کا بیروعدہ نہ ہوتا کھی آٹا ور دودھ خالص ملنے کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا' ہاں اللہ والوں کے لئے ضرور وعدہ ہے۔ ایک دھو کہ شیطان کا بہے کہ جب ہم بھی کسی عالم کی تلاش میں نکلتے ہیں تو معیار ذہن میں ہوتا ہے۔عمر اور جنید کا جواس کے خلاف ہواس کو حق ہی نہیں سمجھتے رہیں خیال کرتے کہتم خود کہاں بڑے ہوان کے زمانہ کے آ دمی بھی ایسے ہی تھے جیسے بزرگ اور جیسی ردح ویسے فرشتے آج جیسے تم عیوب سے مجر پور ہوان میں ہے ہی کچھ بہترمل سکتے ہیں۔ابو بکڑاور عرفہیں آئیں سے جنید وشیلی نہیں آئیں سے امام غزالی نہیں آئیں سے۔ آج کوئی یہ کہے کہ بیار ہوں مگر علاج کراؤں گا اجمل خان ہے تو پھروہ مرجائے گا شفانہ ہوگی۔ ہاں بیدد مکھ لوکہ ان کا شا گرد ہوں ان کے شا گرد کاشا گرد ہوان کے اصولوں برعلاج کرنے والا ہو۔بس اس کو پکڑلو۔ (از بالس مفتی اعظم)

## چغل خور کی وعا

صاحب قلیو بی روایت کرتے ہیں کہ حضرت موی علیہ السلام قوم بنی اسرائیل میں طلب بارال کے واسطے تین مرتبہ نکلے لیکن بارش نہ ہوئی۔ پس حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اے میرے رب تیرے بندوں نے تین مرتبہ باران رحمت کو طلب کیا لیکن تو نے پانی نہ برسایا۔ اللہ تعالیٰ نے موی کی طرف و تی جیجی کہ اے موی بلاشک ان میں ایک چفل خور ہے اور وہ چفلخوری پر جما ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اے میرے پروروگار وہ کون ہے تاکہ ہم اس کو اپنے ورمیان سے نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی جانب و جی بھیجی کہ اے موسیٰ میں چفل خور بنوں۔ چنا نچے سب نے تو بہی پس اللہ تعالیٰ نے ان پر باران رحمت نازل فرمایا۔

حضرت عرفه بن حارث كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم

حضرت کعب بن علقمہ کہتے ہیں: حضرت عرفہ بن حارث کندی کو نبی کریم کی صحبت حاصل تھی۔ یہا کی آدی ہے ہاں سے گزر رے جس کے ساتھ امن دینے کا معاہدہ کیا ہوا تھا۔ حضرت عرفہ نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ دیا۔ انہوں نے اسے آل کر دیا۔ حضرت عمر و بن عاص نے نان سے کہا' یہ لوگ معاہدے کی بایندی کی وجہ سے ہم سے مطمئن تھے (تم نے آل کر کے معاہدہ تو ڑ دیا) حضرت عرفہ نے کہا' ہا بایدی کی وجہ سے ہم سے مطمئن تھے (تم نے آل کر کے معاہدہ تو ڑ دیا) حضرت عرفہ نے کہا' معاہدہ نہیں کیا تھا کہ یہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں (برا بھلا کہدکر) ہمیں تکلیف پہنچا کیں۔ (حیاۃ العجابہ)

ابومحذ ورة كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم

ابومحذورہ کے سرکے اگلے حصہ میں ایک بالوں کا جوڑا تھا کہ جب وہ بیضتے اوراس کو چھوڑ ویتے تو وہ زمین سے جا لگتا۔ کس نے ان سے کہا کہتم ان کومنڈوا کیوں نہیں ویتے؟
انہوں نے کہا کہ میں ان کومنڈ وانہیں سکتا کیونکہ ان کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگا ہے۔
اور آ ہے سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوچھوا ہے۔ (کتاب الشفاء)

### مخلوق يرشفقت

صاحب قلیونی نقل کرتے ہیں کہ حضرت موی علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے میرے رب مجھے دمیت کراللہ تعالی نے فر مایا کہتم مخلوق پر شفقت کرو۔حضرت موتی نے کہا کہ اچھا پس الله جل شاند نے جا ہا کہ فرشتوں کے واسطے ان کی شفقت ظامر کرے۔ چنانجہ اس نے میکائملل کو پنجنگ کو چک کی صورت میں اور جبرئمل کوشا بین کی صورت میں بھیجا کہ بیاس کو منکائے اور نکالے۔ پس جزاموی کی طرف آیا اور کہا کہ جھے شاہین سے پناہ و بیجئے چنانچہ موسی نے فرمایا کہ اجھااس کے بعد شاہین آیا اور کہا کہ اے موسی جمعے یہ چڑیا ہما گی ہے اور میں بھوکا ہوں۔مویٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اسینے کوشت سے تیری بھوک کوروکوں گا۔ پس شاہین نے کہا کہ میں سوائے آب کی ران کے اور پھھ ندکھاؤں گا حضرت مو کی نے کہا کہ اچھا چرشابین نے کہا کہ میں تو صرف آپ کے بازوے کھاؤں گا۔مویل نے کہا اجعا پرشائین نے کہا کہ میں تو صرف آپ کی آسکمیں کھاؤں گا۔موئ نے فرمایا کہ ہاں ہاں۔اس کے بعد شامین نے کہا کہ یا کلیم اللہ اللہ بی کے واسطے آپ کے لئے بھلائی ہے۔ من جریل موں اور یہ جڑیا میکائمل ہے۔ بلاشبہ اللہ تعالی نے آب کے یاس ہم کو بھیجا ہے تا کہوہ آپ کی شفقت فرشتوں کے واسلے ظاہر کرے اور بیفرشتوں کے قول کی تر وید کے واسط باوروه قول بيب كه النجعل فيها من يفسد فيها الآبي ليعنى اسالله توزين میں ایسے خص کوخلیفہ بنائے گا جواس میں فساد کرےگا۔

### صحبت كااثر

فرمایا ایک مخص ساع کے شوقین حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ تہماری رغبت مبدل بنفرت ہوجائے گی۔ انہوں نے بہت تجب کیا کہ جمعے تواس کے بغیر چین نہیں ہروقت ای کا دھیان ہے اور حاجی صاحب بیفر ماتے ہیں غرض یہ کہ سفر ہیں ایک ایسے مقام پر تھہرے کہ وہاں ساع ہور ہاتھا کہتے تھے اتی نفرت ہوئی کہ قلب چاہتا تھا اس تمام جھڑے کے دور ہم برہم کردوں۔ یہ حضرت کی صحبت کا اثر وکرامت تھی۔ (تقعی الاکابر)

### معمولی بچه برژاانسان بن گیا

پردفیسر البرث آئن سٹائن (۱۹۵۵–۱۸۷۱) نے ۲۰ویں صدی کی سائنس بی عظیم انتقاب ہر پاکیا۔ گراس کی زندگی کا آغاز نہایت معمولی تھا۔ تین سال کی عمر تک وہ بولنا شروع نہ کرسکا۔ بظاہر وہ الیک معمولی باپ کا معمولی بچے تھا۔ نوسال کی عمر تک وہ بالکل عام بچے دکھائی دیتا تھا۔ اسکول کی تعلیم کے زمانہ بیل ایک بار وہ اسکول سے خارج کر دیا عمیا۔ کیونکہ اس کے استادوں کا خیال تھا کہ اپنی تعلیمی نااہلی کی وجہ سے وہ دوسر سے طالب علموں پر ہُر ااثر ڈال ہے۔ مگراس کے بعد اس نے بعد اس نے بعد اس نے بعد اس نے معمول ہوئی۔ وہ اکثر مگراس کے بعد اس کی شہرت بڑھتی ہی چگی گئی۔ وہ اکثر وہ سر سے سائنس دال کو حاصل ہوئی۔ اس کے بعد سے اس کی شہرت بڑھتی ہی چگی گئی۔ وہ اکثر آئی رات تک اپنے کام بین مشخول رہتا تھا۔ ۱۹۳۳ میں اس نے ہٹلر کے جرمنی کوچھور دیا تھا، آڈھی رات تک اپنے کام بین مشخول رہتا تھا۔ ۱۹۳۳ میں اس کے ہٹار کے جرمنی کوچھور دیا تھا، ہٹلر کی حکومت نے اعلان کیا کہ جو محفق آئن سٹائن کا سرکاٹ کر لائے گا، اس کو ۲۰ ہزار مارک انعام دیا جا ہے۔ گا۔ اس زمانہ میں بیدتم بہت زیادہ تھی۔ گرآئن سٹائن کی عظمت لوگوں کے دلول انعام دیا جا سے گا۔ اس زمانہ میں بیدتم بہت زیادہ تھی۔ گرآئن سٹائن کی عظمت لوگوں کے دلول براتی قائم ہو پھی تھی کہ کوئی اس انعام کو حاصل کرنے کی جرآت نہ کر سکا۔

تاریخ بیں اس طرح کی بہت مثالیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ بڑا انسان جنے کے لئے بڑ

پچہ پیدا ہونا ضروری نہیں ، معمولی حیثیت ہے آغاز کر کے آدی بڑی بردی کا میابیاں حاصل

کرسکتا ہے، بشرطیکہ وہ جدوجہد کی شرطوں کو پورا کرے، بلکہ وہ لوگ زیادہ خوش قسست ہیر
جن کومشکل مواقع میں زندگی کا شوت دینا پڑے۔ کیونکہ مشکل حالات عمل کا محرک ہوتے
ہیں، وہ آدی کے اندر چھی ہوئی صلاحیتوں کو بیدار کرتے ہیں، نیز زندگی کے بہترین سیق ہیں، وہ آدی کے اندر چھی ہوئی صلاحیتوں کو بیدار کرتے ہیں، نیز زندگی کے بہترین سیق ہیں۔ اعلیٰ انسان راحتوں میں نہیں بلکہ مشکلوں میں تیار ہونہ ہے، حقیقت بیہ ہے کہ خدا کی اس دنیا میں امکانات کی کوئی حذبیں، یہاں کسی کوا پے عمل کے بہترین ہونا چا ہے ، معمولی حالات، زندگی کا سب ۔۔۔

لئے معمولی آغاز ملے تو اس کو مایوں تہیں ہونا چا ہے ، معمولی حالات، زندگی کا سب ۔۔۔
مضبوط زینہ ہیں، تاریخ کی اکثر اعلیٰ ترین کا میابیاں معمولی حالات کے اندر بی سے برآ . .
مضبوط زینہ ہیں، تاریخ کی اکثر اعلیٰ ترین کا میابیاں معمولی حالات کے اندر بی سے برآ . .

# ہتلہ آ دم کے ساتھ اہلیس کا سلوک

صدیت میں فرمایا گیا ہے کہ جب تن تعالی نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا اور بدن بنایا
ابھی اس میں روح نہیں ڈالی گئی تھی۔ تو ملا نکہ علیجم السلام اس کی زیارت کرتے تھے اور کہتے
ہے کہ اللہ تعالی نے عجیب شکل وصورت بنائی ہے اور بہت ہی عمدہ ہے۔ اور سب کے دل
میں ایک عظمت و مجبت اس صورت کی بیٹے گئی ادھر ابلیس کو بھی تھم ہوا کہ تو بھی اس صورت کو جا
میں ایک عظمت و مجبت اس صورت کی بیٹے گئی ادھر ابلیس کو بھی تھم ہوا کہ تو بھی اس صورت کو جا
کرد کھے اس کے دل میں عداوت چھی ہوئی تھی اس نے جاکرد یکھا اور حضرت آدم کے پتلے
کے اندر گھا اور ریزے ریزے میں سرایت کی بعد میں اس نے کہا کہ کوئی عجیب چیز نہیں
کی مدونہ ہوا ورغذاء ہوا گرمی باہر سے نہ پہنچ اس کے اندرکوئی طاقت نہیں۔ اس ابلیس نے
کی مدونہ ہوا ورغذاء ہوا گرمی باہر سے نہ پہنچ اس کے اندرکوئی طاقت نہیں۔ اس ابلیس نے
کی اور اس کم بخت نے آ کرنکہ چینی کی مگر سے کہا کہ میں نے سارے بدن میں تھس کر دیکھا
کی اور اس کم بخت نے آ کرنکہ چینی کی مگر سے کہا کہ میں نے سارے بدن میں تھس کر دیکھا
کے موالا اشارہ تھا قلب کی طرف کہ جو پھی حقیقت ہے وہ اس قلب میں رکھی میں ہاس کی جو ہوگیا۔ (سکون قلب)
حقیقت اس لعین کے سامنے نہ کھل سکی وہاں جا کر مجبور ہوگیا۔ (سکون قلب)

# حضرت ربيعية كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم

حضرت ربیع کہتے ہیں کہ بیں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رات گذارتا تھا اور تہجد کے وقت وضوکا پانی اور دوسری ضرور یات مثلاً مسواک مصلّی وغیرہ رکھتا تھا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنے میری خدمات سے خوش ہوکر فرمایا۔ ما تک کیا ما تک ہے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت میں آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت۔ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کی کھر ت سے (ابوداؤ و) میری مدد کچھ سجدوں کی کھر ت سے (ابوداؤ و)

# ایک مجذوب کی پیشین گوئی

فرمایا که حضرت حاجی صاحب آغاز شباب میں ایک مرتبہ جنگل تشریف لے محکے تو دیکھا کہ حافظ غلام مرتضی صاحب بجذوب بیٹے ہوئے جی اور چاروں طرف سے لوگ ان کو گئیرے کھڑے جیں۔ حضرت حاجی صاحب نے مجمع میں سے جھا نکا حافظ صاحب نے و کھے لیا۔ اشارے سے بلایا اور پاس بٹھالیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ بیتو کسی کو بھی منہ بیں لگاتے ان پراس قدرعنا بیت کیوں ہوئی۔ پھر حافظ صاحب نے فرمایا کہ تم پر مسئلہ وحد قالوجود خوب ان پراس قدرعنا بیت کیوں ہوئی۔ پھر حافظ صاحب نے فرمایا کہ تم پر مسئلہ وحد قالوجود خوب منکشف ہوگا۔ حاجی صاحب اس وقت اس فتم کے مسائل سے چونکہ بالکل خالی الذہ من سے اس پیشین کوئی سے پھوالی و کھی نہیں ہوئی لیکن ایک مدت کے بعد جب حاجی صاحب مثنوی پڑھتے ہوئے اس شعر پر بہنچے۔

جمله معثوق ست عاشق بردهٔ زنده معثوق ست عاشق مرده تومسکله وحدت الوجود منکشف بوااور حافظ صاحب کی پیشین کوئی پوری بوئی ۱۲ (سراج العراط)

# نانی جان سونانگل گئی

ایک آدمی نے اپناواقعہ بیان کیا کہ میری ساس بیار ہوئی تو جھے ہے گئی ''میر کے لئے ضبیص (ایک خاص شم کا حلوہ) خرید لیجئے'' چنا نچہ میں نے وہ خرید کر دیدیا، پچھ در کے بعد میرا چھوٹا بیٹا میر بے پاس آ کر کہنے لگا'' ٹانی جان تو سونا نگل رہی ہیں' بیس کر ہیں اس کے پاس گیا تو وہ واقعتا اس حلوہ کے ساتھ سونا چبا کرنگل رہی تھی، میں نے ڈانٹ کر اس کا ہتھ روکا تو وہ ہجھ سے کہنے گئی'' جھے ڈر ہے کہ تم میر بے مرنے کے بعد میری بیٹی پر کسی اور لڑکی کو بیاہ لاؤگئ میں نے کہا'' ہم اٹھاؤ'' چنا نچہ میں نے اس کے کہنے پر شم اٹھاؤ'' وہانی ادر فہنیں'' اس نے کہا'' تم ضم اٹھاؤ'' چنا نچہ میں نے اس کے کہنے پر شم اٹھائی، اس کے بعد اس نے سونے کا جمع کردہ ذخیرہ میر بے حوالہ کیا اور پھر انتقال کر گئی، پچھ عرصہ کے بعد میں نے قبر سے اس کا ڈھا نچہ نکالا اور پانی چھڑک کرا ہے ہلایا تو اس سے تقریبا اس (۸۰) و بنارنگل آئے جواس نے مرض الموت میں نگل لئے ہے۔ (صیدالخاطر، تابوں کی درس گاہ میں)

### دل اوردماغ كافرق

د ماغ بہت اعلیٰ چیز ہے مرد ماغ تفصیل کرتا ہے اس علم کی جوقلب کے اندر پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ قلب اینے اس علم اجمالی کو دماغ کے سامنے پیش کرتا ہے وہ دماغ کی نالیوں میں چکرکھا تاہے پھرنظریہ بن جاتا ہے اورنظریہ سے پروگرام بن جاتا ہے۔ بروگرام سے اس کی اشاعت ہوکر یارٹی بن جاتی ہے۔ قلب اگر د ماغ کے اندرعلم نہ بھیجتا تو نہ نظریہ بنما نہ بروگرام بنمانہ یارٹی وجود میں آتی۔ای لئے شریعت اسلام کابید عویٰ ہے کہ ول اصل ہے دماغ اس کے تابع ہے ہاتھ پیربھی اس کے تابع ہیں پیٹ اور پیٹے بھی اس کے تابع ہیں۔ای بناء پر انبیاء علیهم الصلوٰ قاوالسلام نے اصلاح کامرکز دل کو بنایا ہے کہ اگر وہ تھیک ہو جاتے تو پوراانسان ٹھیک ہوجا تا ہے۔ نگاہ بھی ٹھیک ہوجاتی ہے۔ کان بھی درست ناک بھی ورست بيفلط بيتوساري چيزين غلط بين أكرول مين خراني باورنيت بري بينو نگاه بحي لامحاله غلط جكه يريشك كى اورول من تقدس تقوى اورطهارت بهاتو نكاه بهى غلط جكه بيس جائے گی۔اگرول میں صلاح وتقوی ہے تو غلطتم کی آوازیں باہے گا جم بھی نہ سے گا بلکہ اس طرف توجہ بھی نہ کرےگا اورا گر دل میں دیانت وتقویٰ نہیں ہے تو اس کے لئے جائز و ناجائزسب برابر ب باج كاج بعى في كارحرام آوازي بعى في كارطال آوازي بعى ہے گا آگر دل میں دین ہے تو راستہ درست رہے گا اچھی چیز وں کی طرف طبیعت جائے گی بری چزوں سے بث جائے گی۔ (سکون قلب)

### شكرخداوندي

حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے کہ میں عطر لگاتا ہوں توحق تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے اور شخت اپنی پیتا ہوں تواس کئے کہ اس سے المجھی طرح سے ہردگ در بیشہ سے حق تعالیٰ کا شکرادا ہوجاتا ہے۔ (مقالات عکست دعوات عبدیت)

حاجی صاحب کی نسبت صحابہ کی می سادہ اورلطیف ہے ذکر اور اطاعت کے سواسی ہے۔ وہاں نہیں رہتا۔ (صص الاکابر)

حضرت عبدالله بن مبارك مي والدغلام تنے، اينے مالك كے باغ ميں كام كرتے يته، ايك مرتبه ما لك باغ مين آيا اوركها "ميشها انارلاسيئه مبارك أيك درخت يهاناركا دانه توڑ کر لائے، مالک نے چکھا تو کھٹا تھا، اسکی تیوری پر بل آئے، کہا'' میں میٹھا انار مانگ رہا مول بتم كھٹالائے ہو' مبارك نے جاكر دوسرے درخت سے انارلايا، مالك نے كھاكر ويكھا تو وہ بھی کھٹا تھا،غصہ ہوئے ، کہنے گئے''میں نےتم سے میٹھاا نار مانگاہے اورتم جا کر کھٹا لے آئے ہو' مبارک گئے اور ایک تیسرے درخت سے انار لے کرآئے ، اتفا قاوہ بھی کھٹا تھا، ما لک کو غصه بھی آیا اور تعجب بھی ہوا، یو چھا وہتمہیں ابھی تک میٹھے کھٹے کی تمیز اور پہچان نہیں'' .....مبارک نے جواب میں فر مایا'' میٹھے کھٹے کی پیجان کھا کرہی ہوسکتی ہے اور میں نے اس باغ کے کسی ورخت سے بھی کوئی انار نہیں کھایا'' .... مالک نے پوچھا " كيول" ....اس الئ كرآب في باغ سے كھانے كى اجازت نہيں وى ہے اورآب كى اجازت کے بغیرمیرے لئے کسی انار کا کھانا کیسے جائز ہوسکتا ہے''..... بیہ بات مالک ك ول ميس كمركم كى اور تقى بھى يە كمركرنے والى بات التحقيق كرنے برمعلوم مواكدواقعتاً مبارک نے مجھی کسی ورخت سے کوئی اٹارنہیں کھایا، مالک اینے غلام مبارک کی اس عظیم ویانت داری سے اس قدر متاثر ہوئے کہ اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کرایا، اس بیٹی سے حضرت عبدالله بن مبارك ببدا موسة ،حضرت عبدالله بن مبارك كوالله جل شانه في علمات اسلام مين جومقام عطافر مایا ہے، وہ تحاج تعارف نبیں۔ (ونیات ۱) عیان ،ج ۳۳، میں ۳۳، کتابوں کی ورس کا میں )

اطباءاور ذاكثرون كاباجم اختلاف رائ

اس میں اطباء اور موجودہ زمانے کے ڈاکٹروں کا اختلاف ہوا ہے کہ آیا اصل انسان میں دماغ ہے یا قلب ہے وہ کہتے ہیں کہ اصل انسان میں دماغ ہے کیونکہ اس سے تمام چیزیں چلتی ہیں۔ اس میں ادراک ہے اس میں احساس چیزیں چلتی ہیں۔ اس میں شعور ہے اس میں ادراک ہے اس میں علم ہے اس میں احساس ہے اور قلب آلہ کا رہے اصل نہیں ہے یہ بعض اطباء کا خیال ہے اور اس زمانے کے ڈاکٹروں کا بھی بھی خیال ہے نیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ یہ بالکل غلط ہے اور یہ بھی نہیں کہتے کہ بالکل صحیح ہے بہت می اس میں صحت بھی ہے اور یہ بھی ہیں۔ (سکون قلب)

حضرت عبداللدبن زبير كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم

واقعہ اصحابہ کرام رضی اللہ عنہم کواحکام نبوی کی پابندی میں شدت سے اہتمام تھا اور سی موقع پر بھی اس کونظر انداز نہ ہونے دیتے تھے ایک مرتبہ ان کے اور ان کے بھائی عمرو کے درمیان کسی معاملہ میں تنازع ہوگیا۔ سعید بن عاص عام مدینہ تھے۔ ابن زبیر ان کے پاس مقدمہ لے کر محکوتو دیکھا ان کے بھائی سعید بن عاص تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سعید نے ان مقدمہ لے کر محکوتو دیکھا ان کے بھائی سعید بن عاص تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سعید نے ان کے مرتبہ کے خیال سے انہیں بھی تخت پر بٹھا نا چا ہا لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا اور کہا کہ نہ رسول اللہ علیہ وسلم کی تخت پر بٹھا نا چا ہا لیکن انہوں نے اس سے انکار کر دیا اور کہا کہ نہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت نہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت نے مطابق ہے۔ دی اور مدیا علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ دی اور مدیا علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ دی اور مدیا علیہ وسلم کی سات کے مطابق ہے۔ دی اور مدیا علیہ وسلم کی سات کے مطابق ہے۔ دی اور مدیا علیہ وسلم کی سات کے مطابق ہے۔ دی اور مدیا علیہ وسلم کی سات کے مطابق ہے۔ دی اور مدیا علیہ وسلم کی سات کے مطابق ہے۔ دی اور مدیا علیہ وسلم کی سات کے مطابق ہے۔ دی اور مدیا علیہ وسلم کی سات کے مطابق ہے۔ دی اور مدیا علیہ وسلم کی سات کے مطابق ہے۔ دی اور مدیا علیہ وسلم کی سات کے مطابق ہے۔ دی اور مدیا علیہ وسلم کی سات کے مطابق ہے۔ دی اور مدیا علیہ وسلم کے سات میں مدیر اور مدیا علیہ وسلم کی سات کے مطابق ہے۔ دی اور مدیا علیہ وسلم کے ساتھ کے مدین اور مدیا علیہ وسلم کے ساتھ کی ساتھ کے مدین اور مدیا علیہ وسلم کی ساتھ کے ساتھ کے مدین اور مدیا علیہ وسلم کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کے مدین اور مدیا علیہ وسلم کی ساتھ کی ساتھ کی اور مدیا علیہ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کی

حضورا قد س سلی الله علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بینگیاں لگوائیں اور جوخون لکا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کودیا کہ اس کو کہیں دبادیں۔ وہ محصے اور آ کرعرض کیا کہ دبادیا۔ حضور صلی الله علیہ وسلم نے دریا فت فرمایا کہاں۔ عرض کیا ہیں نے پی لیا۔ حضور صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے بدن میں میرا خون جائے گا اُس کو جہنم کی آ گے نہیں چھو سکتی۔ مگر تیرے لئے محصی لوگوں سے ہلا کت ہے اور لوگوں کو تجھے سے (خمیس)

فائدہ :حضور کے فضلات یا خانہ پیٹاب وغیرہ سب پاک ہیں۔اس لئے اس میں کوئی اشکال نہیں۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اشکال کا مطلب کہ ہلاکت ہے۔علماء نے لکھا ہے کے سلطنت اورا مارت کی طرف اشارہ ہے کہ امارت ہوگی اورلوگ اس میں مزاحم ہوں مے۔

لطيف المزاح كااكرام

(۱) فرمایا کہ مولا تا احماقی صاحب کی خدمت میں دوطالب علم کنگوہ کے حاضر ہوئے۔
مولا تا کے یہاں سے اچھا کھانا دونوں صاحبوں کے داسطے آیا ایک صاحب تو مزے کا دکھیکر
بہت سما کھا مجے اور دوسرے صاحب نے تھوڑا کھایا۔ انجام بیہوا کہ جب تک دونوں صاحب
رہے مولا نار حمداللّٰد کی بیوی ان دوسرے صاحب کے لئے تو ہر دوزا چھاہی کھانا بھیجتی رہیں کہ
بیلطیف المز اج ہیں اور تھوڑا ساکھاتے ہیں اور پہلے صاحب کے لئے توکروں جا کروں کا ساکھانا تارہا۔ سمجھ لیا کہ بیہ پیٹ بھرو ہے (حن العزیز جلددہ میں کہ المافوظ نبر ۲۳۷)

## ایک تھجور باایک گھونٹ سے افطار کرانا

نی کریم سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: ''جوفض رمضان میں کسی روزہ وار کاروزہ افظار کرائے تو وہ اس کے گناہوں کی مغفرت اور جہنم سے اسکی گردن کی آزادی کا ذریعہ ہوگا۔ اور اسکوروزہ دار کے روزہ دار کے روزے کا اجر ملے گا۔ جب کہ روزہ دار کے اجر میں کوئی کی نہیں ہوگا۔ ''صحابہ کرام رضی الله عنهم نے عرض کیا کہ ہم میں سے ہم فض کے پاس اتنانہیں ہوتا جس سے وہ روزہ دار کوروزہ افطار کرائے''۔ اس بر آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ ''اللہ تعالی بی تو اب اس محفی کو بھی عطافر ما نمیں کے جو کسی روزہ دار کوایک محجور سے کیا پائی سے یا دودہ کے گھونٹ سے افطار کرائے۔'' (مجے ابن خزیمہ)

### تین لڑ کے

ایک باغ میں تین لڑ کے تھس کر کھا نے انکے۔ باغبان کو پینہ چلاتووہ آیا۔اس نے ان تتنول كوغور سے ديكھا توايك حاكم شهركالز كا تھاايك قاضى شهركالز كا اور تيسر اايك كار يگرمسترى كا لڑکا تھا۔ باغبان نے سوچا کہ میں اکیلا ہوں اور بیاتین ہیں ان سے مقابلہ کسی حکمت سے كرناج ب- چنانچه يهلي تومستري كرارك سے كہام حبا! مير فيب جاگ المفيے جوآب میرے باغ میں تشریف لائے۔جائے اس کمرے سے کری لے آئے اور آرام سے بیٹھ کر پھل کھائیے۔مستری کالڑکا کری لینے گیا تو ہاغبان نے ان دونوں سے کہا، جناب! آب دونوں کا تو حق ہے کہ میرے باغ کا کھل کھا ئیں ایک حاکم دوسرا قاضی گریدونیا دارمستری، یہ کون ہوتا ہے جوآپ سے برابری کرے۔آپ شوق سے مہینہ بھریہیں رہے مگراس کی تو میں مرمت کر کے ر بول گا۔اس طرح ان دونوں کی تعریف کر کے مستری کے لڑے کے چیھے گیااور کمرے میں جا کراسے خوب مارااور بے ہوش کردیا۔ پھر ہاغ میں آیااور قاضی کے بیٹے سے کہنے لگا، بیوتوف بہتو بھلاحا کم شہرکا دل بندہے ہماراسب کچھانہی کا ہے مگر تو کون؟ جوان سے برابری کا دم بھرے پھر اسے مارااورگرالیا۔اب حاکم کےصاحبز ادےا سیلےرہ کئے، پھروہ ان کی طرف ہوا اور بولا کیوں جناب!جب آب بی بون ڈاکے مارنے لگے تو پھر ہمارااللہ بی حافظ ہے۔ یہ کہ کراسے بھی خوب مارااوراس طرح ایک ایک کر کے سب سے اپناانقام لیا۔ (مثانی بجین) اسلام كاهمه كيرنظام

اُحد کی لڑائی میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور یاسر مبارک میں خود کے دو طلقے گفس گئے تھے تو حضرت ابو بمرصد بین دوڑے ہوئے آگے بڑھے اور دوسری جانب سے حضرت ابو عبیدہ دوٹر اور آگے بڑھ کرخود کے صلقے دانت سے کھینچنے شروع کئے۔ ایک حلقہ نکالا جس سے ایک دانت حضرت ابو عبیدہ کا ٹوٹ گیا۔ اس کی پرواہ نہ کی۔ دوسرا صلقہ کھینچا جس سے دوسرا بھی ٹوٹالیکن صلقہ وہ بھی کھینچ جی لیا۔ ان صلقوں کے نکلنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک جسم سے خون نکلنے لگا تو حضرت ابوسعید خدری کے والد ما جد ما لک بن سنان نے اپنے لول سے اُس خون کو چوس لیا اور نگل لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے خون میں میراخون ملا ہے اُس کو جہنم کی آگنہیں چھوسکتی (قرۃ العیون)

رحمت خداوندي يرنظر

مولانااحمعلی صاحب سہار نیوری فرماتے تھے کہ اگر آخرت میں بھی وہی خداہے جو یہاں ہے تو پھرکوئی فکر کی بات نہیں ہے کیونکہ یہاں تو ہمارے حال پر بردی عنایت فرماتے ہیں امید ہے کہ وہاں پر بھی یہی برتاؤہ وگا۔ کیونکہ یہی خدا تو وہاں بھی ہے (وعظ الرحمة علی الامة ص٣٦)

حفرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کچھ صحابہ کو جہاد کی ایک مہم پر روانہ فرمایا وہ بہت جلد لوث آئے اور بہت سامال غنبہت لے کر آئے ایک صاحب نے اس پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا کہ یارسول اللہ اہم نے اس سے پہلے کوئی لشکر ایسانہیں دیکھا جو اتنی جلدی لوث کر آیا ہو۔ اور اسے اتنامال غنیمت حاصل ہوا ہو۔ جننا اس لشکر کو ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا میں اس مخص کے بارے میں نہ بتلاؤں جو ان ہے بھی جلدی واپس آجائے اور ان سے بھی زیادہ مال غنیمت لے کر آئے۔ پھر فرمایا کہ ''جو شخص ایچھی طرح وضوکر کے متجد جائے اور نماز فجر ادا کرے۔ وہ جلدی واپس آیا ورائی از اشراق ادا کرے۔ وہ جلدی واپس آیا ورخمان الرائی میں اس خوص کر کے متجد جائے اور نماز فجر ادا کرے۔ وہ جلدی کی سے بعد ( یعنی طلوع آ قاب کے بعد ) نماز اشراق ادا کرے۔ وہ جلدی واپس آیا اور عظیم مال غنیمت لے کر آیا۔' ( ترغیب میں یہ سے بحوالہ ابو یعلیٰ ہادہ میح )

#### مُر دہ لڑکا

## دل کی اصلاح کا تیر بهدف نسخه

حکیم الامت مجد دالملة حضرت مولا نااشرف علی تفانوی رحمه الدفر ماتے ہیں:

د'ایک تو دین کی کتابیں دیجھنا یا سننا' دوسرامسائل دریافت کرتے رہنا' تیسرااہل اللہ کے پاس آ ناجانا اوراگران کی خدمت میں آ مدورفت ندہو سے تو بجائے ان کی صحبت کے ایسے بزرگوں کی حکایات وملفوظات ہی کا مطالعہ کرنا یا آئہیں سن لیا کرنا' ساتھ ہی اگر تھوڑی دیر ذکر اللہ بھی کرلیا جائے تو یہ اصلاح قلب میں بہت ہی معین ہے اوراسی ذکر کے وقت میں سے پھے وقت میاسہ (یعنی عالم الله سن کے لئے تکال لینا چاہئے جس میں اپنے نفس سے اس طرح کی با تیں کرنی چاہئیں۔
محاسبنس ) کے لئے تکال لینا چاہئے جس میں اپنے نفس سے اس طرح کی با تیں کرنی چاہئیں۔
دولت یہیں رہ جائے گا۔ بیوی نیچ سب مجھے جھوڑ دیں گے اور خدا تعالیٰ سے واسطہ پڑے گا اگر تیان دزیادہ ہوئے تو جہنم کا عذاب بھلتنا دولت یہ بیاس نیک اعمال زیادہ ہوئے تو بخشا جائے گا اگر گاناہ زیادہ ہوئے تو جہنم کا عذاب بھلتنا پڑے گا جو برداشت کے قابل نہیں ہے اس لئے تو اپنے انجام کوسوچ اور آخرت کے لئے بچھے سامان کریے گروی دولت ہے ہی دولت ہے اس کو فضول مت برباد کر مرنے کے بعد تو اس کی تمنا کرے گا کہ کاش میں پچھ نیک ممل کرلوں جس سے مغفرت ہو جائے تگراس وقت تجھے یہ صرت مفیر نہیں موگی پس زندگی گوئنیمت بچھ کراس وقت اپنی مغفرت ہو جائے مگراس وقت کتھے یہ صرت مفیر نہیں ہوگی پس زندگی گوئنیمت بچھ کراس وقت اپنی مغفرت ہو جائے مگراس وقت کتھے یہ صرت مفیر نہیں ہوگی پس زندگی گوئنیمت بچھ کراس وقت اپنی مغفرت ہو جائے گا سامان کر لئے' (سکون قلب)

## حضرت گنگوہی کی ظرافت

فرمایا کہ حضرت مولا نا گنگوہی ہونے ظریف تھے۔الی بات چیکے سے فرمادیتے تھے اور کہ سننے والوں کے پیٹ میں بہتے بہتے بل پڑجاتے تھے۔لین خود بالکل نہیں بہتے تھے اور لوگ تو بنس رہے ہیں اور آپ تبیج لئے اللہ اللہ کررہے ہیں۔اللہ اکبر بڑا وقارتھا۔اور بہت کم گوتھے۔گوعام طور سے جولوگ کم گوہوتے ہیں ان کا کلام بہت مخضرا ور بہم ہوتا ہے لیکن مولا نا با وجوداس قدر کم گوہونے کے جس وقت گفتگو فرماتے تھے تو نہایت صاف اور بلند آواز سے اور نہایت کافی 'شافی تقریر ہوتی تھی۔حضرت مولا نا کوحی تعالی نے ہر پہلو سے کامل فرمایا تھا۔ میں نے کوئی شخص ایسی عادات وصفات کا نہیں دیکھا۔(تھی الاکار)

### باادب شنراده

ابومحمالیزیدی نے بیان کیا کہ میں مامون الرشید کا اتالیق تھاجب کہ وہ سعیدالجو ہری کی گود میں (بعنی زیرتر بیت) تھامیں ایک دن آیا جب کہ وہ کل کے اندر تھامیں نے اس کے پاس اس کے ایک خادم کو بھیجا کہ میرے موجود ہونے کی اس کواطلاع کردے مگراس نے آنے میں دیر کی پھر میں نے دوسرا بھیجا تواس نے پھر دیر کی تومیں نے سعید ہے کہا کہ بیاڑ کا اکثر اوقات کھیل میں نگار ہتا ہاورآنے میں در کرتا ہاں نے کہا ہاں اوراس کے ساتھ ایک حرکت رہے کی کہ جب وہ آب سے جدا ہوتا ہے توائے خدمت گارول کے سر ہوجاتا ہے اور وہ اس سے سخت تکلیف اٹھاتے ہیں تو آپ اس کوادب سکھا ئیں۔ میں انتظار میں ہیشار ہا، جب وہ باہر لکلاتو میں نے تھم دیا کہاس کوا تھالا ئیں۔ تو میں نے اس کے سات در سے مارے کہ وہ رونے کے لئے اپنی آنکھوں کو ملنے نگا۔اتنے میں اطلاع بینچی کہ عفر بن کیچیٰ (برکمی وزیرے) آ گئے نے مامون نے فورارومال لے کراینی دونوں آئکھیں پولچھیں اور اپنے کپڑوں کوٹھیک کرے فرش کی طرف بڑھا اور اس پر چوکڑی لگا کر بیٹھ گیا۔ پھرخدام ہے کہااس کوآنا جانا جا ہے۔ اور میں مجلس ہے اُٹھ کر باہر آ گیا۔ مجھے یہ ڈرہوگیا کہ بیج عفرے میری شکایت کرے گا تووہ میرے ساتھ تکلیف دہ معاملہ کرے گا۔ (وزیرجعفراندرآ کرمامون سے ملا) تو آسکی طرف منہ کرکے باتیں کرتار ہا بہال تک کہاس کوجھی ہنایااورخودبھی ہنتارہا۔ پھر جب (وزیر کے ساتھ) سیر کے لئے جانے کا ارادہ کیا تو اپنا گھوڑا طلب کیا اوراینے غلاموں کوتو وہ سب اس کے سامنے دوڑ بھاگ کرنے لگے بھرمیرے بارے میں سوال کیا تو میں آیا تو مجھ سے کہا میر ابقیہ سامان (تعلیم کا) آپ لے لیجئے میں نے کہا اے امیراللد تعالیٰ آپ کی عمر دراز کرے مجھے بیاندیشہ ہوگیا تھا کہتم میری شکایت جعفر بن یجیٰ سے کرو گےاورا گرتم۔ نا بیبا کیا تو اسکا طرز عمل مجھے سے سخت ہوگا تو جواب ملا کہاے ابو محمد کیاتم نے مجھے دیکھا ہے کہ میں نے ہارون الرشید کو بھی بھی ایسے امور سے باخبر کیا ہوتو جعفر بن کی سے کیسے قرین قیاس ہوسکتا ہے کہ میں اس کواطلاع دیتا اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اوب کا جاجمتند ہوں۔الیی صورت میں اللہ تمہاری خطا کمیں معاف فر مائے تمہارا گمان کس قدر بعیداز قیاس اور تمهارادل غلط وہم میں بتلا ہے۔آپ اپنا کام سیجئے جوخطرہ آپ کےدل میں پیدا ہواایسا آپ بھی نەدىكىھىيں كےخوادآب اس مل كااعاد ەروزانە سومرتبەكرىي \_(كتاب الاذكياء)

# حضرت عمر فاروق رضى اللدعنه كاعمل

بہرحال بیموضوع تو بڑا طویل ہے کیکن پانچ مثالیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں

ا- جان كاتحفظ ٢- مال كاتحفظ

٣- آبروكا تحفظ ٣- عقيد \_ كا تحفظ

۵-کسب معاش کا تحفظ - بیانسان کی پانچ بنیادی ضروریات ہیں ۔

یہ پانچ مثالیں میں نے پیش کیں لیکن ان پانچ مثالوں میں جو بنیادی بات غور کرنے کی ہوہ یہ ہے کہ کہنے والے واس کے بہت ہیں لیکن اس کے او پڑمل کر کے دکھانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے غلام ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہ بیت المحمقد ہیں غیر مسلموں سے جزیہ وصول کیا جاتا تھا اس لئے کہ ان دور کا واقعہ ہے کہ بیت المحمقد ہیں غیر مسلموں سے جزیہ وصول کیا جاتا تھا اس لئے کہ ان کے جان و مال و آبر و کا تحفظ کیا جائے ایک موقع پر بیت المحمقد سے فوج بلا کر کسی اور محاذ پر جیسے کی ضرورت پیش آئی۔ زبر دست ضرورت وائی تھی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی بیت المحمقد سے موالا کر اس کا فرر سے ہیں ہم نے ان کے تحفظ کی ذمہ داری لی ہے۔ اگر فوج کو یہاں سے ہٹالیں گے تو ان کا شحفظ کون کرے گا؟ ہم نے ان سے اس کا م کرکہا کہ بھائی ہم نے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری کی تھی۔ اس کی خاطر تم سے بیٹی کس بھی وصول کیا تھا اب ہمیں فوج کی ضرورت پیش آگئ ہے جس کی وجہ سے ہم تمہارا تحفظ کما حقہ نہیں کر سکتے اور فوج کو یہاں نہیں رکھ سکتے لہذا فوج کو ہم دوسری جگہ ضرورت کی خاطر ہیں خوالی کیا جاتا ہے۔ (حقوق العبادادر معالمات)

عجيب حالت

فرمایا که حضرت حافظ محمد صاحب نهایت آزاد منش تھے۔ آپ کے یہاں کبوتر بھی بلے ہوئے تھے گراڑاتے نہ تھے۔ (صمام نبر ۳ سون العزیز جلد دوم)

#### امانت

حضرت عمر رضی الله عنه کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا، دونوں کے درمیان اس قدرمشا بہت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیران ہو گئے ،فر مایا'' میں نے باپ بیٹے میں اس طرح کی مشابہت نہیں دیکھی'' آنے والے مخص نے کہا "امیرالمؤمنین!میرےاس بیٹے کی پیدائش کابرا عجیب قصہ ہے،اس کی پیدائش سے پہلے جب میری بیوی امید ہے تھی تو مجھے ایک جہادی معرکہ میں جانا پڑا، بیوی بولی'' آپ مجھے اس حالت میں چھوڑ کر جارہے ہیں؟" میں نے کہا اُستودع الله مافی بطنك (آپ كے پيد ميں جو كھے ہے، ميں اسے اللہ كے پاس امانت ركاكر جارہا ہوں) بيركه كرميں جہادی مہم میں نکل پڑا، ایک عرصہ کے بعد واپس ہوا تو بیدر دناک خبر ملی کہ میری بیوی انتقال کر چکی ہےاور جنت البقیع میں دفن کی گئی ہے، میں اس کی قبر پر گیا، دعا کی اور آنسوؤں سے دل کاغم ملکا کیا، رات کو مجھے اس کی قبر ہے آگ کی روشنی بلند ہوتی ہوئی محسوس ہوئی، میں نے رشتہ داروں سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا ''رات کو اس قبر سے آگ کے شعلے بلند ہوتے دکھائی دیتے ہیں'' .....میری بیوی ایک یا کباز اور بڑی نیک خاتون تھی، میں اس وقت اس کی قبر پر گیا تو وہاں پیچیرت انگیز منظرد یکھا کہ قبر کھلی ہوئی ہے،میری بیوی اس میں بیٹھی ہے، بچداس کے پاس کسمسار ہاہاور بیآ واز سنائی دےرہی ہے''اےاپی امانت کو الله كے سپر دكرنے والے!....ا بني امانت لے لے، اگرتم اس بيج كى مال كوبھى الله كے سپر دکر کے جاتے تو واللہ! آج اسے بھی یاتے'' .....میں نے قبر سے بچہ اٹھایا اور قبراپنی اصلی عالت برا می ،امپرالمؤمنین! بیرونی بچہہے '۔ (کتاب الدعا اللطبرانی)

## شيرين بات كرنا

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: لوگوں سے شیریں کلامی کے ساتھ بات کرنا صدقہ ہے۔ کسی کام میں اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے۔ کسی کو پانی کا ایک گھوٹ بلانا بھی صدقہ ہے۔ (رواہ الطبر انی فی الکبیر) حسن قزوین نے بیان کیا کہ ابو کمرنوی سے میں نے سنا کہ معافی کے طور پرسب سے زیادہ لطیف رقعہ جو کھا گیا ہے وہ معافی کا وہ رقعہ ہے جو (خلیفہ ) راضی باللہ نے اپنے بھائی ابوالحق متی کے تام کھا تھا۔ واقعہ یہ بوا تھا کہ دونوں بھائیوں کے درمیان استاد کی موجودگی میں کچھ کہائی ہو گئی تھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بھائی (متی) کی طرف سے ہی راضی پر زیادتی ہوتی تھی تو راضی نے اسے رقعہ نکھا: ''بھم اللہ الرحن الرحيم میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں آپ کا غلام ہوں اپنے فرض کی بنا پر اور آپ کو اعتراف ہونا چاہیے کہ میں آپ کا بھائی ہوں نصل کی بنا پر جو مجھ پر اللہ تعالی فرض کی بنا پر اور آپ کو اعتراف کرتا ہے آتا معاف کردیتے ہیں۔ کی شاعر نے کہا ہے۔ نے آپ کوعطافر مایا ہے اور غلام خطا کرتا ہے آتا معاف کردیتے ہیں۔ کی شاعر نے کہا ہے۔ یا ذا الذی یغضب من غیر شیء الی یا ذا الذی یغضب من غیر شیء الی کے دیا تا ہے بھنا عماب دل چاہے کر کے دیکہ تیراعماب بھی مجھے ہیار ا ہے۔ کونکہ تیراعماب بھی مجھے ہیار ا ہے۔

انت علیٰ انگ بی ظالم اعز کل خلق الله علی انت علی انت علی انگ علی انت علی انگ علی انت کے مجھے نیادہ عزیز ہے۔ (ترجمہ): توباوجوداس کے کہ مجھ برظلم کرتا ہے خداکی تمام خلوق سے مجھے نیادہ عزیز ہے۔ تو ابوا بحق اس کے پاس آ کراس پر الٹا ہو گیا، راضی باللہ بھی کھڑا ہو گیا اور دونوں مکلے مل سے اور مصالحت ہوگئی واللہ اعلم ۔ (کتاب الاذکیاء)

صاحبعلم بجير

اصمعی نے بیان کیا جس زمانہ میں کہ میں میدانی قبائل عرب کی سیاحت میں تھا میرا گزرایک لڑے پر ہوا میالز کی پر (اصمعی سے روایت کرنے والے نے اسپنے فٹک کا اظہار کیا) جس کے پاس ایک مشکیزہ تھا جس میں پانی زیادہ مجرا ہوا ( ہونے کی وجہ سے اسکا دہانہ اس کے قابو سے باہر ہوگیا) تھا اوروہ (اپنے باپ کو) بکارر ہاتھا۔

يا ابت ادرك فاها، غلبني فوها ُ لا طاقة لي بفيها.

ترجمہ:اسطباس کامنہ پکڑلو، مجھ پراس کامنہ غالب آھیا۔ مجھ ش اس کامنہ سنجا کنے کی طاقت نہیں۔ صمعی نے کہا خدا کی شم ان تین جملوں میں اس نے تمام عربیت کوجمع کردیا۔ (کتاب لاذکیام)

#### حكايت حضرت فريدالدين عطار رحمه الثد

حضرت فریدالدین عطار رحمۃ اللہ علیہ پہلے عطاری کی دکان کیا کرتے ہے ایک دن اپنی دکان پر بیٹھے نئے باندھ رہے تھے۔ ایک درویش کمبل پوش دکان کے آگے کھڑے ہوکر انہیں تکنے گئے دریتک اس حالت میں دیکھ کر حضرت عطار نے فر مایا کہ بھائی جو کچھ لیما ہولو۔ کھڑے کیاد کھر ہے ہودرویش نے کہا میں بید کھر ہا ہوں کہ تہاری دکان میں خمیرے شربت مجو نیں بہت ی چپکی ہوئی چیزیں بھری پڑی جیں۔ میں سوج رہا ہوں کہ مرتے وقت تمہاری روح کیے نگلے گی جو اتنی چپکی ہوئی چیزوں میں پھنسی ہوئی ہوں کہ مرتے وقت تمہاری روح کیے نگلے گی جو اتنی چپکی ہوئی چیزوں میں پھنسی ہوئی تہاری نہاری بھی نکل جائے گی درویش نے کہا کہ میاں ہمارا کیا ہوا ور کہاں اور میرویش نے کہا کہ میاں ہمارا کیا ہوا ور کہاں اور میرویش نے کہا کہ میاں ہمارا کیا ہوا ور بہا گئی جو نہیں جو بہا ہوگی اور وہیں تی ماری اور جو کہاں اٹھایا تو وہ درویش واقعی مردہ تھا۔ کہا کہ میاں ہمارا کیا ہوا تو دیکھا کہ بیا ایک بوٹ دل پر گئی اور وہیں چی ماری اور بے ہوش کرگر پڑے افاقہ ہوا تو دیکھا کہ بیا ایک سرد ہو چکا تھا۔ اس وقت دکان لٹا کر کسی پیری طاش میں نگلے۔ پھروہ دل وہی تا کہ ایک سرد ہو چکا تھا۔ اس وقت دکان لٹا کر کسی پیری طاش میں نگلے۔ پھروہ طریق کے اندر کتنے بڑے عارف ہوئے ہیں۔ (سکون قلب)

#### ادراك داحساس

حضرت مولانا گنگونی مسجد میں دیاسلائی ندرگڑنے دیتے تھے کی ناواقف نے مغرب کے وقت دیاسلائی مسجد میں رگڑ کرچراغ جلادیا۔ نگسف شب گزرجانے کے بعد وہاں عشاء کی نماز ہوتی تھی۔ اتناوقت گزرجانے کے بعد ہوا میں جو بچھاڑ باتی تھااس کوفورا محسوس فرما کر ناراض ہوئے کس نے دیاسلائی رگڑی ہے۔ ای طرح حافظ بھی توی تھا۔ فراست بھی اعلیٰ درجہ کی تھی۔ ابی غضب کرتے تھے تابینائی کے بعد کا ذکر ہے کدایک بچدد بے پاؤں آ کرچکے درجہ کی تھی۔ ابی غضب کرتے تھے تابینائی کے بعد کا ذکر ہے کدایک بچدد بے پاؤں آ کرچکے سے بیٹھ گیا فرمانے گئے بے کا سائس اس جلنے میں معلوم ہوتا ہے ایک بارشخ فضل حق کے لئے کے کا سائس اس جلنے میں معلوم ہوتا ہے ایک بارشخ فضل حق کے لئے کے کا سائس اس جلنے میں معلوم ہوتا ہے ایک بارشخ فضل حق کے لئے کے کا سائس اس جلنے میں معلوم ہوتا ہے ایک بارشخ فضل حق کے لئے کے کا سائس اس جلنے میں معلوم ہوتا ہے ایک بارشخ فضل حق کے لئے کے کا سائس اس جلنے میں معلوم ہوتا ہے ایک بارشخ فضل حق کے کی بوآئی ہے۔ (تقیم الاکابر)

حضرت ابوطلحه انصاری رضی الله عنه کاعشق رسول صلی الله علیه وسلم معرکداً حدیث جب کفار رسول الله علیه وسلم معرکداً حدیث جب کفار رسول الله صلی الله علیه وسلم کے گردا پنا نرغه کئے ہوئے تھے تو وہ بڑا نازک وقت تھا۔ مگر شیدا ئیانِ رسول صلی الله علیه وسلم نے اپنی جانوں کو بلا تکلف جنگ کی اس خطرناک آگ میں جبونک کراس نازک وقت کو ٹال دیا۔ حصرت ابوطلحه انصاری رضی الله عنه تیروں کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور تیروں کورسول الله صلی الله علیه وسلم تک ویہ کی است نہیں دیا۔ وہ خود بھی بڑے مقدر تیرا نداز تھے انہوں نے اپنے تیر برسائے کہ وہ کئی کما نیں ٹوٹ کئیں۔ جوش میں بیشعر پڑھتے تھے۔

نفسی لنفسک الفداء ووجهی لوجهک الوقاء

دویعنی میری جان آپ پرقربان اور میراچره آپ کے چبرے کی ڈھال ہے۔'

انہوں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے چبرہ اقدیں کے سامنے اپنی ڈھال کردی
اور کفار کی جانب اپنا سیند۔ اس طرح سے دوطرف سے آرکر لی۔ جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کفار کی جمعیت کو دیکھنے کے لئے ڈھال کے پیچھے ذرا گردن اٹھائی جابی تو حضرت ابوطلی نے جن الفاظ میں آپ کوروکا اس سے زیادہ جوش اور محبت کی تغییرکوئی دوسری نہیں ہوسکتی۔ انہوں نے عرض کیا: باہی انت و امی لا تشوف یصب ک سہم من نہیں ہوسکتی۔ انہوں نے عرض کیا: باہی انت و امی لا تشوف یصب ک سہم من شہیں ہوسکتی۔ انہوں نے عرض کیا: باہی انت و امی لا تشوف یصب ک سہم من قربان آپ کردن اٹھا کرند دیکھئے کہیں آپ کوکوئی تیرندنگ جائے۔ میراگلا آپ صلی الله قربان آپ کردن اٹھا کرند دیکھئے کہیں آپ کوکوئی تیرندنگ جائے۔ میراگلا آپ صلی الله علیہ وسلم کے گلے سے پہلے ہے۔' (صبح بخاری خردہ اُحدی ۱۸۵ کتاب المغازی)

وضوكے بعددعا يرمنا

نی کریم ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ جو خص الحیمی طرح وضوکرے۔ پھری کلمات کہے۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِللهُ إِلَّا اللّهُ وَ حَدَهُ لَا شَوِیْکَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ تو اس کے لئے جنت کے آٹھ دروازے کھول دیئے جاتے ہیں کہ وہ ان میں سے جو اسے بیں کہ وہ ان میں سے جس سے جاتے ہیں کہ وہ ان میں سے جس سے جاتے ہیں کہ وہ ان میں سے جاتے واغل ہوجائے۔ (صحیح مسلم)

## بچی کی حاضر جوابی

اہل شام میں سے ایک شخص نے بیان کیا کہ مدینہ میں پہنچا تو ابراہیم بن ہرمہ کے مکان کارادہ کیا وہاں جاکرد یکھا کہ ایک چھوٹی میاڑی مٹی سے کھیل رہی ہے۔ میں نے اس سے کہا تمہارے ابا کیا کررہے ہیں؟ کہنے گئی کی اہل کرم کے ہاں گئے ہوئے بہت عرصہ گذرگیا ہم کوان کی چھ خبرنہیں ہے تو میں نے کہا کہ ہمارے لئے اونٹنی ذبح کرلو کیونکہ ہم تمہارے مہمان ہیں۔ بولی واللہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا بکری ذبح کرلو کہنے گئی واللہ ہمارے پاس نہیں ہے میں نے کہا مرغی! کہنے گئی واللہ بی ہمارے پاس نہیں ہے۔ میں نے کہا تو تمہارے پاس نہیں ہمارے پاس نہیں ہمارے پاس نہیں ہمارے پاس نہیں ہمارے باس نہیں ہمارے پاس نہیں۔ میں نے کہا تو تمہارے ابا کا بی قول غلط ہے:

کم ناقبہ قد وجائ منحرها بمستهل الشؤ بوبِ ادجمل (ترجمہ): بہت ی اونٹیوں اور اونٹوں کے گلے پر میں نے چھری پھیری ہے متواتر بارش کی ہلال طلوع ہونے کے وقت۔

کہنے لگی کہائا کا یہی تو وہ فعل ہے جس نے ہم کواس حال تک پہنچا دیا کہ ہمارے پاس کچھ جمی نہیں۔(کتاب الاذکیاء)

#### شوق وسکون کی دوحالتیں

انسان پردوحالتیں طاری ہواکرتی ہیں جھی شوق بھی سکون دونوں میں حکمتیں ہیں اپنے کوئی خاص صورت جویز نہ کرنا چاہیے وصول دونوں سے ہوجا تا ہے جنت میں جزاء ہر کیفیت کے مناسب ہوگی۔ پس صاحب سکون کوعدم التہاب سے پریشان نہ ہونا چاہیے اور نہ ایخ کو محبت سے خالی اور محروم مجھنا چاہیے بلکہ یوں سمجھئے کہ شراب محبت مجھے بھی حاصل ہے گر اس میں کا فور ملا ہوا ہے جس کی وجہ سے حرارت کا غلبہ ہیں ہوتا پراس کا حرج ہی کیا ہے تم بھی اللہ تعالیٰ کے مقر بین میں داخل ہواور اس جماعت میں سے ہوجن کو جنت میں کا فور آ میز شراب دی جائے گی پس ہر حال میں راضی رہواور اپنی تجویز کو خل نہ دوحق تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں کا فور ا

# حضرت انس بن ابی مرثد الغنوی رضی الله عنه کا عشق رسول صلی الله علیه وسلم

الا کمال میں کھھا ہے کہ بیخود بھی صحابی تنے، ان کے والدُ واوا اور بھائی بھی شرف صحابیت سے بہرہ ور تنے علامہ این جُرِ بحوالہ ابودا وَ د بنسائی و بغوی وغیر فقل کرتے ہیں کہ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ غزوہ فنین کے سفر پر تنفیکا فی فاصلہ طے کیا جتی کہ شام ہوگئ، پڑاو فر مایا حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے بوجھا: آج رات کون ہم پر بہرہ و سے گا؟ انس بن الی مرجمہ بولے جعنورا ہیں حاضر ہول عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ دات بھروہ کہیں گھوڑ سے پر چڑھ کر بہرہ و ہے مسلم ہوئی تو رہول اللہ علیہ ملم نے بوجھا: آس! رات کوئی وقت از سے بھی تنفی عرض کیا:

حنور صلی الله علیه وسلم اصرف نماز کے لئے یابشری تقاضاہے۔فرمایا: ترجمہ۔ (تم نے اینے آ پکو جنت کا مستحق بتالیا۔ اسکے بعدتم اورکوئی (خاص) عمل نہ

بھی کروہ تو تمہارا کوئی نقصان نبیں ہوگا) (اصابہ ص۳۷ج)

ترندی شریف میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: ترجمہ۔ (دوآ تکھیں ایک ہیں جنہیں دوزخ کی آگے نہیں چھوئے گی۔ ایک ووآ تکھ جو اللہ کے ڈریسے رو پڑی اور ایک وہ آگھ جو رات کو اللہ کے راستے میں پہرہ دیتی رہی)۔ رضی اللہ عنہ وارضآ ہ (عمرسالت)

## تمناموت کی دوشمیں

فرمایا که معزت حاتی صاحب سے حافظ محمد ضامن صاحب نے کہا کہ میرے اوپر تمنائی موت اس قدر غالب ہے کہ خوف ہے کہ میں خود کئی نہ کرلوں اور بیحالت سنت کے خلاف ہے۔ اس لئے خوف ہے کہ خموم نہ ہو فرمایا: میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ تن تعالی نے مقام ولایت عطافر مایا اور جو تمنائے موت فدموم ہے وہ وہ ہے جو کسی تکلیف اور مصیبت سے گھراکر ہو۔ (فرمایا حضرت والا نے ان حضرات کی نظر دیکھئے حدیث میں لفظ ضداصا بہ موجود ہے ) اور جو تمنائے موت شوقاللقا اللہ ہووہ امارت ولایت ہے۔ لقولہ تعالی ان زعمتم انکم اولیاء الله من دون الناس فتمنو االموت (حن العزیز)

# بادشاه کی رحم د لی

سلطان شہاب الدین غوری مرحوم کے بہت سے غلام تنے جن میں سے ایک کا نام '' تاج الدین بلدوز'' تھا جوسلطان شہاب الدین کی وفات کے بعداُن کا جانشین بنا۔

تائ الدین کے دو بیٹے تھے جن میں سے ایک کوانہوں نے تعلیم کے لئے ایک استاذ

کے ہر دکر دیا تھا۔ ابوالقاسم فرشتہ نے اپنی تاریخ میں اس کے متعلق ایک عجیب واقعہ ذکر کیا

ہے آپ بھی ملاحظہ فرما نے۔ ابوالقاسم کلصتے ہیں: ''مؤرخین بیان کرتے ہیں کہ تائ الدین
نے اپنے اس عزیز از جان بیٹے کو تعلیم کے لئے ایک استاذ کے ہر دکیا۔ ایک روز یہ استاذ
اپنے اس شاگردشنم ادے سے ناراض ہوا اور غصہ میں کوڑا اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا،
چونکہ شمرادے کا آخری وقت آچکا تھا، اس لیے اس کی روح اس وقت قضی عضری سے پرواز
کرگئی۔ بلدوز کواس واقعہ کی اطلاع ملی تو فوراً کمتنب میں گیا۔ اُس نے دیکھا کہ شمرادہ کے
استاذ کی حالت بہت کہی ہورہی ہے اور وہ اپنی حرکت پر سخت نادم ہے، بیعالم دیکھ کریلدوز
نوراً نکل جا واور کی دوسرے مقام پر بودو ہاش اختیار کرو، ور نہ تہمیں بھی اس جرم کی پاداش
فوراً نکل جا واور کی دوسرے مقام پر بودو ہاش اختیار کرو، ور نہ تہمیں بھی اس جرم کی پاداش
میں جان سے ہاتھ دھونا پڑیں گئ 'استاذ نے بلدوز کی رحم دلی پراُس کا شکر بیادا کیا اور اس

التدوالول كي راحت كاراز

فرمایا: کہ ساری پریشانیوں کا مداریہی تجویز ہے کہ انسان اپنے لئے یا اپنے متعلقین کے لئے ایک خیالی پلاؤ کیالیتا ہے کہ بیلا کا زندہ رہا ورتعلیم یافتہ ہوا وراس کی اتنی تخواہ ہو۔
پھروہ ہماری خدمت کرے اور اسی طرح بیر مال ہمارے پاس رہے۔ اس میں یوں ترقی ہو اور اتنا نفع ہواس طرح شیخ چلی کی طرح ہر چیز کے متعلق کچھنہ پچھ نصوب قائم کر لئے جاتے ہیں۔ اگر پہلے سے کوئی تجویز نہ ہوتو پریشانی بھی پاس نہ پھٹے۔ اس لئے اہل اللہ سب سے زیادہ آرام وراحت و مسرت میں ہیں۔ (سکون قلب)

حضرت حظله كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم

اسلام سے قبل بیڑب میں بھی چندلوگ عفت و پاکبازی کی زندگی بسر کرتے تھے۔
کچھ کو اپنے قبائل ..... اوس ،خزرج اور بہود ..... پر سیادت حاصل تھی ۔لیکن مدینہ میں
آ فآب رسالت کی ضوفشانی کے بعدا بیے تمام چراغ اپنی روشنی کھو چکے تھے۔عبداللہ بن ابی
اور ابی عامر ،عمر و بن صفی '' فاسق'' بھی ایسے ہی لوگوں میں سے تھے۔ اپنی سرداری چھن
جانے کے بعدان کو سخت دھکا پہنچاوہ آتش حسد میں جلنے لگے۔

ابوعامر مدینه کا بہت مقبول اور ہردل عزیز شخص تھا۔ اسلام سے پہلے بیا پی پارسائی اور زہدوتقوئی کی وجہ سے مشہور تھا۔ مدینہ کے لوگ اس سے بہت عزت اوراحتر ام سے پیش آتے تھے۔ بید بندکوچھوڑ کر مکہ میں رہنے لگا اور مشرکین قریش کے ساتھ مل کررسول الڈسلی اللّٰدعلیہ وسلم کے خلاف سازشوں میں شریک رہنے لگا۔

جنگ اُحدے موقع پر بی بھی ڈیڑھ سوآ دمی لے کرمشر کین کے ساتھ آیا تھا۔ اس کو بھین تھا کہ جب انصار اس کو دیکھیں گے تو ایک آواز پر اس کے جھنڈے تلے اسکھے ہو جا کیں گے۔ اس لئے میدان میں آ کراس نے پکارا''لوگو! مجھے پہچانے ہو؟ میں ابوعامر ہوں۔''
انصار نے کہا'' ہاں اللہ کے دغمن ہم تجھے پہنچانے ہیں۔ بدبخت اللہ تیری آرزو پوری نہ کر بگا۔''
اس کے بیٹے حضرت حظلہ رضی اللہ تعالی عنہ جومسلمانوں کی طرف سے شریک جنگ تھے تھو تھوارسونت کراس کے قبل کرنے کو آ گے بڑھے گررسون اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ پر تھے تکوارسونت کراس کے قبل کرنے کو آ گے بڑھے گررسون اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ پر تھے تکوارا ٹھانے کومنع فر مایا۔ (سیرے النی جلداول)

تھكاوٹ كى قتميں

شؤی سواری کا ذکر تھا کہ پچھ کم تکلیف دہ نہیں ہوتی۔فر مایا کہ حضرت مولانا گنگوہی فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوہی فرماتے سے نئے کہ پیدل بھی آ دی تھکنا ہے اور کرائے کے نئو پر بھی تھکنا ہے۔لیکن نئو کا تھکنا عزت کا تھکنا ہے۔ پھر فر مایا کہ پیدل میں آ دمی بہت تھکنا ہے بہنست تھکنا ہے۔ پھر فر مایا کہ پیدل میں آ دمی بہت تھکنا ہے بہنست نئو کے کیونکہ پیدل میں تواس کا سارا ہو جھاسی کی ٹانگوں پر بہنا ہے اور پھر چلنا بھی پڑتا ہے اور نئو کے سواری میں سارا ہو جھٹؤ ہی پر ہوتا ہے پھر فر مایا کہٹو کے سواری میں سارا ہو جھٹو ہی پر ہوتا ہے کھر فر مایا کہٹو کے سوارے مشابہ مرید ہوتا ہے کہ ہو جھتو سارا ہیر ہی پر ہے مگر پچھ مشقت مرید کو بھی پڑتی ہے۔ (ص ۱۹۰م نبر ۳۲۵)

پیاسے کو یانی بلانا

نی کریم سلی الله علیه وسلم نے ارشا وفر مایا آنخضرت سلی الله علیه وسلم نے پہلی امتوں کے ایک فخص کا واقعہ سنایا کہ اس سفر کے دوران شدید بیاس کی۔ تلاش کرنے پراسے ایک کواں نظر آیا جس پر ڈول نہیں تھا وہ کنویں کے اندراتر ااور پانی ٹی کرا ٹی بیاس بجھائی۔ جب وہ پانی ٹی کر چلا تو اسے ایک کما نظر آیا جو بیاس کی شدت سے مٹی چائ داسے جب وہ پانی ٹی کر چلا تو اسے ایک کما نظر آیا جو بیاس کی شدت سے مٹی چائ دہا تھا۔ اسے پر ترس آیا کہ اس کو بھی ولی تی بیاس کی ہوئی ہے جیسی جھے گئ تھی۔ چنا نچہ اس نے اسے پائی کہ اور اور کنویں میں اتر کر اس موز سے میں پانی مجرا اور موز سے باہر آسموز سے باہر آسموز سے باہر آسموز سے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالی کو اس کا بیشل موز سے کو مند میں لئکا کر کنویں سے باہر آسموز سے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالی کو اس کا بیشل انتا پہند آیا کہ اس کی مغفرت فرمادی۔ (بخاری وسلم)

#### خداسے ڈرنے والابیٹا

حضرت فضيل بن عياض في نماز ش قرآن پاک کي به آبت تلاوت کي:

رَبُنا عَلَبَتُ شِفُونُنَا و کُنّا قَوْمًا صَالِيُن. [المومنون: ۱۰۴]

ترجمہ: اے ہمارے رب ہماری بریختی نے ہمیں تھیرلیا۔ اور ہم گراہ لوگ تھے۔

توان کے بیٹے علی بیہوش ہوکر گر گئے۔ جب انہیں پر چوال کیلی میرے پیٹھے ہے اور وہ

گرگیا تو قرات کی ۔ لوگ اس کی ماں کے پاس گئے اور کہا کہا ہے جیٹے کوسنعبال لے۔ اس

فرگیا تو قرات کی ۔ لوگ اس کی ماں کے پاس گئے اور کہا کہا ہے جیٹے کوسنعبال لے۔ اس

فرگیا تو قرات کی ۔ لوگ اس کی ماں کے پاس گئے اور کہا کہا ہے جیٹے کوسنعبال ہے۔ اس کے اس کے آگراس پر پانی ڈالا اور وہ ہوش میں آگیا۔ اس کی ماں نے نصیل سے کہا تو اس بچے کو

ہلاک کروے گا۔ پچھے نہیں ہے۔ تو انہوں نے گمان کیا کہلی میرے پیچھے نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھرقر آن یاک کی بیا آبت پڑھی:

وَبَدَ الَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُونُو أَيُحُتَسِبُوُنَ. [زمر: ٢٣) ترجمہ: اورخدا کی طرف ہے انہیں معاملہ پیش آئے گاجن کا انہیں کمان بھی نہ تھا۔ توعلی کر کرانقال کر گئے۔ان کے والد نے قر اُت مختفر کی اور والدہ کواطلاع کی گئی کہاہے بیٹے کوسنجال لے۔ اس نے آکر پانی ڈالا تو وہ انتقال کر بچے تھے۔ (سی الواجن)

# شرارت کی تاویل

اصولی نے کہا کہ جاحظ سے منقول ہے کہ تمامہ نے بیان کیا کہ میں اپنے ایک دوست کے بہاں اس کی مزاج پری کیلئے گھر میں داخل ہوا اور اپنے گدھے و درواز ہے پرچھوڑ دیا اور میرے ساتھ کوئی غلام نہیں تھا (جو گھ ھے کا خیال رکھتا) چھر میں مکان سے باہر آیا تو دیکھا کہ اس پرایک لڑکا بیٹھا ہے۔ میں نے کہا تم بغیر اجازت لئے گھ ھے پرسوار ہو بیٹھے؟ اس نے (ئی البدیہ اپنی شرارت کی تاویل کے طور پر) جواب دیا کہ جھے یہا ندیشہ ہوا کہ یہ بھاگ جائے گا تو میں نے آپ کی خاطر اس کی حفاظت کی ۔ میں نے (خصہ سے) کہا اچھا ہوتا نہ تھہر تا اور بھاگ جاتا (آپ کو اس کے فکر کی کیا حاجت تھی) کہنے گا کہ اگر آپ کی اپنے گھ ھے کیلئے یہ دائے جاتو اس پر میر کی جاتو اس پر میر کی جو اس پر میر کی جو اس پر میر کی طرف سے مزید شکر یہ تھول کیجئے دراس پر میر کی طرف سے مزید شکر یہ تول کیجئے دراس پر میر کی طرف سے مزید شکر یہ تول کیجئے دراس پر میر کی طرف سے مزید شکر یہ تول کیجئے دراس کو میر بیٹان کر نے والی چیز

ایک صاحب نے عرض کیا کہ صفرت میر ساڑ کے بہت ہی بدشوق ہیں تعلیم کی طرف ان کو قطعاً النقات اور غبت بیس اس سے میر اقلب پریشان رہتا ہے فر مایا: کہ قلب کو پریشان اور مشوش رکھنے کی کیا ضرورت ہے مومن کو پریشان کرنے والی چیز بجز ایک چیز کے اور کوئی چیز نہیں وہ حق تعالیٰ کی عدم رضا ہے اس سے قو مومن کے قلب میں جتنی بھی پریشانی ہواور جو بھی حالت ہووہ تحوالی کی عدم رضا کا اہتمام ہے اپنی وسعت اور قدرت کے موافق تو کوئی وجہ نہیں کہ مومن کا قلب پریشان اور مشوش ہواس لئے کہ صرف تدبیر ہمارے ذمہ ہے مثلاً تعلیم اولا دے لئے شفیق قلب پریشان اور مشوش ہواس لئے کہ صرف تدبیر ہمارے ذمہ ہے مثلاً تعلیم اولا دی لئے شفیق استاد کا عمیا کردینا کتابوں کا خرید دینا۔ مزید برال علم کے منافع و استاد کا تابی کردینا ، کاغذ قلم دوات کا مہیا کردینا کتابوں کا خرید دینا۔ مزید برال علم کے منافع و فضائل سنانا۔ اس کے بعد جو نتیجہ ہواس پر دضاؤتھ ویض ہی سے کام لینا مناسب ہے۔ (سکون قلب)

مغفرت ومعاصی پانا نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اپنے کسی بھائی ہے کی ہوئی رہے کو واپس لے لے۔اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی غلطیاں معاف فرمائیں گے۔ (مجمع الزوائد)

حضرت حسن بھری ہے۔ اور انہاک کے ساتھ و کھورہے تھے۔ آپ
کافی دیر تک سوچتے رہے کہ بیہ معاملہ کیا ہے گرآپ کی سمجھ میں جب بچھند آیا تو وزیر سے اس کے
بارے میں پوچھا۔ وزیر کہنے لگا کہ کی سال گزرے، قیصر روم کا ایک انہائی خوبصورت نوجوان
اکلوتا بیٹا انتقال کر گیا۔ اس خیمہ کے اندر اس کی قبر موجود ہے۔ اس کی وفات والے دن ہر سال
کے بعد ہم لوگ اس شان وشوکت کے ساتھ آتے ہیں اور بیسب پچھرکتے ہیں۔ اس سے ہمارا
مقصد بیہ ہوتا ہے کہ ہم مرنے والے کو یہ باور کرا دیں کہ اگر تھے زندہ کرنے کی کوئی بھی کوشش
کارگر ثابت ہو سکتی تو ہم ضرور ایسا کر گزرتے۔ ہم جمہیں زندہ کرنے کے لئے اپنی تمام فوج ہمئی میں
فلاسفر، مال و دولت حتی کہ سب پچھتھ پر نچھاور کر دیتے۔ اگر ہم جانے کہ اس طرح کوشش
کرنے سے تو زندہ ہو جائے گا۔ گر افسوس کہ تیرا معاملہ تو الی عظمت والی ذات اقدس کے ساتھ
کرنے سے تو زندہ ہو جائے گا۔ گر افسوس کہ تیرا معاملہ تو الی عظمت والی ذات اقدس کے ساتھ
ہم سے مقابلہ میں تیرابا پ تو کیا ہساری کا نئات کی طاقت وقوت بھی بالکل پچھیں کر سکی۔
بس سے مقابلہ میں تیرابا پ تو کیا ہساری کا نئات کی طاقت وقوت بھی بالکل پچھیں کر سے والی آپریمام مال عدد تھ کردیا اور عبادت وریاضت میں مشغول ہوکر اللہ کے ہورہے۔ (مثال جین)

# قلب بہترین مفتی ہے

حدیث شریف میں فرمایا گیاہے کہ

#### استفت قلبك فان القلب خير المفتى

كدجب مهيس كوئى معامله درييش موتوتم اين ول يفتوى في الرورول آدى كا مخلص ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ بات سیج ہے کہ غلط ہے آپ نے دوست کے اوپر دعویٰ کر ویا کہ بیجائیدا دمیری ہے فلال کی نہیں۔حالانکہ دل سے جانتا ہے کہ بیاسی کی ہے میری نہیں ہے۔آب نے قانونی طور پر مقدمہ بنایا تا کہ جائیدادمیرے نام پر آجائے اس پر وکلاء بحث كريں مے مكن ہے آ ب كامياب بھى ہوجائيں۔جائيداد آ پ كى ہوجائے گ مگردل آ پ كا ملامت كرے گاكم بخت تو غيركاحق مارر باہے دل فتوى دے رباہے كدز مين تيرى نہيں ہے۔اگرآ دمی دل کی طرف متوجہ ہوجائے تو سارے قصے ختم ہوجا ئیں لیکن بات تو یہ ہے کہ اوگ مطلب کے پیچھے رہتے ہیں۔ ایک عالم نے فتوی دیا جو کہ مرضی کیخلاف تھا اب اس سوال کا دوسرارخ بدل کرفتوی بھیج ویااب اس فتوے کا دوسرا جواب آ سمیا وہ بھی مرضی کے مطابق نہ تھا۔اب پھرتیسرےمفتی کے پاس بھیج دیا توجوفتوی مرضی کےمطابق ہوااس برعملِ کرلیااورجومرضی کےمطابق نہ ہوااس پڑمل نہ کیا ہے کوئی شریعت کا تھم ہے؟ یہ کیا شریعت کا پیروہے؟ بیتواینے نفس کا تابع ہے۔نفس میں جو چیز آسٹی حیا ہتا ہے اس کے مطابق فتو کی مل جائے اس لئے شریعت نے کہا کہ مفتیوں سے فتوی بعد میں لینا پہلے اپنے دل سے فتوی لے لو۔دلانسان کامخلص ہے وہ سچامشورہ دے گااور فتو کی سیجے دے گا۔ (سکون قلب)

توبه بإفقير

فرمایا که حضرت مولانا گنگوئی کی خدمت میں ایک شخص بغرض بیعت حاضر ہوئے۔حضرت نے ان سے فرمایا کہ بھائی یہ بٹاؤ کہتم تو بہ کرو گے یا فقیر بنو کے۔انہوں نے کہامیں تو بہیں کرتا بلکہ فقیر بنوں گا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اگر تو بہ کروتو میں کرادوں ۔فقیر تو میں خود بھی نہیں ہوں تہہیں کسے بناوؤں۔اس پروہ شخص بولے کہ تو پھر میں کسی اور ہی کے پاس جاؤں گا۔ (تقعص الاکابر)

## حضرت أني بن كعب رضى الله عنه كا عشق رسول صلى الله عليه وسلم

حضرت أبی بن کعب انعماری رضی الله تعالی عند نے اپنی زندگی کا ایک ایک لیدرسول الله الله صلی الله علیہ وسلم کیلئے وقف کر دیا تھا۔ س و هجری جس جب زکوۃ فرض ہوئی تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تعمیل صدقات کے لیے عرب کے صوبہ جات جس اپنے عمال روانہ فرمائے۔ آپ صلی الله علیہ وسلم نے حضرت اُ بی بن کعب کو بی عذرہ اور بی سعد جس صدقہ کی تحصیل کے لیے مقرر کیا۔ انہوں نے نہایت مستعدی اورا حتیاط سے بیکا م انجام دیا۔ ایک مرتبہ ایک گاؤں جس کے تو ایک خوش عقیدہ محص نے اپنے تمام جانوران کے سامنے لاکر کھڑے کر دیے اورع ض کی اے صحابی رسول شریعت اسلامیہ کے مطابق ان پر سامنے لاکر کھڑے کر دیے اورع ض کی اے صحابی رسول شریعت اسلامیہ کے مطابق ان پر جو واجب ہوتا ہولے لؤ آپ نے تمام مال کا جائزہ لے کر ایک دوسال کا اونٹ کا بچہ جمانیا ' صدقہ دینے والے اس محف نے کہا'' اس بچہ سے کیا فائدہ ہوگا نہ یہ دو دھ کا ہے اور نہ سواری کا میری خوثی ہے کہ آپ ایک موثی تازی جوان اونٹی لیلیں۔ ''

حضرت أفي بن كعب في مايا "ميں ايسام كرنبيں كرسكنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في اس استال كام كے ليے جھے جواصول بتائے ہيں اور جو ہدايت دى ہے ہيں ذرہ برابر بھی اس كے خلاف نبيس كرسكنا اگرتم كومقررہ سے زيادہ و يتا ہے تو مدينہ چل كررسول الله صلى الله عليه وسلم سے خود بات كرؤ جيسا ارشاد موابيا كروليكن في الحال ميں صرف اتنالوں كا جتنا جھے كہا كيا ہے۔" (منداحم بن منبل)

حضرت گنگوہی کی متانت

فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے گنگوہ سے رخصت ہونے کا حضرت مولانا رحمہ اللہ کی خدمت میں میمل عذر پیش کیا کہ میرے کپڑے میلے ہیں اور صرف ایک ہی جوڑا ہمراہ لایا تھاس کئے مکان جانے کا قصد ہے۔حضرت مولانا نے فرمایا کہ ہم کپڑے دے دیں مجے۔ اس پر میں نے کہا کہ حضرت کچھاور کا م بھی ہے۔حضرت بڑے شین تھے پھرید دریافت نہ فرمایا کہ اورکیا کام ہے۔ (حسن العزیز جلدوم)

## الله کی رحمتوں کے پانے والے

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: خدا نے سور حتیں پیدا کی ہیں۔ ہر رحمت اتنی وسیح ہے جتنی کہ آسان اور زمین کے درمیان وسعت ہے۔ ایک رحمت تو دنیا کے تمام رہنے والوں میں تقسیم کی گئی ہے اور بیاسی رحمت کی برکت ہے کہ ماں اپنی اولا د پر مہر بان ہوتی ہے اور پر ندے اور وحثی جانور ایک جگہ پانی پیتے ہیں اور لوگ آیک دوسرے کے ساتھ ہدردی کرتے ہیں۔ باتی ننانویں حمتیں قیامت کے دن ان لوگوں کو عطاکی جائیں ساتھ ہدردی کرتے ہیں۔ باتی ننانویں حمتیں قیامت کے دن ان لوگوں کو عطاکی جائیں گئی۔ جو پر ہیزگار ہیں اور خداسے ڈرتے رہتے ہیں پھروہ ایک رحمت بھی جود نیا میں تقسیم کی ہے جو بہیں کول جائے گی۔ (المحدر کر لئی کئی)

ابل علم كااحترام

امام ابوعبیدالقاسم بن سلاً م التوفی ۲۲۳ ه نے اپی طالب علمی کے زمانہ کے حالات میں لکھا ہے کہ میں جب بھی کی محذث یا عالم کے پاس حاضر ہوا بھی باہر سے آوازیاد ستک نہیں دی بلکہ ہمیشہ باہر کھڑ ہے ہوکران کے ازخود باہر تشریف لانے کا انظار کیا۔ اور میں نے اہل علم کے احترام کا پیطریقہ قرآن کریم کی اس آیت سے سیکھا ہے۔

وَلُوُ أَنَّهُمْ صَبَوُ وُاحَتَى تَخُوعَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيُواً لَهُمْ. [الحجوات: ٥]
(اوراً گرياوگ مبركرتے يہال تك كرآب خود بابران كے پاس آجائے تويان كيئے بہتر ہوتا)
جيبا كه علامہ واودى كى "طبقات المفسرين" من لكھا ہے كہ يہ الل علم كا بہت اچھا
ادب ہے اس میں حضرت عبداللہ بن عباس كوسبقت حاصل ہے كہ آپ حضرت ذید بن ثابت كے گھر كے ورواز ہے كہ پاس ان كے انتظار میں كھڑے درے با وجود يكه تيز ہوا آپ كے چرو كو كرد آلودكر دى تھى۔

جب حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه با برتشریف لاے اور فرمایا کداے رسول الله صلی الله علیه وسل کے چھاڑا واکر آپ بیغام بھیج دیتے تو بیس آپ کے پاس آ جا تا تو حضرت عبدالله بن عباس نے فرمایا (علم کے پاس چل کرآیا جا تا ہے '۔ (فضائل القرآن لائی عبیدالقام)

### جسم اورروح

علامہ ابن قیم جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جھے کو اس مخص پر تعجب ہوتا ہے جو اپنی صورت پر ناز کر کے اکڑتا ہوا چانا ہے اور ابتدائی حالت کو بھولا رہتا ہے۔

انسان کی ابتداء تو وہ لقمہ ہے جس کے ساتھ پائی کا ایک گھونٹ ملا دیا گیا ہو۔ اگرتم چاہوتو یہ کہدلوکہ روٹی کا ایک گلزاجس کے ساتھ بچھ پھل ہوں 'گوشت کی ایک بوٹی ہودودھ کا ایک پیالہ ہو پانی کا ایک گھونٹ اور ایسی ہی کوئی چیز اور بھی ہوگی ان سب کوجگر نے پہایا تو اس سے منی کے چند قطرے بینے جومرد کے فوطوں میں تھہرے۔ پھر شہوت نے ان کوحرکت دی تو ماں کے پیٹ میں جاکرایک مدت تک رہے 'یہاں تک کے صورت کھمل ہوئی پھراس بچے کی شکل میں نکلے جو پیشاب کے کپڑوں میں تھڑتا ہے۔

بيتواس كى ابتدا ہے اب' 'انتہا'' بعنی انجام و يھو ۔

مٹی میں ڈال دیا جائے گا۔ جسم کو کیڑ ہے کھا ڈالیس سے۔ دیزہ ریزہ ہوکررہ جائے گا۔ پھر تیز ہوا میں ادھر سے ادھر اڑاتی پھریں گی۔ جبکہ اکثر بیہوتا ہے کہ بدن کی مٹی نکال کر دوسری جگہ نتقل کر دی جاتی ہے۔ پھرمختلف حالات میں بدلتی رہتی ہے یہاں تک کہا یک دن لوٹے گی اوراکٹھا کی جائے گی۔

ہیں بدن کا حال ہوا جبکہ وہ روح جس کے ذمہ کمل ہے اس کا حال یہ ہے کہ آگر ادب سے
آ راستہ ہوئی علم سے درست کی گئ اپنے صافع کو پہچانا اور اس کے حقوق کو اور اگرتی رہی تو
سواری (لیعنی بدن) کی کمی اور کوتا ہی اس کے لئے نقصان وہ نہ ہوگی اور اگر اپنی جہالت کی
صفت پر باقی رہ گئی تو وہ بھی مٹی کے مشابہ ہے بلکہ اس سے بدتر حالت میں ہے۔ (سکون قلب)

ز کو ق و خیر است

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمانو! اینے مال کوز کو قاد کیر محفوظ کرواور اینے بیاروں کا علاج خیرات سے کیا کرواور مصیبت کی نہروں کا مقابله دعاؤں سے کرتے رہو۔ (رواہ البہتی نی النعب)

٠,

# يريشاني كالصلى علاج

اگر پریشانیوں سے بچنا چاہتے ہو۔ مثلاً باولاد ہویا کوئی بیاری ہے جس سے تنگ آ

ہے ہوتو اصلی علاج ہیہ ہے کہ خداسے تعلق پیدا کرو۔ پھرد کیفنا کہاں ہے پریشانی امراء کو ناز

ہے اپنے پلاؤ قورمہ پراہل اللہ کو اپنے رو کھے سو کھے نکڑوں ہیں وہ مزاہے جو ان کو پلاؤ
قورموں ہیں بھی نہیں۔ ہیں ان چیزوں کے کھانے کو منع نہیں کرتا۔ مطلب میرااس کہنے سے
قورموں ہیں بھی نہیں۔ ہیں ان چیزوں کے کھانے کو منع نہیں کرتا۔ مطلب میرااس کہنے سے
خدا کی دی ہوئی چیز ہے۔ محبوب کے ہاتھ کی ملی ہوئی مٹھاس ہے جب پی تصور ہم گیا پھر للہ
ان کو اس تصور میں وہ مزہ آتا ہے جوامراء کو بلاؤ قورمہ ہیں بھی میسر نہیں۔ اصلی پڑیا جو لذت
کی ان کے پاس ہے وہ تو یہ ہے۔ چوتھ بھوک کا مزہ ہے۔ ان کا معمول ہے کہ جس روز
کی ان کے پاس ہے وہ تو یہ ہے۔ چوتھ بھوک کا مزہ ہے۔ ان کا معمول ہے کہ جس روز
کی ان کے پاس ہے وہ تو یہ ہے۔ چوتھ بھوک کا مزہ ہے۔ ان کا معمول ہے کہ جس روز
کی ان کے پاس ہے وہ تو یہ ہے۔ چوتھ بھوک کا مزہ ہے۔ ان کا معمول ہے کہ جس روز
کی ان کے پاس ہے وہ تو یہ ہے۔ چوتھ بھوک کا مزہ ہے۔ ان کا معمول ہے کہ جس روز
کی ان کے پاس ہے دہ تو رکھنے والوں کو۔ وہ افلاس میں بھی راضی روحانی جسمانی دینوی اخروی
اگر ہیں تو اللہ سے تعلق رکھنے والوں کو۔ وہ افلاس میں بھی راضی مض میں بھی راضی میں بھی راضی میں بھی راضی مصیبت میں بھی راضی خوض سب پر راضی ۔ کی حالت پر ناراض ہی نہیں۔
میں بھی راضی مصیبت میں بھی راضی غرض سب پر راضی ۔ کی حالت پر ناراض ہی نہیں۔
میں ایک حکایت حضرت بہلول کی نقل کر کے پھرختم کرتا ہوں۔

حضرت بہلول نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ فر مایا میاں اس فخص کا حال کیا پوچھتے ہوکہ دنیا کا کوئی کام ایسانہیں جواس کی خواہش کے موافق نہ ہوتا ہو۔ حضرت بہلول نے عرض کیا کہ حضرت ایسا کہاں سے ہوسکا ہے بی تو پچھ بچھ میں نہیں آیا۔ بزرگ نے فر مایا جس نے اپنی خواہش کو خدا کی خواہش میں فنا کر دیا ہواس کی خواہش کے خلاف کوئی کام ہو، ی نہیں سکتا کیونکہ ظاہر میں جو پچھ دنیا میں ہور ہا ہے خدا کی خواہش کے موافق ہو رہا ہے اور اس فخص کی خواہش خدا کی خواہش میں فنا ہو کر عین خواہش حق ہوگئی ہے۔ لہذا جو کھ دنیا میں ہور ہا ہے اور جب خواہش کے موافق ہو کچھ دنیا میں ہور ہا ہے اور جب خواہش کے موافق ہو رہا ہے اور جب خواہش کے موافق ہور ہا ہے اور جب خواہش کے موافق ہو کو ایک کے دواہش کے موافق ہور ہا ہے اور جب خواہش کے موافق ہور ہا ہے اور جب خواہش کے موافق ہو رہا ہو رہا ہو رہا ہے اور جب خواہش کے موافق ہو رہا ہ

## شنرادے کی ذہانت اوراستاد کی خود داری

خلیفہ ہارون رشید نے اپنے دونوں شہزادوں این و مامون کو کوفہ کے مشہور محدثین حضرت عبداللہ بن اور لیس اور حضرت عیسیٰ بن یونس کی خدمت میں بھیجا۔ چنا نچہ یہ دونوں پہلے عبداللہ بن ادر لیس کی خدمت میں محبح اللہ بن ادر لیس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور محدث میروح نے ان دونوں کے سامنے ایک سوحدیثیں سنا کیں۔ جب آپ خاموش ہو گئے تو مامون نے کہا کہ چچا جان اگر اجازت ہوتو یہ سوحدیثیں میں زبانی آپ کو سنا دوں۔ چنا نچہ اجازت پاکر مامون نے تمام حدیثوں کو زبانی سنا دیا۔ عبداللہ بن اور لیس مامون کی قوت حافظ پر جران رہ گئے۔ پھر یہ دونوں عیسیٰ بن یونس کی در سگاہ میں پہنچ تو انہوں نے بھی ایک سواحادیث شہزادوں کے سامنے بیان فرما کیں۔ مامون احادیث من کر بے حد متاثر ہوا اور دس ہزار در ہم کا نذرانہ سامنے بیان فرما کیں۔ مامون احادیث من کر بے حد متاثر ہوا اور دس ہزار در ہم کا نذرانہ عرف کیا۔ عیسیٰ بن یونس نے لینے سے صاف انکار کر دیا اور فرمایا کہ حدیث سنانے کے بدلے میں تہراراایک گھونٹ یانی بھی تبول نہیں کرسکتا۔ (مثانی بھین)

فضل خداوندی اساس ہے

حضرت مولانا گنگونی فرمایا کرتے سے کہ میاں اگر ہم پہلے سے جانے کہ جاہدہ سے ہیں حاصل ہوگا جواب حاصل ہوا تو ہم بھی بجاہدہ نہ کرتے خواہ مخواہ مشقتیں اٹھا کیں۔
میں نے کہا جنہیں مل جایا کرتا ہے وہ یوں ہی کہا کرتے ہیں۔ پھر ہمارے حضرت (مولانا مرشد ناشاہ محمد اشرف علی صاحب مدظلہ) نے فرمایا کہ بات یوں ہے کہ جو پچھ ماتا ہے محض فضل سے مات ہے کئی کوشش سے نہیں ماتا۔ تو طفے کے جب معلوم ہوتا ہے کہ مخص فضل سے عطا ہوا ہے کوشش ہوا تو اپنی کوششیں اور ریاضت اور مجاہدے ہے کا رنظر آت میں۔ وہ کھلی آئی موں دیجھ اس ہوا تو اپنی کوششیں اور ریاضت اور مجاہدے ہے کہ میری کوشش کا تو پچھ دخل ہی نہ ہوا ہے کہ میری کوشش سے پچھ نہیں ہوا۔ مطلب یہ کہ میری کوشش کا تو پچھ دخل ہی نہ ہوا ہے کہ ہم نے فضول میں نہ ہوا ہوگا ہے کہ ہم نے فضول کو سے میں۔ وہ کھلی آئی میں۔ کوشک ما تو محض فعل سے بنا ہے حالانکہ دراصل وہ فعنل متوجہ ہوا ہے اس کی کوشش ہی کی وجہ ہے۔ (شعم الاکار)

# حضرت مُلیب انصاری رضی الله عنه کا عشق رسول صلی الله علیه وسلم

حضرت جُلیب انعماری کی شادی کا واقعہ بھی کچھ حضرت سعد الاسوڈ کی طرح کا ہے۔
کہاجا تا ہے کہ جُلیب رضی اللہ عنہ بڑی بھوٹھ کی شکل کے آدی تنے۔ ظاہری حسن نام کی کوئی
چیز ان میں موجود نہ تھی۔ لیکن پاک نفسی ، نیک طبیتی اور دولتِ ایمان سے مالا مال تنے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باباطن لڑی سے ان کی نسبت تھہرا دی۔ لڑکی کے کھر
والوں نے جُلیب کی شکل وصورت و کھے کر بیدشتہ منظور کرنے میں کچھ بھی ایش کی۔

لڑکی نہایت ذہین اور کی تجی مسلمان تھی۔اس نے اپنے کمروالوں سے کہا" چونکہ میری بینسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھرائی ہے اس لئے مجمعے بسروچھ قبول ہے۔ ایک مسلمان کی شان بینیں ہوسکتی کہوہ اللہ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم سے سرتانی کرے چربیہ آیت پڑھی۔

وَمَاكَانَ لِمُؤْ مِنَ وَكَا مُؤْ مِنَةٍ إِذَاقَطَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ اَمُرَّااَن يُكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمُرِهِمُ.

"دیعنی کی مومن مرداورمومن عورت کویدی نبیل ہے کہ جب الله اوراس کا رسول صلی الله علیہ وکلم کسی کام کا تھم دیں تواس کام کو کرنے نہ کرنے میں اپنا بھی پچھا فقیار سمجمیں۔"
(الاحزاب:٣٦) پھر کہا میں بالکل رضا مند ہوں ، جورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی مرضی ہے وی میری بھی ہے۔ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو نہا یت مسرور ہوئے اور فرمایا:
الله م اصلب علیها المحیر و لا تجعل عیشها لدا.

دولیعن الله اس پرخیر کادر یابهاد ماوراسی زندگی کوتیخ ند کرناً" (استیعاب جلداول بسنداحمین منبل)

زنده گھر

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاوفر مایا جس کھر میں اللہ کا ذکر کیا جائے اور جس کھر میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے ان کی مثال زندہ اور مُر دہ کی ہی ہے۔ ( بخاری وسلم )

# مظلوم كي حمايت

ایک دفعہ سلطان فیروزشاہ کے وزیر خان جہان نے ایک نو جوان کو ذاتی عداوت کی بنا پر قید میں ڈال دیا تھا اوراس کونت نئی اذبیتی پہنچا تا تھا۔ اس نو جوان کا باپ مخدوم جہانیاں جہال گشت کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان سے درخواست کی کہ میرے ساتھ چل کر وزیر کے پاس سفارش کیجئے کہ وہ میرے فرزند کور ہا کردے اور ناحق اس کو اذبیتی نہ دے۔ مخدوم جہانیاں کا دل اس مظلوم کی مصیبت پر تڑپ اٹھا۔ فوراً وزیر کے مکان پر پہنچے۔ اس نے آپ سے ملنے سے بی انکار کردیا۔ حضرت واپس آگئے کیکن اس شخص کا فرزند چونکہ بہت تکلیف میں تھا، وہ بار بار آپ کی خدمت میں آتا اور آپ بار بار وزیر کے پاس جاتے لیکن وہ اس فو جوان کر دہا کر ایس ماروزیر کے پاس جاتے لیکن وہ اس کہ حضرت مخدوم اس مظلوم کی سفارش لے کر انیس بار وزیر کے پاس گئے اور ناکام واپس کہ حضرت مخدوم اس مظلوم کی سفارش لے کر انیس بار وزیر کے پاس گئے اور ناکام واپس آگئے۔ جب بیسویں مرتبہ گئے تو وزیر نے جھلا کر کہا اے سید! تم کوشرم نہیں آتی کہ صاف جواب یا کر بھی بار بار میرے یاس دوڑتے ہو۔

آپ نے فرمایا، اےعزیز! مجھے تمہارے پاس آنے جانے میں دوہرا تواب ملتاہے، ایک تو اس بات کا کہ ایک مظلوم کومصیبت سے بچانا چاہتا ہوں۔ دوسرااس بات کا کہ تجھے نیکوں کے گروہ میں داخل کرنے کی سعی کرتا ہوں۔

وزیرآپ کاارشادس کرکانپ اٹھااورآپ کے قدموں پرگر کرمعافی مانگی پھراس نے مظلوم کونہ صرف رہا کردیا بلکہ بہت کچھانعام واکرام بھی دیا۔ (مثالی بچین) گنا ہول سے ول کمز ور ہوجا تا ہے

فرمایا: کہ گناہوں کی آگ خدائی آگ ہے جس کی خاصیت ہے ہے فارُ اللهِ المُوْقَدَهُ الَّتِی تَطَّلِعُ عَلَی الْاَفْتِدَةِ اس کااصل محل قلب ہے اور دعویٰ ہے کہا جاتا ہے کہ گنہگار کا دل بے چین ہوتا ہے اس کوراحت و چین نصیب نہیں ہوتا گناہ سے دل ضعیف اور کنہگار کا دل بے چین ہوتا ہے اس کوراحت و چین نصیب نہیں ہوتا گناہ سے دل ضعیف اور کمزور ہوتا ہے جس کا تجزیہ نزول حوادث کے وقت ہوتا ہے کہ متقی اس وقت مستقل مزائ رہتا ہے اور دیگر لوگ حواس باختہ ہوجاتے ہیں۔ (سکون قلب)

حضرت عباس رضى الله عنه كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم

حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں: حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گور کا پرنالہ حضرت عمروضی اللہ عنہ کے داستہ پر گرتا تھا۔ ایک دفعہ جمعہ کے دن حضرت عمروضی اللہ عنہ نے کیڑے ہے۔
فئے کیڑے پہنے۔ اس دن حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے لئے دوچوزے ذن کئے گئے تھے۔
جب حضرت عمروضی اللہ عنہ اس پرنالے کے پاس پہنچ تو ان چوزوں کا خون اس پرنالے سے پہنے گا گیا جو حضرت عمروضی اللہ عنہ پر گرا۔ حضرت عمروضی اللہ عنہ نے فرمایا' اس پرنالے کوا کھیڑ دیا جا کے اور دوسرے پہنے۔ پھر مجد میں آ کرلوگوں کو دیا جا گئے۔ اس کے بعد حضرت عباس خصرت عباس خصرت عباس کے بعد حضرت عباس کے عدد حضرت عباس خصرت عباس کے اور انہوں نے کہا' اللہ کی مناز پڑھائی۔ اس کے بعد حضرت عباس خصورت عباس کے بیہ پرنالہ لگایا تھا۔ حضرت عباس کے حضرت عباس کے بیہ نے دیا لہ لگایا تھا۔ حضرت عباس کے عباس کے بیہ کہا' میں آ ہے گؤت کے دھرت عباس کے بیہ کہا' میں آ ہے گؤت کے دھرت عباس کے بیہ کہا' میں آ ہے گؤت کے دھرت عباس کے بیہ کہا' میں آ ہے گؤت کے دھرت عباس کے بیہ کہا' میں آ ہے گؤت کے دھرت عباس کے بیہ کہا' میں آ ہے گؤت کے دھرت عباس کے بیہ کہا' میں آ ہے گؤت کے دھرت عباس کے ایس کے دیں انہوں کہا گئی کیا۔ (حیاۃ الصحاب کے بیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا۔ چنا نچہ حضرت عباس کے ایسائی کیا۔ (حیاۃ الصحاب کے ایسائے میں آ ہے گوت کے دیا کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا۔ چنا نچہ حضرت عباس کے ایسائی کیا۔ (حیاۃ الصحاب کے دیاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا۔ چنا نچہ حضرت عباس کے ایسائی کیا۔ (حیاۃ الصحاب کیا۔ کیا کے دھر کے اس کے دھر کیا کہا کے دھر کیا کہا کیا کہا کے دھر کے دور کے دور کیا۔ دور کیا کیا کہا کیا کہا کے دھر کیا کہا کے دور کیا کہا کیا کہا کے دھر کیا کہا کے دور کیا کہا کیا کہا کے دور کیا کہا کے دور کے دور کیا کہا کے دور کیا کہا کے دور کیا کہا کے دور کیا کہا کے دور کیا کیا کہا کے دور کیا کیا کہا کے دور کیا کیا کے دور کیا کیا کہا کے دور کیا کیا کے دور کیا کے دور کے دور کیا کیا کیا

. شان عبديت

فرمایا حابی صاحب قدس سره نے خودا یک سوال ارشاد فرمایا کہ خدا تعالی نے اپنی مخلوق میں سے ہرشے کو ایک خاص کام میں لگار کھا ہے۔ آفاب اپنا کام کرتا ہے چاندا پنے کام میں مشغول ہے۔ علی ہذا القیاس ۔ اور بیسب عبادت ہے پھر آ یت میں و ما حلقت المجن و الانس الالیعبدون میں عبادت کے ساتھ جن وانسان کی تخصیص کیوں کی گئی کہ عبادت کو صرف الن ہی دونوں کے خلق کی غایت ارشاد فرمائی۔ پھر حضرت قدس سره نے اس کے جواب میں فرمایا کہ گو وہ یہ کہ ہر مخلوق کی غایت ارشاد فرمائی۔ پھر حضرت قدس سره نے اس کے جواب میں فرمایا کہ گو وہ یہ کہ ہر مخلوق کی ایک متازشان ہے جس کو عبدیت کہنا چاہئے وہ یہ کہ ہر مخلوق کی ایک خاص عبادت ہے جیسے خاص ملازموں کی خاص ملازمت ہوتی ہے اور فقلین کی عبادت کوئی معین نہیں ۔ جیسے غلام کی کوئی خدمت معین نہیں ہوتی ۔ پس اس آ یت میں انسان اور جن کی عبدیت کی بیخاص شان بتلائی ہے اس کے بعد حضرت والا نے اس سلسلے میں انسان اور جن کی عبدیت کی بیخاص شان بتلائی ہے اس کے بعد حضرت والا نے اس سلسلے میں فرمایا کہ ارانسان کا ہر کام محدود ہے مگر صرف دو کام محدود نہیں ایک ذکر قلبی دوسراایمان قلبی بیدونوں ممل ہرونت اور ہر حالت میں مطلوب ہیں۔ (تقی الاکار)

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: ایک سحابی نے عرض کیا "یارسول الله!

نیکیوں کی شمیں تو بہت ہیں اور میں ان سب کوانجام دینے کی استطاعت نہیں رکھتا لہذا مجمع
الی چیز بتاد بجئے جے گرہ سے بائد ھالوں اور زیادہ با تیں نہ بتا ہے گا کیونکہ میں بحول جاؤں
گا' آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا: تمہاری زبان الله تعالیٰ کے ذکر سے تر رہا کرے'۔ (جامع ترزی)

ينتم سے محبت كا فائدہ

حفرت سری مقطی رحماللہ بیان فرماتے ہیں کہ عید کے روز ہیں نے حفرت معروف کرفی رحمہ اللہ کو مجوریں چنتے ہوئے ویکھا۔ ہیں نے ان سے پوچھا کہ بیآپ کس لئے اکتھی فرمارے ہیں؟ حفرت معروف کرفی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہیں نے ایک لا کے کوآر نا کے روز روتے ہوئے ویکھا تواس سے پوچھا کہتم کیوں رور ہے ہو۔ اس لاکے نے جواب ویا کہ ہیں بیتیم ہوں۔ آئ عید کا دن ہے سب لاکوں نے سنے کپڑے بہتے ہوئے ہیں اور میں بیتیم ہوں۔ آئ عید کا دن ہے سب لاکوں نے سنے کپڑے بہتے ہوئے ہیں اور میرے پاس کھی بیس ہوں۔ آئ عید کا دن ہے سب لاکوں نے سنے کپڑے بہتے ہوئے ہیں اور میرے پاس کھی بیس ہے۔ چنا نچہ ہیں اس لئے مجوریں چن رہا ہوں کہ ان کو چھ کراس کم اخروث ہے دول۔ تا کہ وہ ان کے ساتھ کھیلے اور روئے نہیں۔

حفرت سری مقطی رحمداللد قرماتے ہیں کہ بیس نے آپ سے عرض کیا کہ اس خدمت ا کو میں سرانجام دے اول گا آپ اس بارے میں ہرگز فکر مند نہ ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد میں نے اس بیٹیم بچے کوا ہے ہمراہ لیا اور اس کو سنے کپڑے فرید کر پہنا دیئے۔ پھر میں ۔ ا میں نے اس بیٹیم بچے کوا ہے ہمراہ لیا اور اس کو سنے کپڑے فرید کر پہنا دیئے۔ پھر میں ۔ اس حسن سلوک ۔ ا اس کو تھوڑے سے افروٹ بھی لے کر دیئے تا کہ وہ ان سے کھیل ارہے ۔ اس حسن سلوک ۔ ا لڑکے کا دل بہت فوش ہو گیا اور مجھے اس کام کا بیافا کدہ ہوا کہ میرے دل میں ایک ایسا نو ، پیدا ہو گیا جس نے میرے دل کی ونیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا اور مجھے معرفت کی بلندیوں پر پہنچادیا۔ (مثالی بین)

فرمایا: جارا اصلی کمرکونسا ہے۔ ظاہر ہے کہ آخرت ہی جارا اصلی کمر ہے۔ اگر آخرت بر عقیدہ نہ ہوتب بھی موت کا تو انکار ہی نہیں ہوسکتا۔ ویکھئے بعض فرقوں نے غدا کا بھی انکار کیا۔ كبين موت كاسب كوقائل مونايز باوروه بهى اختيار مين نبيس كه كب موت آجائے اور طوعاً وكر بآ دنیا کوچھوڑنا بڑے۔موت الی زبردست چیز ہے کہاس کا سب کو قائل ہونا پڑااور بالحضوص مسلمان کہ وہ تو موت کے بعد آخرت کی زندگی کے بھی قائل ہیں جو یقینی پیش آنے والی ہے اور زندگی طویل بھی اتن ہے کہ جس کا بھی خاتمہ ہی نہیں۔بس وہیں کی زندگی اصلی زندگی ہے اور وہی بهارااصلی کھرہے۔اس کاسامان ہمارےاعمال ہمارادین ہماری طاعات ہیں ان کوہم عارضی کھر لعنی دنیاجودماں کے مقابلہ میں مرائے سے بھی بدرجہا کم ہے اس کے نذر کردیے ہیں اور ہم نے جوكم كباده اس لئے كة فرض يجيئ الركھرير پياس برس عمر بوئى توسرائے كے جاردن كو پياس برس کے ساتھ کچھاتو نسبت ہے لاکھوں کروڑواں کوئی حصہ ہوا۔ آخر دونوں متناہی ہیں۔ برخلاف اس کے دنیااور آخرت میں وہ بھی تو نسبت نہیں۔ بہت سے بہت دنیا کی عمرسوبرس آخرت کی ہزار كرور شكومها سكه جتنا بحى من سكيس معليكن اس مع جمي زياده وبال كي عمر بس اتنى بردى عمر جس تکھر بیں گزارنی ہےاس کے سامان کواس چندروز ہسرائے دنیا پر نثار کررہے ہیں۔ای طرح سے که اگر کسی نے مکان تغییر کردیا تو حلال حرام کی مطلق بروانه کی۔ایمان بھی گھر میں نگا دیا دین بھی سامان بہم کہنچانے میں صرف کردیا۔ نماز بھی اس کی نذر کردی۔ (سکون قلب)

احترام استاذ

حضرت آمام احمد بن طنبل رحمه الله كوحفرت امام شافعی رحمه الله كی وات سے بڑی عقیدت اور فیفنگی تھی اور وہ ان كا بمیشه بڑا احترام كرتے ہے۔ امام شافعی رحمه الله سوار ہوتے تو بیان کے بیچھے بیدل ان سے سوالات كرتے جاتے ہے، ان كا خود اپنا بیان ہے كه میں نے تمیں برس ہے كوئی اليم نماز نہيں پڑھی جس میں امام شافعی رحمہ الله کے دعانه كی ہو۔ (البدایہ والنہایہ ج وائی ایم نماز نہیں پڑھی جس میں امام شافعی رحمہ الله کے لئے دعانه كی ہو۔ (البدایہ والنہایہ جوابریارے)

## حضرت عباس بن عباده رضی الله عنه ` کاعشق رسول صلی الله علیه وسلم

بیعت عقبہ میں خزرج کے ایک سردارعبال بن عبادہ بھی شامل تھے۔ یہ بڑے صاف ،
کواور بے باک فخص تھے۔ جب اہل مدینہ نے بیعت کرنے کے بعد واپس جانے کا اراء و
کیا تو حضرت عباس بن عبادہ نے کہا کہ: ''لوگو! اب تک میں نے کسی کی غلامی قبول نہیں ہ )
تھی اور ایک آزاد انسان تھا۔ مگر اب میں نے محمصلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول کرلی ۔ ،
اور میں اب اپنے آ قاصلی اللہ علیہ وسلم کے آستانے کوچھوڑ کرجانے والانہیں ہوں۔ جب ،
تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہیں جائیں سے میں بھی نہیں جاؤں گا۔''

چنانچہ بیشیدائی رسول صلی الله علیہ وسلم اس وقت تک مکہ ہی میں مقیم رہے جب تکہ، ہم میں مقیم رہے جب تکہ، ہم ہمیں میں مقیم رہے جب تکہ، ہم ہمیں ہوا۔ ہجرت کر کے جب بیانوگ مدینہ پہنچے تو بیا ایک لمحہ کے لئے آستا۔ رسول سے الگ نہیں ہوئے۔ مہاجرانصاری کہلائے اورامی اب مُقد میں شامل ہوکرمہما تار، رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں شارکئے مجئے۔

تمام دن آپ مجد نبوی کے چپوترے صفہ پر پڑے رہتے تھے۔ آئیں ہر وقت اس بات انظار دہتا تھا کہ کب ان کے حجوب سلی اللہ علیہ وسلم کوکی کام کی ضرورت پیش آئے اور آئیں خدمت موقع میسر ہو۔ اس چپوترے پر اور کئی ایسے ہی عشاق ہر وقت پڑے رہتے تھے جو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر قربان ہونے کے انظار میں رہتے تھے۔ غزوہ اُحد لوگوں کی آزمائش کا وقت تھا کہ وہ کس طرح خود کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر سکتے ہیں۔ حضرت عبائر این عبادہ اس آزمائش میں پورے اتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے جان بین عبادہ اُس کے سپر دکر دی۔ ان اللہ و انا الیہ و اجعون۔ (اصاب سیرة انساز صرف)

مثالي حكم وتواضع

فرمایا کہ ہمارے حصرت حاجی صاحب کی کئی نے تکفیر کی۔ حضرت نے سن کر برانہیں ) مانا اور بیفر مایا کہ میں عنداللہ اگر مومن ہوں تو مجھ کو کئی کی تکفیر مصر نہیں اورا گر (خدانخو استہ کا ف<sub>ر</sub> ہوں ) تو براما نے کی کیابات ہے۔ (هنس الاکابر )

### جہادوجج کا تواب ملنا

نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو مخص کسی مجاہد کو (جہاد کیلئے) تیار کرے یا کسی حاجی کو (جہاد کیلئے) تیار کرے۔ (یعنی اس کے اسباب فراہم کرنے میں مدد دے) یا اس کے بیچھے اس کے گھر کی دکھیے بھال کرے یا کسی روزہ دار کو افطار کرائے تو اس کو ان سب لوگوں کے جتنا ثو اب ماتا ہے۔ بغیر اس کے کہ ان لوگوں کے ثو اب میں کوئی کی ہو۔' (سنن نمائی)

#### صاحب کمال بچہ

حضرت شاہ بوعلی قلندر کے حالات میں ہے کہ ولا دت کے تین دن ایسے گزرے کہ یہ روتے ہی رہے۔ روتے ہی رہے۔ روتے ہی رہے۔ روتے ہی رہے۔ تیسرے روز شیخ فخر الدین صاحب نے مکان کے دروازے پرایک''چرم بوش'' درویش کودیکھا،سلام کیا۔ درویش نے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا:

''مبارک ہو، لڑکا ہواہے میں اس کو دیکھنے کے لئے منتظر کھڑا ہوں۔ فخرالدین صاحب درولیش کا ہاتھ پکڑ کراندر لے سمئے۔ درولیش نے بچہ کو دیکھا تو پییٹانی کو بوسہ دیا۔ پھر دونوں کا نوں میں بیآ بہت بڑھی''

فاینماتو لوافشم و جه الله. (جس طرف کومنه کرلوادهری الله) اس آیت کی آواز جیسے ہی کانوں میں پڑی گربیموتوف ہو گیا، آئکھیں کھل گئیں اور دودھ چوسنا بھی شروع کردیا۔

درولیش صاحب نے شیخ نخرالدین صاحب کو بشارت دی کہ یہ بچہ صاحب کمال عاشق خدا ہو گا۔ پھرد کیمنے بی دیمنے بیدرولیش نظروں سے عائب ہوگئے۔ (پانی ہت اور ہزدگا پانی ہت میر نسانیات و ورکر نے کی مقد ہیر

ایک صاحب کا ایک لمباخط آیا جسمیں دین و دنیا دونوں کے متعلق پریشانیاں کمی ہوئی مخیس راس کے جواب میں تحریر فرمایا: کہ اپنے معاملات خدا تعالیٰ کے سپر دکر دیتا جاہے وہ جوکریں اس میں راضی رہے یہ بہترین تدبیر ہے کوئی تدبیر کے دیکھے۔(سکون قلب)

حضرت ثابت بن قيس كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم

آج ہم لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں تھوڑا بہت معنی مطلب بھی سمجھ لیتے ہیں اس کے باوجود عمل کی توفیق بہت کم ہوتی ہے، وجہ رہے کہ ہمیں ایمان ورثے میں ملا ہے اپنا خون پیدنہ بہا کرہم نے اسے حاصل نہیں کیا۔ حضرات صحابہ قرمایا کرتے تھے۔

تعلمنا الایمان ٹم تعلمنا القرآن (ہم نے پہلے ایمان کیما، پھرقرآن پڑھا)
اس کے وہ لوگ قرآن پر کار بندر ہتے تھے اس کے اوامر کی پابندی اور نواہی سے اجتناب کرتے تھے اس کی مثال درج ذیل واقعہ ہے۔قرآن پاک کی سورہ جرات میں معاشرتی زندگی کے مختلف احکام بیان کئے گئے ہیں، پہلی چندآ یات میں دربار رسالت کے چندآ واب ذکر کئے گئے ہیں، دوسری آیت کے الفاظ اور ترجمہ یوں ہیں۔

بعض کُور ایک می اُن تَکُور اَن تَکُور اَن تَکُور اَن تَکُور اَن تَکُور اَن تَکُور اِن اِن الواتم اِنِی آ وازیں منی کی آ واز ہے اونجی نہ کرواور ندان سے اس طرح کڑک کر بات کروجس طرح کرتم ایک دومرے سے کڑک کربات کرتے ہو،ایسان ہوکہ تہارے مل برباد ہوجا کیں اور تہیں بہ بھی نہ جلے۔

یہ آبت نازل ہوئی تو حضرت ثابت بن تیس گھر میں بیٹے سے مسجد آ نا چھوڑ دیارسول الله صلی الله علیہ وسلم نان کے بارے میں دریافت فر مایا اور پھران کے گھر آ دی بھی کر پنہ کرایا آ دی گھر سے تو انہوں نے کہا بھائی تمہیں معلوم ہے کہ میری آ واز بہت او ٹی ہے اور بولتا ہوں تو حضور صلی الله علیہ وسلم کی آ واز سے او ٹی ہوجاتی ہے، اس لئے میں تو اہل تارمیں ہے ہوں ان لوگوں نے وائیس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپٹ نے ارشاد فر مایا بیل ہو من اہل الم جند نہیں نہیں بلکہ وہ تو اہل جنت میں سے ہیں۔ آئیس بالاور حضرت انس فر ماتے ہیں۔ اس کے بعدوہ ہم میں بلکہ وہ تو اہل جنت میں سے ہیں۔ آئیس بالاور حضرت انس فر ماتے ہیں۔ اس کے بعدوہ ہم میں حضرت ثابت شاری تھے۔ جاری انسان کر بیٹ اور قادر الکلام مقرر تھے، وہ خطیب الانصار کہلاتے تھے۔ حضرت ثابت آ کی ضبح بلیغ اور قادر الکلام مقرر تھے، وہ خطیب الانصار کہلاتے تھے۔ مسلمہ کہ ذاب جو بمامہ کا رہنے والاجھوٹا مدی نبوت تھا، مدینہ منورہ آ یا تھا، رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا۔ اس سے گفتگو کرنے کے بہد میں مسیلہ کی فرج سے بمامہ کی جو مشہور لڑ ائی ہوئی بین قبی ماری جو مشہور لڑ ائی ہوئی میں مسیلہ کی فرج سے بمامہ کی جو مشہور لڑ ائی ہوئی میں ماری جو مشہور لڑ ائی ہوئی میں مسیلہ کی فرج سے بمامہ کی جو مشہور لڑ ائی ہوئی میں ماری جو مشہور لڑ ائی ہوئی میں مسیلہ کی فرج سے بمامہ کی جو مشہور لڑ ائی ہوئی میں ماری میں حضرت ثابت شہید ہو گئے۔ دسی اللہ عنہ و اد صاته (کاروان جنت)

#### درخواست بيعت كاجواب

ایک فیص نے حاجی صاحب سے بیعت کی درخواست کی۔ فرمایا کہ بھائی میرے پاس
نامرادی ہے۔ جہال مراد ہو وہاں تم کو جانا چاہئے۔ میں (بعنی عکیم اللمة مولانا مرشدی شاہ محمد
الشرف علی صاحب رحمدالللہ نے ول میں خیال کیا کہنا مرادی سے حضرت کا کیامطلب ہے۔ آخر
خود ہی خلوت میں مجھ سے بیان فرمایا کہنا مرادی سے مرادعشق ہے۔ عاشق مجمی اپنی مرادکوئیں
پنچنا کیونکہ مقصود نہ پاکر آ مے طلب میں اور ترقی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے وہ ہمیشنا مرادر ہتا ہے۔
دلارام در بردلا رام جوئے لب از تفظی خشک برطرف جو سے
دلارام در بردلا رام جوئے کہ برساحل نیل مستسے اند

(مقالات حكمت دعوت عبديت جلد بشتم ص٩٠٩م نمبر٣٥)

### قابل رشك مرتبه واللاكك

نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قرمایا: '' و نیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ تو تو تو تو بھیر ہیں۔ نہ شہید ہیں۔ مگر قیامت کے دن پیغیر اور شہیدان کے مرتبے دیکھ کررشک کریں سے اور وہ فررانی منبروں پر ممتاز حالت میں بیٹے ہوں ہے۔ بیدہ لوگ ہیں جو بندوں کے دل میں خدا کی محبت ہیدا کرتے ہیں اور خدا کے ول میں ان کی محبت ڈالتے ہیں۔ اور دنیا میں تھیسے کرتے پھرتے ہیں۔ ' جب بیدالفاظ رسول خدا (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے فرمائے تو لوگوں نے پوچھا کہ وہ خدا کے بندوں کی محبت خدا کے دل میں کیے ڈالتے ہیں۔ جناب سرور کا نئات نے فرمائی کرتا ہے۔ پھر جب لوگ ان کا کہا مان لیتے ہیں اور ان باتوں سے منع کرتے ہیں جن کوخدا تا پسند کرتا ہے۔ پھر جب لوگ ان کا کہا مان لیتے ہیں اور ان کے کہنے پڑمل کرتے ہیں جن کوخدا تا پسند کرتا ہے۔ پھر جب لوگ ان کا کہا مان لیتے ہیں اور ان کے کہنے پڑمل کرتے ہیں تو خدا ان سے محبت کرتا ہے۔

#### بزرگول کے مزاج

فرمایا که مولوی بینخ محمرصاحب اکثر جوش میں فرمادیا کرتے ہتے کہ میں نرابزرگ نہیں ہوں بلکہ رکیس بھی ہوں۔ پھرفر مایا کہ مولانا پرنقشبندیت غالب تھی اور ہمارے حضرت حاجی صاحب پر چشتیت غالب تھی۔ (حسن العزیز)

## قابل رحم بجيداور ظالم بادشاه

حضرت وہب بن مُنَعة رحمدالله (م۱۱۳) فرماتے ہیں: کدایک مرتبہ ملک الموت
ایک بہت بڑے ظالم وجابر کی روح قبض کر کے لے گئے کہ دنیا میں اس سے بڑا ظالم کوئی نہ
تفا، وہ جارہ بے تصفر شتوں نے اُن سے پوچھا: لَمَنْ کُنْتَ اَشَدُّ رَحُمةً مِمَّنُ قَبَضْتَ
رُوْحَهُ؟ تم نے ہمیشہ جانیں قبض کیں ہمہیں بھی کسی پرزم بھی آیا؟ انہوں نے کہا کہ سب
سے زیادہ ترس مجھے ایک عورت پرآیا جو تہا جنگل میں تھی جب ہی اس کے بچہ پیدا ہوا تو مجھے
سے زیادہ ترس مجھے ایک عورت پرآیا جو تہا جنگل میں تھی جب ہی اس کے بچہ پیدا ہوا تو مجھے
مواکد اس عورت کی جان قبض کر لوں، مجھے اس عورت کی اور اس کے بچے کی تنہائی پربڑا
ترس آیا کہ اس بچے کا اس جنگل میں جہاں کوئی دوسر انہیں ہے کیا جنگا؟

فرشتوں نے کہا کہ بیظالم جس کی روح تم لے جارہے ہووہی بچہ ہے۔ ملک الموت حیرت میں رہ گئے کہا کہ بیٹا الم جس کی روح تم لے جارہے ہووہی بچہ ہے۔ ملک الموت حیرت میں رہ گئے کہنے گئے ''مسبُحانَ اللطیف لِمَا یَشَاءُ'' مولیٰ تو پاک ہے بروام ہربان ہے جوجا ہتا ہے کرتا ہے۔ (احیاءالعلوم عربی جسم، ۱۸۳۸، جواہر پارے)

حصرت انس بن نضر رضی الله عنه کاعشق رسول صلی الله علیه وسلم انده کلیدوسلی الله علیه وسلم انده کلیدوسلی الله علیه وسلی الله علیه وسلی الله علیه وسلی شهر منده وسطی الله علیه وسلی شهر است و انده این اور الله علیه وسلی این و مسلی این اور انسان این افر شیار بریشان حال انسادی ایک جماعت میں حضرت عمر اور حضرت انس بن نظر شیار که سب حضرات پریشان حال انسادی ایک جماعت میں حضرت عمر اور حضرت المور با ہے کہ سلمان پریشان سے آ رہے ہیں ۔ان حضرات نشرات نے کہا کہ حضور صلی الله علیه وسلی الله علیه وسکتے ۔حضرت انس نے کہا کہ چرحضو ملی الله علیه وسکتے ۔حضرت انس نے کہا کہ چرحضو ملی الله علیه وسکتے ۔حضرت انس نے کہا کہ چرحضو ملی الله علیه وسکتے ۔حضرت انس نے اور کو اور کو کرکیا کرو گے۔ تکوار ہاتھ میں لواور چل کرم جاؤ۔ چنانچ حضرت انس نے دور تکوار ہاتھ میں لی اور کفار کے جمکھٹے میں تھس کے اور اُس وقت تک لڑتے رہے کہ شہید موتے ۔ان کا مطلب بیتھا کہ جس ذات کے دیدار کے لئے جینا تھا۔ جب وہ بی نہیں رہی تو پھرگویا بی کردی کیا کرنا ہے۔ چنانچ اس میں اپنی جان نار کردی ۔ (خمیس)

ایک بارحضرت مولانا گنگونگ نے فرمایا کہ جتنی محبت پیروں کے ساتھ مریدوں کو ہوتی ہے حضرت حاتی صاحب نے سن کرادھرادھر کی باتیں کر کے فرمایا کہ اب تو ماشاء اللہ آپ کی حالت باطنی حضرت حاتی صاحب ہے ہیں آگے بردھ گئی ہے مولانا نے فرمایا کہ لاحول ولاقو ق استغفر اللہ بھلا کہاں حضرت کہاں میں چہ نبست خاک راباعالم پاک ' مجھاس سے بردی تکلیف ہوئی۔ بہت صدمہ ہوا۔ مولانا محمد قاسم صاحب نے فرمایا کہ خیرا آپ ان سے بردھ ہوئے نہیں گین میں پوچھتا ہوں کہ یہ تکلیف آپ کو کیوں نے فرمایا کہ خیرا آپ ان سے بردھ میں جھے حضرت سے محبت ہی نہیں۔ آگر محبت نہی تو ہوئی۔ بس یہی محبت ہی نہیں۔ آگر محبت نہی تو کہ بے صحرت سے محبت ہی نہیں۔ آگر محبت نہی تو کہ بے صحرت مولانا کہ مولئی تی اور میں انہیں کے حضرت سے محبت ہی نہیں۔ آگر محبت نہی تو کہتے تھے کہ مجھے حضرت سے محبت ہی نہیں۔ آگر محبت نہی تو کہتے تھے کہ مجھے حضرت سے محبت ہی نہیں۔ آگر محبت نہی تو کہتے تھے کہ مجھے حضرت سے محبت ہی نہیں۔ آگر محبت نہی تھی تو کہتے تھے کہ مجھے حضرت سے محبت ہی نہیں۔ آگر محبت نہی تھی تھی تھی تھی تھی ہوئی۔ آپ میں میں۔ (حسن العزیز) کا تکوری نے نہی تو کا تو کہتے تھی اور کہتا تھی تھی تھی تو کہتے ہیں کہی محبت ہے۔ حضرت مولانا کہ تھائی تم بورے استادہ و بردی نے تکلفی تھی آپ میں میں۔ (حسن العزیز)

گناہوں ہے یا کی کا ذریعہ

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: '' جس شخص نے اس طرح جج کیا کہ نہ اس کے دوران کوئی فخش کام کیا اور نہ کسی اور گناہ میں جتلا ہوا تو وہ اپنے گنا ہوں سے اس طرح (پاک وصاف ہوکر) لوٹنا ہے جیسے کہ آج مال کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔'' (بڑاری وسلم)

كمال كي في كامطلب

فرمایا کہ مولا ناگنگوئی نے ایک جگہ مم کھائی کہ جھ میں کوئی کمال نہیں ہے۔ بعض خلص لوگوں کواس سے شک ہوگیا کہ مولا نا جس کمال ہونا تو ظاہر ہے تواس قول سے مولا نا کا جھوٹ بولنالازم آتا ہے پھر ہمارے حضرت (مولانا مرشدنا شاہ محمد اشرف علی صاحب مدظلہ) نے مولا نا کے قول کی تغییر جی فرمایا کہ بزرگوں کو آئندہ کمالات کی طلب جس موجودہ کمالات برنظر نہیں ہوتی۔ پس مولا نا اپنے کمالات موجودہ کو کمالات آئندہ کے سامنے کی خیال فرماتے تھے۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ کی محفول کو مولا نا کی نبیت ہے گمان کہ دہ جیں وہ لکھ پنیوں کے سامنے مالدار نہیں۔ البتہ دوسر سے محفول کو مولا نا کی نبیت ہے گمان کہ دہ خالی از کمالات تھے۔ نہیں کرنا جا ہے۔ (ھس الاکار)

#### بيثا! بميشه سيح بولنا

حضرت فيخ عبدالقادر جيلاني كابيواقعد بهت مشهور الكرجب آب كي عمر مبارك چوده سال کی ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کواعلیٰ دین تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے بغداد جانے والے قافلے کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ روائل سے قبل آپ کی والدہ محترمہ نے آپ کی محدری میں حالیس اشرفیا*ل رکه کری دین تا که حفاظت مصد بین اور* بوفت ضرورت ان کواستعمال کرسمیس\_ مواليد كما ثنائ راه من واكوول نے اس قافلے يرحمله كرديا اور لوث مار من مصروف مو کئے۔ ڈاکوؤں نے بورے قافلے کو انتہائی بے دردی سے لوٹا۔ لوٹ مار کرتے ہوئے چند ڈاکوآپ کے ماس بھی آئے اور یو چھاتہارے ماس کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ میرے یاس جالیس اشرفیان ہیں۔ ڈاکووں نے سمجھا کہ بچہ ہے شاید خداق کررہاہے۔ چنانچہوہ آپ کو اسين سردارك ماس لے محد اور تمام واقعه بيان كيا۔ سردار في بھى آب سے بھى سوال كيا آپ نے اس کو بھی بھی بتایا کہ میرے یاس جالیس اشرفیاں ہیں۔سردار نے کہا اگر اشرفیاں ہیں تو مجرد کھاؤ تا کہ میں بھی تو دیکھوں کہ اشرفیاں کہاں ہیں۔آپ نے اس وقت اپنی گدڑی کواد جیڑا اورتمام اشرفیاں نکال کرڈ اکوؤں کے سامنے رکھ دیں۔ بیدد کچے کرتمام ڈ اکو حیران رہ گئے۔سردار كين لكا،اك الرك الم في تيرى حلائى لى توجمين تمهارى جيبوس سے يجھ ند طا- مارے كمان میں بھی نہ تھا کہ تیرے یاس اس قدراشر فیاں ہوں گی۔اگر تو ظاہر نہ کرتا تو اپنی اشر فیوں کوہم سے بچاسکتا تھا۔لیکن تونے ایسا کیوں کیا کہ ہم سے پوشیدہ اشرفیوں کو ہمارے سما منے رکھ دیا۔ آت نے فرمایا کہ میں تعلیم حاصل کرنے کے ارادے سے بغداد جارہا ہوں۔ بوقت ر دا تکی میری والدہ نے بیاشر فیاں سفرخرج کے طور پرمیری کدڑی میں ہی دی تھیں۔رخصت كرتے وقت ميري مال نے مجھے بري شدت سے اس بات كى تاكيد كى تقى كەبيٹا! جا ہے بچھ تجمي ہو ہميشہ تنج بولنااور تنج كا دامن تبھی ہاتھ ہے نہ جھوڑ لا۔

ڈاکوؤں نے جب یہ بات ٹی تو اُن کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ ان پراس بات کا ایسا اثر ہوا کہ انہوں نے ای وقت نُرے کا موں سے تو بہ کر کے اچھائی کا راستہ اپنالیا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے راہ راست برآ گئے۔ (مثالی بجین )

### بيك وفت حج وعمره كرنا

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: '' جج اور عمرہ ساتھ ساتھ کرو، اس لیے کہ وہ فقر وفاقہ اور ممنا ہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جیسے دھوکئی لو ہے اور سونے جا ندی کے میل کودور کرتی ہے، اور جو جج الله کے نزد کی قبول ہوجائے اس کا صلہ جنت کے سوا کی خواہیں'' (ترندی)

ايك مفتدمين بوراقرآن حفظ كرنا

جب امام محد بن الحسن المعيماني " (جوامام ابوحنيفة كم ماية تازشا كرداورامام محتبد بير)س تميزكو يهنيجة قرآن كريم كي تعليم حاصل كي اوراس كاجتنا حصمكن مواحفظ كرلياا ورحديث اورادب کے اسباق میں حاضر ہونے کگے ہیں جب امام محمہ چودہ سال کی عمر کو پہنچے تو حضرت امام ابو حنیف رحمة الله عليه كي مجلس مين حاضر موسئة تأكهان سے ايك مسئله كے متعلق دريافت كريں جوان كو چین آیا۔ پس انہوں نے امام صاحب سے اس طرح سے سوال فرمایا آیا اس اڑ کے کے متعلق کیا فرماتے ہیں جوعشامی نماز پر سے کے بعداس رات بالغ ہوا کیاعشامی نمازلوٹائے؟ فرمایابان! پس امام محمراً تھ کھڑے ہوئے اور اسینے جوتے اٹھائے اور مسجد کے ایک کوئٹر میں عشاء کی نماز لوٹا کی (اوربيسب سے بہلامسكد تفاجوانهول في امام ابوحنيف سے سيكھا)۔ جب امام ابوحنيف رحمة الله عليدف ان كونماز لوثات ويكها تواس يرتعب كااظهار كيااور فرمايا أكرخداف حاما توبيار كاضرور كامياب موكااوراييين مواجيها انبول في ارشادفر مايا تفا-كدالله تعالى في ام محد كول من اسينه دين كى فقدكى محبت د ال دى \_ جب سے انہوں نے مجلس فقد كا جلال ملاحظ فرما يا تھا۔ پھرامام محمد فقد حاصل کرنے کے ارادہ سے امام ابو حنیف کی مجلس میں آنٹریف لے آئے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ الله عليه في ارشاد فرمايا قرآن كريم از برياد بي يانبين امام محدف عرض كيانبين فرمايا كه يهل قرآن حفظ كرو كالمخصيل فقد كے لئے آنا پس امام محمد حلے محتے اور سات دن تك عائب رہے كام اينے والد ماجد كے ساتھ حاضر ہوئے اور قرمايا كه بس نے بورا قرآن از برياد كرليا ہے۔ (آپ نے امتحاناً متعدد مقامات سے س کر حفظ قرآن کی تسلی فرمائی اور امام محمد کوایئے درس فقد میں داخل فرمالیا) اس کے بعد سے امام صاحب کی مستقل طور برصحبت اختیار کی اور اسلام میں عظیم مجتبد بنے۔(بلوغ الله انی فی سیرة الله ام محد بن الحس العبیانی ص:٥ بحواله فضائل حفظ القرآن بحیر فلسل مس ١٩٨/١٩٨٠)

حضرت ابوذ رغفاری رضی الله عنه کاعشق رسول صلی الله علیه وسلم حضرت ابوذ رغفاری رضی الله عنه کاعشق رسول صلی الله علیم حضرت ابوذ رغفاری رضی الله تعالی عنه کی زندگی شروع سے آخر تک سر سے پیرتک تقویٰ اور پر میزگاری کی زندگی تھی۔ ان کی فقیرانہ زندگی کود کیھ کر رسول الله صلی الله علیه وسلم

فر ماتے تھے:''میری اُمت میں سے ابوذر ٹمیں عیسیٰ بن مریم جبیباز ہدہے۔'' رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بعد اکثر صحابہ کرام میں تبدیلیاں آگئی تھیں۔فتو حات کا دائر ہوسیج ہونے ہے دولت کی فراوانی ہوگئی تھی اور دولت ہے ان کی زند کیوں میں عیش و راحت نے جگہ لے کی تھی لیکن حضرت ابوذر غفاریؓ نے آخری سانس تک اس روش کوئیس

حچوڑ اجورسول الله صلى الله عليه وسلم كے سامنے اختيار كي تقى۔

حضرت ابوذ رغفاری کو ہروفت یہ فکررہتی تھی کہ وہ اپنی زندگی کو بوری طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی ہوئے میں جہت بھونک بھونک کرفندم رکھتے ہے کہ کوئی فعل ایساسرز دند ہوجائے جواسوہ حسنہ کے خلاف ہو۔ انہوں نے جس طرح عہد نبوی میں زندگی گزاری بالکل اسی طرح بعد کو بھی گزاری۔

ایک مرتبد و وت پر بلایا گیا۔ بید جب دسترخوان پر بیٹھے تو انواع واقسام کے کھانے کئے جانے گئے۔ انہوں نے بید یکھا تو فورا اُٹھ کھڑے ہوئے وعوت قبول کرنے سے انکار کردیا ورفر مایا: ''رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کے زمانے میں میرا کھا تا ایک ہفتہ کے لیے ایک صاح (چارکلو) جو تھا' خدا کی تئم میں اس میں رتی بھر بھی بردھورتری نہ کروں گا۔ یہاں تک کہ اس صبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤں۔'' (اہنامہ مدی ارچہ ۱۹۷ء) مثمال منال

فرمایا که مولانا شیخ محمصاحب کا قرضه ایک مندو پرآتا فقام مولانا نے سب جی میں نالش کی وہاں سے۔ ۱۹۰۰ دو پیدکی معہود کے ڈگری ہوئی مولانا کو باوجود یکہ شخت حاجت تھی مگرسود سب چھوڑ دیا۔ سب بجھوڑ دیا۔ سب بھوڑ دیا۔

## زبان کی حفاظت

نی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عندے روایت ہے كه ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے يو جيما كەسب سے افضل عمل كيا ہے؟ آب نے فرمايا :"أسيخ وفتت برنماز بره هنائه میں نے عرض كيا:" يارسول الله! اس كے بعد كون ساعمل أفضل ہے؟" آب نفرمایا: بدبات کدلوگ تهماری زبان مے مفوظ رہیں۔ (ترغیب ۱۳۰۳ جرالطبرانی باسادیج)

## ایک انگریز کے تأثرات

ایک مرتبدایک انگریز حاکم شهرسهار نپور (انٹریا) کے بچوں کے ایک مدرسدیں پہنچا اور بچوں کو تعلیم قرآن اور اس کے حفظ کرنے ہیں مشغول دیکھا حاکم نے استاد سے سوال کیا کہ بیکون ی کتاب ے؟اس نے بتایا كر آن مجيد إلى عرصاكم نے سوال كيا، كياان ميں سے كى نے بورا قرآن حفظ كرليا بها استاد نے كہا كه بال! اور چندار كول كى طرف اشاره كيا۔ اس نے جب ساتوا سے برواتعجب ہوااور کہنے لگاان میں سے ایک لڑ کے کوبلا واور قران مجید میرے ہاتھ میں دے دومیں امتحان لوں گا۔ استاد نے کہا آپ خودجس کو جا ہیں بلا کیجئے۔ چنانچہ اس نے خود ایک لڑے کو بلایا جس کی عمر١١٣ یا ١١٣ سال کی تھی اور چندمقامات میں اس کا امتحان نیا۔ جب اسے کامل یفین ہو گیا کہ یہ پورے قرآن کا حافظ ہے تومتجب اور حیران موااور کہنے لگا کہ میں شہادت دیتا مول کہ جس طرح قرآن کے لئے تواتر (اور حفاظت) ثابت ہے کئی بھی کتاب کوالیا تو اتر میسر نہیں ہے تھن ایک بچے کے سینے سے پورے قرآن كامنحت الفاظاور ضبط اعراب كساته لكعاجاتا مكن بـ (بائل قرآن تك)

#### صحبت محض کےفوائد

فرمایا که حضرت مولا نا منگوی بالکل سادے رہتے تنے مگر لوگوں کی ہمت بھی نہیں ہوتی کے سامنے بات كرسكيں -حصرت كى خدمت ميں بيٹھنے سے سوالات خود بخو دهل ہو جايا کرتے تھے۔فرمایا کہ میں نے ایک روزعرض کیا کہ اگر باطن کے متعلق مجھے کوئی ضرورت ہوا کرے تو میں دریافت کرلیا کروں فرمایا کہ احجمااس کے بعد مرف ایک بار ایک بات يوچي پهر جهيمام عمر ي سوال كا دسوسه مي نبيل موا- (مريد الجيد)

#### مجتهدين كاادب

فرمایا کہ مولانا گنگوئی صدید کاسبق پڑھارہ ہے۔ سے کی حدیث میں امام شافعی کے تھا۔ کی حدیث میں امام شافعی کی تھا۔ کا جواب دیا۔ تو ایک طالب علم عابیت سرورہ کینے گئے کہ حضرت اگرامام شافعی بھی ہوتے تو وہ بھی مان جاتے۔ مولانا کو بیسنے بی بہت تغیر ہوا۔ فرمایا کہ میں کیا چیز ہوں اگرامام شافعی ہوتے تو جھے سے بولا بھی نہ جاتا اور میں تو ان بی کا مقلد ہوتا۔ حضرات اتنا ادب ہوتا ہے جہتد میں کا۔ تو اجتہا واور بات ہے جہتد میں کا۔ تو اجتہا واور بات ہے جہتد میں کا حصہ ہے جس کے متعلق حدیث میں ہے۔ من میر داللہ به حیر آ یفقہم فی بیفتہا ہی کا حصہ ہے جس کے متعلق حدیث میں ہے۔ من میر داللہ به حیر آ یفقہم فی اللہ بین جس کے ساتھ اللہ تعالی کو خیر منظور ہوتی ہے اسے دین کی مجھ دے دیتا ہے۔ ان کو اللہ بین جس کے ساتھ اللہ تعالی کو خیر منظور ہوتی ہے اسے دین کی مجھ دے دیتا ہے۔ ان کو اللہ بین جس کے ساتھ اللہ تعالی کو خیر منظور ہوتی ہے اسے دین کی مجھ دے دیتا ہے۔ ان کو اللہ بین جس کے ساتھ اللہ تعالی کو خیر منظور ہوتی ہے اسے دین کی مجھ دے دیتا ہے۔ ان کو اللہ بین جس کے ساتھ اللہ تعالی کو خیر منظور ہوتی ہے اسے دین کی مجھ دے دیتا ہے۔ ان کو اللہ بین جس کے ساتھ اللہ تعالی کو خیر منظور ہوتی ہے اسے دین کی مجھ دی گئی کہ انہوں نے ایسے اصول بنائے جوآج تی تک نہیں ٹو نے۔ (روح القیام)

### گرے ہوئے لقمہ کوا ٹھانا

نی کریم سلی الله علیه و کلم نے ارشاد فرمایا: "جبتم میں سے کسی سے لقمہ کرجائے توجو ناپستدیدہ چیز اس پرلگ کئی ہوا سے دور کر کے اسے کھا لے۔ اور اسے شیطان کے لئے نہ چھوڑ ہے پھر فارغ ہونے پراپی الگلیاں چاٹ لئے کیونکہ اسے معلوم ہیں کہ کھانے کے کسی حضے میں برکت ہے۔ "(صحیمسلم)

### خواجه بإقى باللد كاواقعه

ایک مرتبہ خواجہ باتی باللہ کی زبان سے بیلفظ لکل گیا کراب بھے میں صبر اور خل اور توکل کا اس قدر مادہ پیدا ہوگیا ہوں اللہ کو بیکلہ اس قدر مادہ پیدا ہوگیا ہوں اللہ کو بیکلہ ناپند ہوا۔ عما با اور تنہ ہا فوراً پیشاب بند ہوگیا اور چھلی کی طرح ترزیخ گے ارشاد ہوا کہ مکتب ناپند ہوا۔ عما با اور تنہ ہا فوراً پیشاب بند ہوگیا اور چھلی کی طرح ترزیخ گے ارشاد ہوا کہ مکتب کے بچوں سے جاکروعا کرا وجو بلاشہ خواجہ صاحب سے مرتبہ کولایت میں کمز وراور فروتر تنہ بیانی پخواجہ صاحب کو چنانچ خواجہ صاحب کو چنانچ خواجہ صاحب کو بات بین سے اور بچوں سے درخواست کی ، جس طرح خواجہ صاحب کو ایپ جانے کا تھم ہوا ای طرح خصر علیہ السلام کا مقام موگی علیہ السلام کے بیاس جانے کا تھم ہوا ای طرح خصر علیہ السلام کو تھن علیہ السلام کو تھن علیہ السلام کو تھن علیہ السلام کے بیاس جانے کا تھم ہوا۔ (ماخوذ از الا ہواب دا تراج ہلا علامۃ الکا عملوی )

واقع ا آنخصرت صلی الد علیه وسلم کا اتا احر ام کرتے تھے کہ نماز ہیں ہمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کھڑ ابونا گئتا تی ہجھتے تھے ایک مرتبہ آخر شب میں نماز کیلئے کھڑے ہوئے ابن عبال آکر پیچھے کھڑے ہوگئے آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہاتھ سے پکڑ کرا پنے برابر کرلیا اس وقت تو یہ ساتھ کھڑے ہوگئے گرجیے ہی آپ نے نماز پڑھنا شروع کی این عبال ہم کرا پی جگہ پر آ کئے نمازختم کرنے کے بعد آپ نے پچھا ''کہ ہیں نے تم کواپنے ساتھ کھڑ اکیا تھا تم پیچھے کیوں ہٹ میے ؟ عرض کیا کسی کی بیجال نہیں ہے کہ وہ مسارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس محقول مسلی اللہ علیہ وسلم اس محقول عذر پرخوش ہوئے اوران کیلئے نہم وفراست کی وعافر مائی۔ (بحوالہ مسلم اللہ علیہ وسلم اس محقول عذر پرخوش ہوئے اوران کیلئے نہم وفراست کی وعافر مائی۔ (بحوالہ مسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وفراست کی وعافر مائی۔ (بحوالہ مسلم بی معتول اللہ علیہ وسلم اللہ واللہ والل

فضول کاموں سے پر ہیز

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: انسان کے اچھامسلمان ہونے کا ایک حصہ بہ ہے کہ وہ بے فائدہ کاموں کوچھوڑ دے۔ (زندی)

### قرآن شریف پڑھنے والا ایک بچہ

ایک پارسانی بی حضرت سری مقطی علیه الرحمته کی مریخیس ،اس عورت کا حجووثاسا بحیقر آن مجید کی تعلیم کے لئے بھی استاد کی خدمت میں جاتا تھا، ایک دن استاد نے بچہ کوکسی کام کے لئے د جلہ دریا پر بھیجاوہ بچہ جو یانی میں اترا ڈوب گیا۔ بچہ کے استاد ڈرکے مارے جعنرت سری تقطی علیہ الرحمة کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساری سرگزشت آپ کو کہدسنائی وہاں حضرت جنید بغدادی بھی تشریف رکھتے تھے کہ اچھا چلو بچہ کی مال کوصبر دلائیں سب کے سب بیچے کی مال کے یاس آئے اور معنوں معنوں میں صبر کی ہدایت کرنے لگے وہ بی بی یارسا جیران ہوکر یو چھنے لگی کہ آج خیرتو ہے خلاف عادت بیکیاار شاد مور ہاہے پھرتو حضرت سری علیدالرحمة کو کہنا ہی پڑا فرمایا كة ج قضاعندالله تمهارا بجه درياميں ڈوب گيااسلئے تمهيں صبر كرنالازم ہے،اس بي بي نے كہايا حضرت ابیاواقعنہیں ہوااچھا مجھے لے چلوذ راوہ جگہ میں دیکھاوں کہ جہاں میرا بچہڈ و باہے سب لوگ اس عورت کوساتھ کے گئے اور جس جگہوہ بچہ ڈوب گیا تھا وہاں لے جا کر کھڑا کیا اوراشارہ سے بتایا کہ یہاں تمہارا بچ غرق ہوا ہے اس بی بی نے محبت کے جوش میں آ کراہے بچہ کا نام لے كريكارا، بيجے نے يانی كى تہد ميں ہے مال كو جواب ديا وہ عورت حصت يانی كے اندركود بيزى اور خدا کے فضل سے بچہ کوزندہ سلامت باہرنکال لائی۔حضرت سری علیہ الرحمۃ نے حیرت سے جنید بغدادي عليه الرحمة كي طرف ظاهر مين ويكها، باطن مين يوجها كه بيركيا بات ب فرمايا هذ امن صد تھامَع اللّٰهِ، بياس بي بي كى محبت اللي كى صداقت كانتيجه ب، فاذ كُرُونى أذ كُرُكُم يتم ميرى الفت محبت كوايين دل مين زنده سلامت ركهو، مين تنهاري پيارمحبت كي شے كودريا كى تهدمين زنده سلامت ركھول\_ (اسرارالحبة للغزالی،احسن المواعظ ١٨٢،١٨٢،١٨٩ وعظ نمبر٢)

## سائل کےمطابق جواب

فرمایا کہ حفرت مولانا گنگوہی رحمہ اللہ ہے ایک نوعمر مولوی نے پوچھا کہ قبروں سے فیض حاصل ہوتا ہے یانہیں۔مولانا نے فرمایا کہ کون فیض لینا جا ہتا ہے۔انہوں نے کہا کہ میں مولانا نے فرمایا کہ نہیں ہوتا تو بیہ ہے تحقیق کی شان ۔غرض فیض تو شرا لکط خاصہ ہے ہوتا ہے کیکن ان کوکارافز اسمجھنا بیتو صرت کے شرک ہے۔(ساسنی الحرج)

## ہیوہ کی مددکرنا

نی کریم سلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: جو مخص سی بیوہ یا سی سکین کے لئے کوشش کرے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے اور (راوی کہتے ہیں کہ) میرا خیال ہے کہ آپ نے بیمی فرمایا تھا کہ وہ اس مخص کی طرح ہے جو مسلسل بغیر کسی وقفے کے خیال ہے کہ آپ نے بیمی فرمایا تھا کہ وہ اس مخص کی طرح ہے جو مسلسل بغیر کسی وقفے کے نماز میں کھڑ اہوا وراس روزہ دار کی طرح ہے جو بھی روزہ نہ چھوڑ تا ہو۔' (میچ بھاری ویچ مسلم) حضرت عبداللہ بین عبد نہم مقم کاعشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بین عبد نم مقم کاعشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم

حفرت عبداللہ بن عبد نم ( و والع اوین ) بھین میں بیتم ہو گئے تھے۔ ان کے بھان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کی پرورش ان کے بھانی نے کی تھی جب یہ جوان ہوئ و ان کے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کی پرورش ان کے بھانی ناویا اور بیا بی زندگی خوشحالی سے ان کے بھانے ان کو بہت ساسر ماید دے کران کوخو د فیل بناویا اور بیا بی زندگی خوشحالی سے گزار نے گئے۔ جب تو حید کا بیغام عام ہوا تو بید بھی متاثر ہوئے بغیر ندر ہے۔ پہلی فرصت بی اسلام قبول کرلیا۔ بھابر ااسلام کا دیمن تھا اس لئے ان پر ظاہر نہ کیا لیکن تو حید کی سرمستی اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا و یوانہ بن جھنے والا نہ تھا۔ ایک دن بھا کو پیتہ چل بی گیا کہ عبد اللہ بھی محد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے شیدائیوں میں داخل ہو گئے ہیں۔

جب اس دسمن اسلام کوان کے ایمان کا پیتہ چلاتو سخت برہم ہوا۔ ساری شفقت ومحبت سر دمبری میں بدل گئی۔ بولا' ' سبجیجے تھے ہے یہ اُمید نہ تھی کہ تو بے دین ہوجائے گا۔ اگر تو نے محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ) کا ساتھ نہ چھوڑ اتو سجھے اس طرح مفلس بنا دوں گا۔ تیر ہے جسم برایک کپڑا تک نہ چھوڑ دن گا۔''

معرت عبدالله رضی الله تعالی عنه کا دل توعشق نبی سلی الله علیه وسلم سے معمور ہو چکا تھا وہ کسی بات کی پرواہ کرنے والے کب تھے۔ بولے'' پچھا! کچھ بھی ہو، اس ذات اقد س سلی الله علیہ وسلم کی محبت تو اب دل سے نکلنے والی نہیں ہے۔''

میجواب س کراس کو بہت غصر آیا۔ اور بھی زیادہ برہم ہوگیا، تمام مال ومتاع چھین لیا جسم کے کپڑے بھی انز والے اور ان کو ما درزاد برہنہ کرکے کھرے نکال دیا۔ ان کی مال نے اپنی آیک جا دران پرڈالی جس کولپیٹ کریے ستانہ نبوت پرمدینہ کپنچے۔ (اسدالغاب، رحمۃ للعالمین جلداؤل) اہتمامنماز

فربایا که حضرت موان اکنگونگی افیر عمریس نگاه جاتی ری تھی۔ لوگوں نے بہت اصراد کیا کہ حضرت آکھیں بنوالیں۔ موان نانے لوگول کو مجھانے کے لئے فربایا کہ بھی آکھ جنگی تو ڈاکٹر کھی کہ پڑے رہو۔ میری جماعت جاتی رہے گی۔ بین بین بنواتا۔ لوگول نے عرض کیا کہ حضرت آپ تو معذور ہیں۔ فربایا ہتا ہو اگرا ہوا ہے۔ چان بھی ہول پھرتا بھی ہول۔ اٹھتا بھی ہول بیشتا بھی ہول۔ میں کہال سے معذور ہول۔ بلکہ دہ تو آکھ وجا جسے بھی تھے کیونکہ اگر آگھی ہول بیشتا بھی ہول۔ اٹھتا بھی ہول بیشتا بھی ہول۔ اٹھتا بھی کو کوئی آپ کا تو دیکھ کہ لواظ ہوگا۔ خواہ تو او کو او کھڑا بھی ہوتا پڑے گا۔ پھرچاروں طرف نگاہ بھی پڑتی کی تو کوئی آپ کی گا تو دیکھ کر لیا تھا کہ ہوئی ہوئی ہیں۔ جسر حال اوگوں نے معرت سے عرض کیا کہ دینوالیج مگر معرت کا ذوق تھا کہ نہ بنوا کمیں۔ عرض کیا کہ حضرت دانت بنوالی جے گر معرت کا ذوق تھا کہ نہ بنوا کمیں۔ عرض کیا کہ حضرت دانت بنوالی جے گر معرت کا ذوق تھا کہ نہ بنوا کمیں۔ عرض کیا کہ حضرت دانت بنوالی جے گر معرت کا ذوق تھا کہ نہ بنوا کمیں۔ عرض کیا کہ حضرت دانت بنوالی جو کئی ۔ تو میں دانت بنوا کہ کے گوئی اس دانت بنوا کہ کوئی گا کہ کوئی اپنا کوئی ۔ تو میں دانت بنوا کہ کوئی سے دھرت دوئی کا میں موجو سے تھی میں دونہ بی ظرافت بدون بڑی خوش کی کہ خوش کیا ہے جس پر آ کھوانت بدون بڑی خوش کے کہ خوش کیا ہے جس پر آ کھوانت سب قربان ہیں۔ (تھم الاکابر) معرت دوئی نہ کر و

نبی کریم ملی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: مسلمانو! لوگوں کواسلام کی دعوت دواوران کورغبت دلا وَاورنفرت نبدلا وَاوران کوا سان با توں کی ہدایت کرواور ختی کے احکام جاری نہ کرو۔ (رواہ سلم) نیز حصرت مقدام بن معد یکرب رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: مسلمانو! جب تم لوگوں ہے پروردگارعالم کا ذکر کروتو ایسی با تیں نہ بیان کروجن ہے وہ خوف زدہ ہوجا کیں اوران کوشائی گزریں۔ (رواہ اللم رانی)

نوسال كي عمر ميں حافظِ قرآن ہونا

جب ابن جمر پارنج سال کی عمر میں کتب میں بٹھائے گئے تو سور ہُ مریم صرف ایک دن میں حفظ کر کے لوگوں کو تتحیر کر دیا۔ صرف نوسال کی عمر میں حافظ قر آن ہو گئے۔ ۸۲ سے میں میارہ سال کی عمر میں مسجد حرام میں تر اور کے میں پورا کلام مجید سنایا۔ خود فرمائے ہیں کہ'' میں نے اس سال لوگوں کو تر اور کی پڑھائی۔'' (ظغرانصلین) حضرت اسامه بن زير كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم

واقعدا۔ کاشانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے آتے جاتے ہے اور اکثر سفر میں بھی ہم رکائی کا شرف حاصل ہوا تھا اس لئے خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ موقع ملی اتھا اکثر وضو وغیرہ کے وقت یانی ڈالنے کی خدمت انجام دیتے تھے۔ (بحوالہ بخاری جلدا کیاب الوضو)

واقعة السنت كى پابندى شدت سے كرتے تف آخر عمر ميں جب كوئى قومى رياضت جسمانى كے تخمل ند تفال وقت بھى مسنون روز النزام كے ساتھ ركھتے تفايك مرتبايك غلام نے كہا اب آپ كى عمرضعيف ونا توانى كى ہے آپ كيوں دوشنباور پنجشنبہ كے روز وكا التزام كرتے ہيں؟ كہا آپ كى عمرضعيف ونا توانى كى ہے آپ كيوں دوشنباور پنجشنبہ كے روز وكا التزام كرتے ہيں؟ كہا آخصرت صلى الله عليه وسلم ان دنوں ميں روز وركھا كرتے ہتے۔ (بحالہ منداحم بن منبل جواس ميں روز وركھا كرتے ہتے۔ (بحالہ منداحم بن منبل جواس ميں روز وركھا كرتے ہتے۔ (بحالہ منداحم بن منبل جواس ميں روز وركھا كرتے ہتے۔ (بحالہ منداحم بن منبل جواس ميں روز وركھا كرتے ہيں۔

حضرت اسلع بن شريك رضى الله عنه كا عشق رسول صلى الله عليه وسلم

زرقانی نے شرح مواہب اللد نیے میں بیصد من پاک نقل کی ہے۔ اسلع بن شریک کہتے ہیں کہ: رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی اونٹی پر میں کجاوہ باندھا کرتا تھا۔ ایک رات مجھے نہانے کی حاجت ہوئی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کوچ کا ارادہ فر مایا۔ اس وقت مجھے نہایت ترقد ہوا کہ اگر شندے پائی سے نہاؤں تو مارے سردی کے مرجانے کا یا بیمار ہوجانے کا عابیا ہو وجانے کا خوف ہے اور یہ بھی گوار انہیں کہ ایس حالت میں خاص سواری مبارک کا کجاوہ اونٹنی پر باندھوں۔ مجبوراً کسی شخص انصاری سے کہ دیا کہ کجاوہ باندھے۔ پھر میں نے چند پھر رکھ کر پائی گرم کیا اور نہا کر رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے جاملا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ صلیہ اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے جاملا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایس نے تبیارے کجاوہ کو میں شغیریا تا ہوں؟ عرض کیا اس وقت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ! میں نے نہانے میں جان کا خوف تھا اس لئے کسی اور کو بیا نہ صف کے لئے کہ دیا۔ اسلام کے تبی کہ اس کے بعد بہ آ بیت نازل ہوئی:

(يايهاالذين امنو! اذا قمتم الى الصلواة) (سورهما كده رم)

### ا کابر کے مزاج کا فرق

## ميانه روى اوراستقامت اختيار كرو

نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فر مایا: لوگوا میانه روی اختیار کرو میانه روی اختیار کرو میانه روی افتیار کرو میانه روی افتیار کرو کی انتخاب الله نبیس تفکل ہے اور تم تفک جاتے ہو۔ (میح این حبان) نیز حضرت عائش سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: لوگواوی کام کرو جن کوکرنے کی تم طاقت رکھتے ہو ۔ کیونکہ خدانہیں تفکنا اور تم تفک جاتے ہواور خدا کے نزدیک وائی مسبب سے زیادہ مقبول ہے جو ہمیشہ جاری رہے آگر چے تھوڑ اہو۔ (رواہ ابخاری وسلم)

## سات سال کی عمر میں ساتوں قر اُت کا حافظ ہوجانا

خواجہ حذیفۃ النوشی جومشائع چشت کے ایک درخشاں وتابندہ ماہتاب ہیں سات برس ک عمر میں مفت قرات کے حافظ ہو چکے تھے اورخواجہ مودود چشتی سات سال کی عمر میں پورے قرآن شریف کے حافظ ہو گئے تھے۔ (مثالی بجین) حضرت عمروبن عاص كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم

حضرت بمروبن عاص اسلام لانے سے لیا سلمانوں کے بڑے دشن تھے کین انہوں نے جب سے اسلام قبول کیا تو تن من دھن سے اسلام کی خدمت میں لگ گئے۔ رسول الله سلمی الله علیہ وکلم خودان کے ایمان کی علیہ وکلم کی ہر بات پر سَمِع نَا وَاَطَعْنَا کہتے تھے۔ رسول الله سلمی الله علیہ وکلم خودان کے ایمان کی تعریف فرماتے تھے۔ آپ سلمی الله علیہ وکلم نے عمان کا عاص مقرر کیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے میں جب ارتد اوکا فتذاً مُحاتویہ اس وقت عمان ہی میں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نے آئیس فتوں کو دبانے کے لیے تھم ویا۔ یہ جب بحرین کے داستہ سے گزرد ہے تھے تو قبیلہ بنی عامر میں دبانے کے لیے تھم ویا۔ یہ جب بحرین کے داستہ سے گزرد ہے تھے تو قبیلہ بنی عامر میں عظم رے۔ قرہ بن ہمیرہ کے مہمان ہوئے۔ قرہ بن ہمیرہ کے بان کی بہت زیادہ خاطر مدارات کی اور عزت واحترام سے پیش آیا۔

### الكة فتوى

فرمایا که مولا نامحمر قاسم صاحب فرمایا کرتے ہتے کہ جلال آباد کی جائیدادخرید ناجائز نہیں کیونکہ دہاں لڑکیوں کاحق نہیں دیاجا تا تھا۔البتہ جہاں ایسانہ ہو کی حرج نہیں۔(ضعی الاکار)

## حضرت ابن عباس كابجين ميں حفظِ قرآن

حضرت عبدالله بن عبال قرمات بي كه محصت فير بوجهوي في الم آن شريف حفظ كيا بيد دمرى حديث بين مي كرم الله عن المرك من المرك منزل برده المقى -

فائده: أس زمانه كايز هنااييانهيس تفاجيها كهاس زمانه بيس بهم لوگ غير عربي زبان والول کا، بلکہ جو کچھ پڑھتے تھے وہ مع تفسیر کے پڑھتے تھے۔ای واسطے مفرت ابن عباس فقسیر کے بہت برے امام ہیں کہ بچین کا یاد کیا ہوا بہت محفوظ ہوتا ہے، چنانچے تفسیر کی حدیثیں .... جتنی حضرت عبدالله بن عباس من تقل بين بهت كم دوسر حصرات سے اتن نقل ہوں كى عبدالله بن مسعودٌ كہتے ہيں كةر آن كے بہترين مفسر ابن عباسٌ ہيں، ابوعبد الرحمٰنُ كہتے ہيں كہ جومحلبهُ كرام رضى الثعنهم بهم كوقر آن شريف برزهاتے تنے وہ كہتے تنے كه محابر حضور سے دس آيتيں قرآن کی سکھتے تھے۔اس کے بعد دوسری دس آیتیں اس دفت تک نہیں سکھتے تھے جب تک پہلی دس آیتوں کے موافق علم اور عمل نہیں ہو جاتا تھا تیرہ سال کی عمرتھی جس وقت کہ حضورا قدس صلی الله عليه وسلم كاوصال موا\_اس غمرييس جودرجة تفسير وحديث ميس حاصل كياوه كلملى كرامت اورقابل ر شک ہے کہ امام تغییر ہیں اور بڑے بڑے محاباً ن سے دریافت کرتے ہیں اگر چہ بیرحضور ہی کی دعا کاثمرہ تھا کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم استنبے کیلئے تشریف لے سکتے۔ باہر تشریف لائے تو لوٹا بھرا ہوار کھا تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا یہ س نے رکھا ہے۔ عرض کیا گیا كه ابن عباس في بحضور اقد س صلى الله عليه وسلم كوبية خدمت يسند آئى اور دعاء فرمائى كه الله تعالى وين كافهم اوركتاب الثدكي سمجه عطا فرمائيس اسكه بعدايك مرتبه حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نوافل بڑھ رہے تھے۔ یہ بھی نیت باندھ کر پیچھے کھڑے ہو گئے ۔حضور نے ہاتھ سے تھینج کر برابر كمز اكرليا كمايك مقتدى أكربوتواس كوبرابر كمزابوتا جابئ اس كے بعد حضور كونمازيس مشغول ہو سکتے، بیذ را پیچھے کوہٹ سکئے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد دریا فت فرمایا۔ عرض کیا کہ آب اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے برابر کس طرح کھڑ ابوسکتا ہوں تو حضور صلی اللہ عليدوسلم فيم كزياده مونى وعادى (حكايات محابة)

### والدكے دوستوں سے محبت

والد المرائد المرائد

آ دی ہے۔ آگردوبا تیں نہ ہوں۔ آیک سرکے بال بہت بڑے رہتے ہیں۔ دوسر کے گئوں سے نیجی باندھتا ہے۔ اُن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد پہنچا فوراً چا تو لے کر بال کا نوں کے بنچے سے کا ہے۔ اُن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد کہ بنچے سے کا ہے د بینے اور لئگی آ دھی پنڈلی تک باندھنا شروع کردی۔ (ابوداؤ د) مشان تقویل

فرمایا کہ مواذ تا محر بیقوب صاحب کو سبزی کا شوق تھا کچھ پودینہ دھنیہ وغیرہ کے پودے لگے ہوئے تھے۔ ان جس مینگنی ڈالنے کی ضرورت ہوئی کسی زمیندار کا وہاں کو گزرہوا۔ مولانا نے ان سے فرمائش کردی۔ انہوں نے رعایا میں سے ایک گذریہ کے سر پرٹوکری جس جینگنیاں بھیج ویں۔ مولانا اسے ہاتھ سے اس سبزی جس ڈال رہے تھے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب سما منے سے آھے بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اس محف کا حال معلوم نیس کہ ظالم ہے اس نے ضرور زیردی ظلم اس بھارے دیں۔ مولانا محمد یعقوب صاحب بھارے شریب میں دیا ہوئے مولانا محمد یعقوب صاحب بھارے دیں۔ وہ بینگنیاں اپنے ہاتھ سے جمع کر کے سب واپس کردیں۔ (حن العرب)

# كفركى حالت ميں صِغرستى ميں قرآن ياك يا وكرنا

عمروبن سلمة كہتے ہیں كہ ہم لوگ مدين طبيب كراستے ميں أيك جگدر ہاكرتے تنصوباں کے آنے جانبوالے ہمارے باس سے گذرتے تھے جولوگ مدیندمنورہ سے واپس آتے ہم اُن ے حالات ہو چھا کرتے کہ لوگوں کا کیا حال حیال ہے۔ جوصاحب نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اُن کی کیا خبر ہے۔وہ لوگ حالات بیان کرتے کہوہ کہتے ہیں مجھے پر دحی آتی ہے۔ بیدیآ بیتیں نازل ہوئیں۔ میں کم عمر بجہ تھاوہ جو بیان کرتے میں اسکویاد کر فیتا۔ای طرح مسلمان ہونے سے پہلے بی مجھے بہت ساقر آن شریف یاد ہوگیا تھا۔عرب کے سب لوگ مسلمان ہونے کے لئے مکہ والول كاا تظاركرر ب متع جب مكه فتح ہوكيا تو ہر جماعت اسلام ميں داخل ہونے كے لئے حاضر خدمت ہوئی۔میرے باپ بھی اپنی قوم کے چند آ دمیوں کے ساتھ ساری قوم کیطرف سے قاصد بن كرحاضر خدمت بوئ جضورا قدس صلى الله عليه وسلم في النكو مستربعت كاحكام بتائ اور نماز سکھائی۔ جماعت کا طریقہ بتایا اور ارشاد فرمایا کہ جس کوتم میں سب زیادہ قرآن یا دہووہ امامت کے لئے افضل ہے۔ میں چونکہ آنے والول سے آیتیں سن کر ہمیشہ یاد کرالیا کرتا تھا اسلئے سب سے زیادہ حافظ قرآن میں ہی تھا۔سب نے تلاش کیا تو مجھ سے زیادہ حافظ قرآن کوئی بھی قوم میں نہ نکلانو مجھ ہی کوانہوں نے امام بنایا۔ میری عمراس وقت جھسات برس کی تھی۔ جب کوئی مجمع ہوتا یا جنازہ کی نماز کی نوبت آتی تو مجھ ہی کوامام بنایا جاتا۔

حضرت عقبه بن عامرجهني كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم

ذات نبوی سلی الله علیه وسلم کا تناحر ام محوظ تھا کہ آنخضرت سلی الله علیه وسلم کی سواری پر بیشنا بھی سوءادب بیجیتے بخط ایک مرتبہ سفر میں مفوضہ خدمت انجام دے دے بخط آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے سواری بٹھادی اورخودائر کرفر مایا عقبہ! ابتم سوار ہولوعرض کی سحان الله یارسول الله! میں اور آپ کی سواری پر سوار ہول ووبارہ پھر آپ نے تھے دیا انہوں نے وہی عرض یا رسول الله! میں اور آپ کی سواری پر سوار ہول ووبارہ پھر آپ سے بیٹھ گئے اور سرکار دوعالم صلی الله کی جب زیادہ اصرار بردھاتو الامرفوق الا دب کے خیال سے بیٹھ گئے اور سرکار دوعالم صلی الله علیہ وسلم ان کی جگہ سواری کھینینے کی خدمت انجام دینے گئے۔ (بحوالہ تناب الولاة)

### ملفوظ حضرت نانوتوي

فرمایا کهخواجه میں مولانا احمد حسن صاحب امرونی اور بھارے سب بزرگ تشریف لے جاتے تھے ایک بڑی بی نے وہاں ایک خواب و کیے لیا تھا وہ مولانا احمر حسن صاحب کی بڑی خدمت اور بہت محبت کرتی تھیں۔ ویسے بھی مولا ناسید تھے میں نے ایک صاحب سے مولانا محمر قاسم صاحب گاایک مقوله سنا ہے مولا نانے ایک مثال دی تھی کہ میرا ذہن تو سونے کا بہت بڑا ڈھیر ہے۔ اور مولوی احمد حسن صاحب کا ذہن سونے کا ایک چھوٹا سا ڈھیر اور مولانا صاحب كاذبن جاندي كابهت بزاد هيرب مولوى احدهن صاحب كاذبن مير مناسب ہے اگر چدزیادہ نہ مواور دوسرے کا اگر چہزیادہ ہے مگرمیرے مناسب نہیں۔ (هس الاکابر)

اسلام اورقرآن مسعشق

حضرت عثان بن الى العاص رضى الله عندايية قبيله تقيف كے وفد كے همراه ٩ هيں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے۔ آپ بہت کمسن بیچے تھے، اہل وفد جب نبی علیه السلام کی خدمت میں بغرضِ مناظرہ ومقابلِہ جائے تو آپ کواپنی منزلوں میں آ بغرضِ حفاظتِ اسباب جھوڑ جاتے ایک روز جب وفد کےلوگ واپس ہوئے اورسو سکے تو یہ ذی قہم اور عاقبت اندیش بچہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں گیا اور وفد ہے يهلي خفية اسلام لے آیا۔ اور ساتھيون سے اس چيز كو پوشيده ركھا اور موعود ومعين وقت ميں برابرآ تخضرت کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہے اور آپ سے دین کے متعلق سوالات کرتے رہےاور قرآن کریم کی قراءت طلب کرتے رہے۔ جب بھی یہ بچے آنخضرت کو موخواب یا تا تو ابو برا یا بن کعب کے یاس چلاجا تا۔اوران سے سوالات کرتا۔

(سيرت ابن بشام، طبقات ابن سعد بحواليهُ القرآن وعلومه في معرض: ١١٠)

## جھگڑاحچوڑ دینا

نبی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: میں اس مخص کو جنت کے کناروں پر گھر دلوانے کی ضائت دیتا ہول جو جھکڑا جھوڑ دے خواد وہ حق برہو۔ (سنن ابوداؤد) حضرت طليب بن عمير كاعشق رسول صلى الله عليه وسلم

حفرت طلیب بن عمیررسول الله صلی الله علیه وسلم کی پھوپھی اروی بنت عبد المطلب کے بیخہ سخے۔ شروع ہی میں اسلام قبول کرلیا تھا۔ مسلمان ہونے کے بعد ہروقت رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی نفرت واعانت کے لئے کمر بستہ رہتے ہتھے۔ ہروقت آپ صلی الله علیہ وسلم کی فرر کھتے اور فکر میں رہتے کہ ہیں کوئی وشن آپ صلی الله علیہ وسلم کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ نبوت کے ابتدائی زمانے میں قریش مکہ نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور آپ پرایمان الله علیہ والوں کو طرح طرح کی تکلیفیس دینا اپنی زندگی کا اولیون مقصد بنالیا تھا۔ وہ طرح طرح سے آپ کی دل آزادی کرتے۔ آپ کا فداق بناتے یہاں تک کہ آپ کوئل کر ڈالنے کے منصوبے تیاد کرتے میں الله علیہ وسلم کی حفاظت میں کمر بستہ رہتے تھے۔ ایک دن قریش نے سے وہ ہروقت آپ صلی الله علیہ وسلم کی حفاظت میں کمر بستہ رہتے تھے۔ ایک دن قریش نے ابواہا ب کواس بات کے لئے تیار کرلیا کہ وہ رسول الله علیہ وسلم کوئل کردے۔

جب حفزت طلیب گومعلوم ہوا کہ ابواہاب بن عزیز کو قریش نے (نعوذ باللہ) رسول اللہ کے آل کرنے پر آ مادہ کیا ہے تو یہ من کرائیس بڑی فکر ہوئی یہ ہروفت رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی فکر میں گے رہے تھے اور ابواہاب کی حرکات وسکنات پرنظرر کھتے تھے۔ تمام کام چھوڑ کراسکے پیچھے گئے رہے اور دور دور در در سے دیکھتے رہے تھے کہ وہ کہاں جارہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ ایک دن طلیب کھات میں گئے بیٹھے تھے کہ ابواہاب اپنا فاسد اراوہ لئے ان کے سامنے سے گزرا۔ یہ لیک کراس وشمن رسول کی طرف بڑھے اور تلوار کا ایک ہاتھ ایسا مارا کہ ابواہاب و تیں ڈھیر ہوگیا۔ (سیرے مہاجرین جلد دوم)

الحمار الله المول موتى جلد الممل موئى